













جلداول

ال عهد کی ممثل اقوا کے نربین سیاسی اخلاقی اور معاشی حوالکا تجزیة امانت اسلا کے لیے اہل ایک انتخاب کی محمت کے متاب کا تعقید کے کا تعقید کی کرو

يير محدكرم شاوالازمري

م میارالقران په بلی کمینز ځنه بخش دو دٔ . لاهود

#### جمله حقوق محفوظ

ضياءالنبي علينية (جلداول) نام كتاب پیرمحد کرم شاه الازبری سجاد ه نشین آستانه عالیه امیریه ، بھیر ہ شریف یرنیل دارالعلوم محمریه غوثیه، بھیرہ شریف جنف سريم كورث آف ياكتان الفاروق كمپيو نرز ، لا بور كميوزنك يانج بزار تعداد ربيع الأول ٢٠ ماھ تاریخاشاعت ایُر<sup>یش</sup>ن بارجبارم تخلیق مرًرز پر نهٔ زولا:ور-طابع محمر حفيظ ابركات شاد نات نهيا والقرآن پلي كيشنز به منج بخش روق الادو .

## بِدُلْسُولِ الْحِدَ الْيَحِدِ يُنِي

الَّذِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّابِي الْاُمِّيَ الْاُمِيَّ الَّذِي الْمُعِيِّ الَّذِي الْمُعِيِّ الْاَئِمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمِي اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ ا

توجیکه دید و ه بین بویدی کرتے بین اسٹ ٹول کی جونبی انی ہے، جس کے دکر کو وہ باتے بین کوالیے باس تورات اور نجیل میں ۔ وہ بی حکم دیا ہے اُفیس ٹرا کی سے اور طلال کر اسے ان کیا ہے اور طلال کر اسے ان کیا ہے بیک تورات اور آباز ہے ہے ان کیا ہے جنری اور آباز ہے اُن کے اور کا ٹاہے کہ اُن ہے اُن کا بوجہ اور (کا ٹاہے) وہ زخیری جو جرائے ہوئے تھیں تھیں اور املاد کی آب کی اور املاد کی آب کے ساتھ، وہی (خوش نصیب) اور بیروی کی اسس نور کی جو آبارا گیا آب کے ساتھ، وہی (خوش نصیب) کا میا ہے کا مران ہیں ۔ درجہ از جال القرآن)

#### بسسيط فالتغزاليج

# إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّكِكُتُ مَا يُصَلِّكُ النَّبِينَ يَأْتُهَا الَّذِيزَ الْمُؤَاصِّا فُوْلِكُمُ اللَّهِ وَسِي

كخيربيكسان ملامٌ عليك كطف ثنايانِ ثناں ملامُ عليك فخ بر دُم بخوال ملامُ عليك

ك پناوجب ال سام عليك منزل تومعت م أوْ أَوْنَىٰ الرُّوراهُ كَكِبْ نُ سُورُ عَكِيبُ الضيم سحرزمورِ حتسيد المبشيمان رسان ملامُ عليك من فقادہ بخاک کوئے تو اُم اُفذ یری اے جواں سلام علیک نُطف فرماكه مامشكسة تريم ربهب آل ماک واصمابشس

ارمغان عقيدت ازحضرت صاحبزاده غلام فحزالتين منطدالعالى

# وَإِذَاسَالَكَ عِبَادِي عَنِي

ڣٙٳڐٚڿٛ؋ؖؾۣڲ ۼۺڔؠٷڰٳڸڗٳۼٳڎڸڠ ؙ

فَلْيَنَةَ عِينِهُ إِلَى وَلَيْؤُمِنُوا فِي لَعَلَمُ مِينَشُدُ وَنَ

البی ؛ جوشان ، جوفضل و کمال ، جوشی جال ، جوصوری محاس اور معنوی خوبیا اور نے لینے جیب کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوعطا فرمائی ہیں ان کا ضیح بعزفان او پہچان بھی نصیب فرم اوران کو اس طرح بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرماجس کے مطالعہ سے ماریک ل روشن ہوجائیں ، مردہ کروسیں زندہ ہوجائیں ، ذوق شوق کی دنیا آباد ہوجائے جہاں خفلت کی ماریکے اللہ جیلی مجوئی ہیں وہات برے ذکر باک اور تیرے محبوب محتم کی مبارک مادکی قند میں فروزاں ہوجائیں۔
تیرے محبوب محتم کی مبارک مادکی قند میں فروزاں ہوجائیں۔
تیرے محبوب محتم کی مبارک مادکی قند میں فروزاں ہوجائیں۔

غبارِ راوطیب محد کرم شا ه یم رمضان کبارکرستشاه بردر دوشنبه ۱۲ رحون تلفیلهٔ قبل انطب رموم گریهٔ خورشیرے جال پارٹسٹے راہ نمول ازرشیاری غفلت کے منٹر نیے راہ بُرون ازرشیاری غفلت کے منٹر نیے پراہ بُرون

### ڔۺؙڒڽڎؙٙٳڶڿؖٵڶڿؖۼڵڿڿۼڵؚ ػڵۼؾۘٵٳڬڶڹڵۘؽؙؽٳۮڹ؞ٙڡٙۺؿٙڸڿٙٳؿؚڹؽٙڶ

جس کامداح اور ٹاخواں خود اس کاپرور دگار ہے۔ قرآن کریم کے صفحات جس کی عقمت وہزرگی کے ذکر سے جمگار ہے ہیں۔

سارے جمانوں کاخداوند ذوالجلال والا کرام جس پر صلوٰۃ وسلام کے بیش بہاموتوں ک بارش پر سار ہاہے۔ کلاُاعلیٰ کے نوری فرشتے جس پر ہر لحظہ درود و تحیات کے مسکتے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔

جس کے خلق کواس کے خالق نے عظیم کما۔

جس کے اسوہ کواس کے رب نے حسین فرمایا۔

زبان قدرت نے جس کور حت للعالمین فرماکر اپنی ساری مخلوق سے روشناس کرایا۔

جوبلاا متیاز سب کاتھااور تا ابد سب کارے گا۔

لیکن پیاروں اور رنجوروں ، ناداروں اور بیکسوں ، ختہ حالوں اور شکتہ دلوں ، خطاکاروں اور عصیاں شعاروں پراس کا سحاب الملف و کرم جب برستا ہے تواس کی ادای زالی ہوتی ہے۔ مطلع رشد و ہدایت پر جس کا آفآب رسالت ، نور افشانی کر رہا ہے اور آبا ابد کر آبار ہے گا۔ جس کے بحرجودو سخاکی خنک اور شیریں موجیں ، تشکان ہردوعالم کو سیراب کر رہی ہیں اور آبا بد سیراب کر تی رہیں گی۔

جس کے در رحمت پر صدالگانے والافقیرنہ مجمی خالی لوٹا ہے اور نہ قیامت تک کوئی خالی لو**ئے گا۔** 

اے سلطان حسینان جمال!

اے سرور اور تک نشینان عالم!

ایک مفلس و کنگال منگا، خالی جمعولی لے کر تیرے حسن و جمال کی خیرات لینے کے لئے حاضر ہے اور ایک اونیٰ ساار مغان عقیدت و محبت پیش کرنے کا آر زومند ہے۔

اے میرے ذرہ برور آ ؟! ازراہ بعد نوازی اے تبول فرمائے۔ اور اسے اس حقیرے غلام کے دامن جی کواہے ہے عشق اور کی فلامی کی تعت عظمیٰ اور دولت سرمدی سے بحرد ہے۔

وَصَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ يَاخَيْرَ خَلْقِهِ وَيَاخَيْرَ مَأْمُولٍ وَيَاخَيْرُ وَاهِب وَيَاخَيْرُمَنْ تُرْجِى لِكُشُفِ رَنِيَةٍ وَمَنْ جُوْدُهُ قَلْ فَاقَ جُوْدَالتَعَايِب

وَأَجْوَدُ خَلْقِ اللهِ صَدْدًا وَكَائِلًا وَأَبْسَطُهُ وَكُفًّا عَلَى كُلِّ طَالِب

(ماخوذازاطيب اعم معنفه حعرت شاه ولي الله رحمته الله عليه)

غبارراوطيبه مسكين: محد كرم شاه ثب دو شنبه۲۵/ جمادالثانی ۱۳۱۳ه ۲۱/ دیمبر۱۹۹۲ء

# فهرست مضامين

| 79         | ابتدائيه                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------|
|            | بعثت مصطفوی کے وقت نوع انسانی کی حمرای کی حالت زار               |
|            | اس عمد کے متدن اور ترقی یافتہ ممالک کی محرابیوں کالرزہ خیز تذکرہ |
| 20         | ابران                                                            |
| ro-A       | نعشداران                                                         |
| 74         | ايران                                                            |
| 74         | مچمٹی صعری عیسوی عیں مملکت ایران کا صدد ادبعہ                    |
| ra .       | ایران کی وجه تسمیه                                               |
| TA         | اللِ ایران کے ذہبی مقائد                                         |
| TA         | آربیہ قوم کی مظاہر پرستی                                         |
| <b>79</b>  | زرتشت كاظمور - اس كامقام پيدائش                                  |
| 79         | ابتدائی دس سالوں میں صرف ایک محض اس کا عقیدت مندینا              |
| F9         | صوبہ خراسان کے بادشاہ کااس پر ایمان لانا                         |
| <b>r</b> 9 | اس کے ذہب کا مُروج                                               |
| ۴.         | زر تشت کا فمل                                                    |
| ۴٠         | اس کی کتاب کانام ژند تھا                                         |
| ۴.         | زرتشت نے خدائے وصدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی             |
| ~1         | ول دُيوران كي شادت                                               |
| ~1         | زرتشت کے بعداس کے عقیدہ توحید میں ر دّوبدل کا آغاز               |
| rr         | زر تفتی ند ب کو ساسانی شهنشاهیت کی سرپرستی                       |
| ۳r         | بيك وقت دو قادر مطلق خداؤل كاعقيده                               |
| rr         | ایک خیر کاخدا۔ دوسراشر کا                                        |
| ~~         | زر تشت کے مؤصد ہونے کی دوسری دلیل                                |

|    | زرتشت کی تبلیغ کائی دور ہے جب لا کھوں یمودیوں کو اسیران جنگ                |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ~~ | کی حیثیت سے بامل میں لا یا کمیا                                            |
| ~~ | اخورا حرواا وراحرمن                                                        |
| ~~ | زر تھتی خرہب کے بنیادی اصول                                                |
| ~~ | اس ندہب میں کتے کی اہمیت اور آگ کی تقدیس                                   |
| ٣٣ | انسان سے حقارت آمیز سلوک                                                   |
| 2  | قریب المرگ انسان سے ان کابر ہاؤ                                            |
| m  | ححكيق كائنات كاتصير                                                        |
| ~~ | ایرانیوں کے نہ ہی افکار وعقائد                                             |
| 4  | عقيده قيامت                                                                |
| ~4 | زرتشت کے عقائد کا خلامہ                                                    |
| ~9 | بارتنيا                                                                    |
| ٥٠ | وهه وتحيل ميح مين اس كي آزاد مملكت كاقيام                                  |
| ٥٠ | ابل پر تعیا کے عقائد                                                       |
| ٥٠ | ساسانی خاندان                                                              |
| ٥٠ | اس کے بانی ار وشیر نے شہنشاہیت کی بنیاد رحمی                               |
| ٥١ | اس کے عمد میں زر تشتی نذہب کا غروج                                         |
| ٥١ | تمن مشهور آخمیں                                                            |
| or | قبیله ماگی کی ندمبری ا جاره داری                                           |
| or | یہ بری جا کیروں کے مالک بھی تھے                                            |
| 5  | عوام میں ان کا بے پناہ اثر ورسوخ                                           |
| ٥٣ | پار تعیامی ان کا نحطاط                                                     |
| ٥٢ | ساسانی خاندان نے ان کو پہلامقام ارزانی کر دیا                              |
| ٥٣ | ساسانی عمد میں ونیاو آخرے میں سرخروئی کے لئے ماکیوں کی دعائیں نا گزیر تھیں |
| ٥٥ | ند ہی تعصّب کی تباہ کاریاں                                                 |
|    | خسرو پرویز نے بروهلم کے سارے کنیے جلا کر راکھ کر دیے اور                   |
| ٥٥ | صلیب مقدس چمین کر لے کمیا                                                  |

| 20  | شاہ پورے عمد میں عیمائیوں پر مظالم اور ار اندن کاعیمائیوں کے خلاف فرد جرم |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷  | صدبا پادرہوں کو محانی کے تختر رائادیا                                     |
| ۵۸  | یزد جرد کے عمد میں عیمائیوں کے ساتھ زی                                    |
| ۵۸  | پجرعیسائیوں پر قلم وستم کانیا دور                                         |
| ۵۸  | اران کے ساس حالات                                                         |
| ۵۸  | مخصوص خاعدان اور ان کے حقوق                                               |
| ۵٩  | اس عهد کے ایک رئیس کی طرز بو د و ہاش                                      |
| ٥٩  | بادشاہ کے حقوق اور افتیارات                                               |
| ٧٠  | ساسانی خاندان کی حکومت کا آغاز                                            |
| 4.  | ان کے برسرافتدار آنے کے بارے میں ایک حکامت                                |
| 71  | تخت نشینی کے وقت ار دشیر کا شای منشور                                     |
|     | ار دشیرنے زرتشت کے ندہب کا احیاء کیا اور ندہبی پیٹواؤں                    |
| ٦١٣ | ے خصوصی روابط قائم کئے                                                    |
| 41  | ار دشیری اپنے بیٹے کو و میت                                               |
| 10  | دین اور حکومت لازم و ملزم ہیں<br>- میں اور حکومت لازم و ملزم ہیں          |
| 10  | شاہان ساسانی کے القاب جن ہے وہ اپنے آپ کو متصف کرتے تھے                   |
| 77  | انہوں نے اس عقیدہ کورائح کیا کہ ان کی شای خدا کی عطا کر دہ ہے             |
| 14  | اس عقیدہ کے رائخ ہونے کے نتائج                                            |
| 14  | باد شاه کی ذات سیاه و سپید کی مالک بن حمی                                 |
| 14  | ہرارانی کے لئے فوجی خدمات لازی تھیں                                       |
| 14  | ا پسے ہادشاہوں کے ظلم وستم کے لرزہ خیز واقعات                             |
| ۷٠  | ان کی شای شان و شوکت اور حفاظتی تدابیر                                    |
| 41  | شای دربار می حاضری کے آداب                                                |
| 4   | باد شاموں کی شاہ خرچیاں                                                   |
| ۵۵  | خسرو پرویز کااخلاتی دیوالیه پن                                            |
| 4   | ار ان کے معاشرتی حالات                                                    |
| M   | میں ہے۔<br>محرمات کے ساتھ شادی کارواج                                     |
|     |                                                                           |

| شلتی خاندانوں میں اس کی مثالیں                                |
|---------------------------------------------------------------|
| شاوی کے بارے میں دیگر خرافات                                  |
| ایران کے معافی حالات                                          |
| باد شاہوں کی قلیش پرستی                                       |
| فرش ببار                                                      |
| ایران کی اخلاقی حالت                                          |
| نیز حردک اور اس کی حیاسوزیاں<br>فتنہ حردک اور اس کی حیاسوزیاں |
| سیه سروت اور ۱ مل می خیاسوزیان<br>ایرانی معاشره کی جای        |
|                                                               |
| عمد نوشیروان می مردک کا عبر ناک انجام                         |
| الل ایران کااولاد کی تربیت کا طریق کار                        |
| اعلیٰ اضران کی تربیت کا قابلِ تعلید نظام                      |
| ايران كانظام عدل وانصاف                                       |
| وہ افعال جو جرائم شار ہوتے تھے                                |
| مدی کی سچائی معلوم کرنے کے طریقے                              |
| (محرم امتحان اور سرد امتحان )                                 |
| ارانی متوبت خانے                                              |
| سای قدیوں کے زندان                                            |
| غه ای بنا پر سزائیں                                           |
| قانون کے ماخذ اور ان کے نفاذ کی ذمہ داری                      |
| نوشيروان عادل كانادر عدل                                      |
| يونان                                                         |
| نغشه يونان                                                    |
| ي ان                                                          |
| اس کامحلّ وقوع اور جغرافیائی حالات                            |
| سكندر اعظم كي فتوحات                                          |
| ہونان کے ذہبی مقائد                                           |
|                                                               |

| 1.4  | معدول کے لئے انسائی قربائی                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 104  | معانی جر عل نے حوم کی دیوی کو مریان کرنے کے لئے اپنی جوان بنی کی قربانی دی |
| 1-4  | ہونان کے معاشرتی مالات                                                     |
| 1.4  | آباد کاری                                                                  |
| 1.4  | صبطر تولید کے خیر فطری طریقے اور ناکای                                     |
| 1.4  | بونان کے معاشی حالات                                                       |
| 1.4  | سود خواری اور اس کے بھیانک نتائج                                           |
| 1•4  | ہونان کے ساس حالات                                                         |
| I•A  | سيارنا كانظام                                                              |
| 1•4  | اولاد کی تربیت کافظام                                                      |
| 1.4  | ان کاعسکری پہلو                                                            |
| 11•  | الجحنر                                                                     |
| 11•  | بچنان کے حکماء و فلاسفر                                                    |
|      | ا بنے ملک کے شروں کی معاشی حالت سنوار نے کے لئے اظلاطون کا                 |
| 111  | عجيب و غريب نظام کار                                                       |
| 111  | ار حلوکی اپنے استاد کے نظریہ کی تردیم                                      |
| 111  | ارسطوا بي قوم كوعالم إنسانيت كاسردار سجمتاتها                              |
| 111  | ارسطو کا قانون کے بارے میں معکمہ نجز نظریہ                                 |
| 114  | سلطنت رومه                                                                 |
| 114- |                                                                            |
| 114  | سلطنت رومه                                                                 |
| 119  | روم كامحل وقوع اور جغرافيائي حالات                                         |
| 119  | ان کاعسکری نظام اور اس کی سختیاں                                           |
| 17.  | جمهوری نظام کی ناکامی اور آمرانه نظام کا قیام                              |
| 11.  | رعایا کواچی عبادت کرنے کا تھم                                              |
| 171  | جيوليس سيزر كاخلسوراوراس كي فتوحلت                                         |
| ITT  | اكيذين كابرسرافتذار آنااوراس كاطرز ممل                                     |

| ırr | اس کی سادہ زندگی اور قوم میں مقبولیت                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | باوشاموں کی پرستش کا آغاز                                                                        |
| irr | حطرت سيح كالخبور                                                                                 |
| irr | تسطنطين كاقمول عيسائيت                                                                           |
| Irr | رومه کاغهب                                                                                       |
| Irr |                                                                                                  |
| 110 | مشر کانہ ماحول میں توحید کاعلم سیدناعینی کے حواریوں نے بلند کیا<br>میں میں مسید                  |
| 110 | يوديوں كى حفرت ميح سے عداوت                                                                      |
| 110 | عیسائیت قبول کرنے والوں پر لرزہ خیز مظالم                                                        |
| m   | میسائیت کی ترقی کے اسباب (حمین)                                                                  |
| 114 | عیسائیت کی ترقی کی دوسری وجه مشر کانه عقائد کاامتزاج                                             |
| ITA | عيسائيوں ميں باہمي ند ہي اختلافات                                                                |
| 111 | رومہ کے معاشرتی حالات                                                                            |
| ırr | معاشره من اصلاحات                                                                                |
| ırr | مرکز اور صوبوں میں امراء کی بالاد سی                                                             |
| ırr | حکومت کی رعایا کو تعلیم دینے ہے بے رخی                                                           |
| ırr | صرف امیروں کے بچ علم عاصل کر کتے تھے                                                             |
| ırr | جسٹینین نے تمام مدارس بند کر دیئے                                                                |
| ırr | ایک فاضل خاتون کا پادریوں کے ہاتھوں عبر نتاک انجام                                               |
| 150 | امراء کی طرز معاشره                                                                              |
| 100 | غرباء کی حالت زار                                                                                |
| 100 | سلطنت رومہ کے معاشی حالات<br>سلطنت رومہ کے معاشی حالات                                           |
| iri | ریشم کی منعت کا آغاز                                                                             |
| 121 | ر کتام کی ابتری<br>مالیاتی نظام کی ابتری                                                         |
|     |                                                                                                  |
| 152 | زراعت پیشه افراد پر نیکسوں کی بھرمار<br>ن تی مظیر جیشن سرا سے بر میں روید دہر ماجی نیک رسی میں ا |
| IFA | فاتح المقم جسٹینین اول کے عمد میں زراعت پیشہ طبقہ پر ٹیکسوں کی بھرمار                            |
| 174 | روی عمد میں شام کی معاشی ختہ حالی                                                                |
| 16. | رومه کی اخلاقی حالت                                                                              |

|       | 4                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 144   | 200                                                                 |
| IFF-A | تخذم                                                                |
| 100   |                                                                     |
| 164   | ان کاسیای مطام                                                      |
| 152   | ان کے ذہبی عقائد                                                    |
| 101   | بیژیبودی کی غداری                                                   |
| IOT   | خسرو کے نہ ہبی مظالم                                                |
| 107   | حرقل نے خروے چھنے ہوئے ممالک واپس لے لئے<br>                        |
| 100   | مكانسيه اور قبطي فرقوں ميں اتحاد كى ناكام كوشش                      |
| 100   | سائرس استف اعظم کی بے تدہری نے اتحاد کے امکانات فتم کر دیے          |
| 100   | سائرس کے قبطیوں پر مظالم                                            |
| 100   | دونوں فرقوں کی باہمی متافرت کا نتیجہ                                |
| 101   | حيات بعد الموت كاعقيده                                              |
| 101   | فجينر وتتخفين كى عجيب وغريب رسوم                                    |
| 101   | شلتی زیورات کے علاوہ زندہ خادموں اور خادماؤں کو بھی بند کر دیا جاتا |
| 104   | تعليم                                                               |
| 104   | معركے اقتصادی حالات                                                 |
| 17.   | معر کافن و نقافت                                                    |
| 14+   | معری معاشره                                                         |
| 141   | ہندوستان                                                            |
| Mr-A  | فتشه بندوستان                                                       |
| 170   | <u>ہندوستان</u>                                                     |
| ITA   | مشهور مسلم سياح ابو ريحان البيروني                                  |
| 14.   | ابل ہندی کورانہ تھلید کے بارے میں البیرونی کی رائے                  |
| 141   | الل ہند کے عقائد (البيروني کی حقيق)                                 |
| 141   | الله تعالى كى ذات كے بارے من ان كاعقيده                             |
|       |                                                                     |

| 141 | (الف) خواص كامقيده                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 141 | عقيده توحيد يران كاايمان                                      |
| 120 | شرک میزش                                                      |
| 121 | خواص کے مقیدہ میں                                             |
|     | ان کے عوام کا عقیدہ                                           |
| 120 | ہندوؤں کے لاتعداد دیویا                                       |
| 127 | ان کی الهای کتابیں                                            |
| 124 | "كرما" عقيده عامخ                                             |
| 124 | ان کے تیمن اہم دیو ما                                         |
| 129 | ان سے بین ہم روی<br>کیا ہندومت کوئی ندہب ہے                   |
| 14. |                                                               |
| 14. | برہمن ازم کی خصوصیات                                          |
| IAI | ہندو معاشرہ میں شودروں کی حالت زار<br>اور میں میں میں میں است |
| IAT | ہندو غد ہب پر بھیرت افروز تبعرہ<br>م                          |
| IAP | ويد                                                           |
| IAT | وید اور ان کی تعلیمات<br>-                                    |
| IAM | بر جمنی افتدار کے خلاف بعناوت                                 |
| IAC | عقيده توحيد                                                   |
| IAO | هندول كانظريه فحكيق كائنات                                    |
| IAZ | ہندووں کی مملی زندگی                                          |
| IAA | بندومعاشره مي مورت كامقام                                     |
| IAS | تَی کی رسم                                                    |
| IAT | ويديد عن كاحل صرف ير من كو تقا                                |
| 144 | ہندومت کے خلاف رام موہن رائے کی بعاوت                         |
| 144 | ستار تھ بر کاش                                                |
| 14+ | عقيده تتاتخ اور البيروني                                      |
| 14+ | تمن جمان ۔ جنت اور دوزخ كاتصور                                |
| 141 | بادشاہوں نے اپنی رعایا کو متعدد طبقات میں تعتیم کر دیا        |
|     |                                                               |

| 141         | بعارت من طبقاتی تقتیم (برہمن ، کمشسری بثودر)                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| NO. AND ST. | اسلامي مساوات اور مندومت                                               |
| 147         | ان کے ہاں قانون کا یکفذ                                                |
| 147         | ہندووک میں قانون سازی کا حق<br>مندووک میں قانون سازی کا حق             |
| 191         | ہے۔<br>ان کے از دواجی قوانین کی اخلاق بانتگی                           |
| 195         |                                                                        |
| 195         | یا عثرو کی ولاوت اور اس کے چار بیٹوں کی ایک بیوی<br>اور میں مرب کر ہے: |
| 195         | بیاس جوان کا قانون ساز عالم تعااس کی پیدائش کا قصه<br>بر               |
| 190         | مندووس كاطرز بود وباش                                                  |
| 144         | تارائن كالمعتحك خيز كروار                                              |
| 194         | جاند کے بارے میں لغور وایت                                             |
| 194         | عدل وانعياف كانظام                                                     |
| 144         | حتم اشحانے کی متعدد صورتیں                                             |
| 144         | عدل وانساف میں بر بمنوں کے ساتھ ناروار عایتیں                          |
| r           | مندرول میں عریانی اور اخلاق باختگی                                     |
| r           | عریاں مرد و زن کی پوجا                                                 |
| r+1         | آریاؤں کے عقائد واطوار۔ بھارت میں نقل مکانی سے پہلے اور بعد            |
| **          | بر بمنی افتدار کے خلاف بعاوت                                           |
| r.0         | مجرت ہوئے حالات میں بر بمنوں کا باو قار طرز عمل                        |
| r-1         | بدھ مت اور جين مت                                                      |
| r.4         | محوتمااور مهاوير كي انتلاب انكيز تحريكيس                               |
| r.A .       | جين مت                                                                 |
| r+A         | بدهات                                                                  |
| r1•         | بدحا كازمانه رياضت                                                     |
| r1.         | طویل مراقبوں سے موہر مقصود کا حصول                                     |
| FII         | بدها کے نظریات اور ان کائر جوش پرچار                                   |
| rir         | بدھ کے اصلاحی اور انقلاب آفرین اقدامات                                 |
| rir         | بده اور عرفان خداوندي                                                  |
|             |                                                                        |

|      | موتم، روحانیت کا قائل نمیں تھا صرف مادیت پر احتقاد رکھتا تھا         |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| rir  | بدها كازرين قول                                                      |
| rim  | _                                                                    |
| rir  | بدھ کی تحریک نے دو صدیوں بعد دحرم کا جامہ افتیار کیا ا               |
| 110  | اشوک اور دیگر را جاؤں کی تبلیغی سرگر میاں                            |
| 110  | ا شو کا کاشنزادہ بدھ مت کی تبلغ کے لئے وفد لے کر انکامیا             |
| FIT  | بدھ مت کے عمرانی اور سای اثرات                                       |
| ria  | ایک وسیع و عریض حکومت کاقیام                                         |
| FIT  | فرقه بازی                                                            |
| rit  | بدھ مت کی مختلف فرقوں میں تعتیم                                      |
| rit  | انسیں متحد کرنے کے لئے کئی بار اجتماعات منعقد ہوئے لیکن بے سود       |
| rit  | بدھ مت کے دواہم فرقے                                                 |
| rit  | ہنا یانا، فرقہ کی خصوصیات                                            |
| 114  | دوسرے فرقه ماحا يانا من كونا كوں بكاڑ                                |
| FIA  | چنی ساح میون ساتک کے آثرات کہ سارا ہندوستان بدھ مت کو قبول کر چکاتھا |
| 719  | راجه حرش کی موت اور بدھ مت اور جین مت کازوال                         |
| 719  | بر ہمنوں کا دوبارہ عروج اور اس کے اثرات                              |
| 719  | برہمنوں کی بدھوں کواپنے اندر مدغم کرنے کی سازش                       |
| rri  | سياى حالات                                                           |
| rrr  | معاشرتی حالات                                                        |
| rrr  | منوشاسرٔ اور اس کے اثرات                                             |
| rro  | -18 239                                                              |
| rro  | اخلاقي حالت                                                          |
| rrz  | ان کی عام یو دو باش                                                  |
| rrz  | معافى حالات                                                          |
| 779  | چين                                                                  |
| rra_ |                                                                      |
| rri  | چين<br>چين                                                           |
|      |                                                                      |

| rrr  | چنی معیشت                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------|
| rrr  | سیای حالات                                                       |
| rrr  | معاشره                                                           |
| rrr  | غهب                                                              |
| rro  | كا تفيوخس                                                        |
| ۲۳۳  | بريره عرب                                                        |
|      |                                                                  |
| rrr_ | A - الم                                                          |
| rro  | جزيره عرب كي تغتيم                                               |
| 2    |                                                                  |
| 277  | اس كے مشہور پانچ حصے۔ التهامه۔ الحجاز۔ النجد۔ العروض۔ يمن        |
| rra  | کیا سارا جزیرہ عرب بخراور بے آب و گیاہ رمیستان ہے                |
| 759  | جزيره عرب كے ناقابل زراعت علاقے ا۔ الحرا۔ ٢- الدهناء۔ ٣- النفود۔ |
| rol  | عربي قبائل                                                       |
| roi  | العرب المبائده                                                   |
| ror  | العرب الباقيه                                                    |
| ror  | العرب العارب                                                     |
| ror  | العرب المستعريه                                                  |
| ror  | عدمان، ذرّیت معرت اساعیل سے تھے                                  |
| ror  | عدناني قبائل كالمسكن                                             |
| roo  | معدبن عدنان کی ذریت                                              |
| roz  | بوتمغز                                                           |
| ran  | الياس بن مُعز                                                    |
| 109  | قصی کی طائف میں آمداور اِس کے رئیس ہے اُس کے تعلقات              |
| 74.  | قريش كاجترامجد                                                   |
| 74.  | عمل از اسلام جزیره عرب میں آزاد سلطنتیں                          |
| m.   | آزادُ سلطتوں كانتشه A                                            |
| 141  | سلطنت معين                                                       |

|             | 1(1                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| nr          | ان کی ندجی زندگی<br>مر                                 |
| mr          | ممكنة سا                                               |
| mo          | ان کی معاشی خوشحالی                                    |
| m           | ان کی اخلاقی حالت                                      |
| M           | سدّ مکرب ( ڈیم ) اس کی حمران کن تعمیراور نسروں کا نظام |
| 741         | مملکتِ حمیر                                            |
| 727         | ملكت حيره                                              |
| 741         | نضیرہ کیا ہے باپ اور قوم سے غداری اور عبر تناک انجام   |
| 744         | خورنق کے محل کی تغییراور اس کے معمار کا نجام           |
| TAI         | لموک خشان                                              |
| TAT         | اسلام کی امانت عظمیٰ کے لئے قبائل عرب کا انتخاب        |
| rar         | المل مرب کی خصیصیات                                    |
| rar         | فراست و ذبانت                                          |
| TAL         | المل عرب كي قوتِ حافظ                                  |
| rA4         | المرُ عرب کی سخاوت و فیاضی                             |
| ra.         | سالَم بن تحمفان اور اس کی بیوی کی حکاوت                |
| <b>r4</b> 1 | عمیله خراری کی سکاوت                                   |
| rar         | <b>مائم لهائی کی سخاوت</b>                             |
| rar         | مرنے کے بعد ماتم کی اپنے مسانوں کی میزانی              |
| 190         | المي مرب کی شجاحت                                      |
| 797         | شجاعت و بهادری سے متعلق اشعار و وا <b>قع</b> ات        |
| r44         | الل عرب كى وفائے عمد كى شان                            |
| r.1         | مشتظله كاليغاء عمد                                     |
| r.r         | سموول كالبغاء عمد                                      |
| r.r         | سروئل کے تعبیدہ کے چنداشعار                            |
| r.1         | الل مرب کی غیرت و حمیت                                 |
|             | , , ,                                                  |

| r.4         | ان کی تکاموں میں جوہرِ مسمت کی قدر و حولت                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| r·4         | ا پے لئے وہ اپنی مصمت شعار بیویوں کا متاب کرتے                   |
| r·4         | تحکیم بن سَیف اور ابو الاسود د کلی کااچی اولا دیر احسان          |
| rır         | اللِ عرب کی ذعر کی کا آریک پہلو                                  |
| ۳۱۴         | بت پرستی کا آغاز۔ عمرو بن لخی ان کے متحد د امنام                 |
| T12         | کعبہ کے ارد کرد ۳۹۰ بت نصب کرنے کی غرض                           |
| TIA         | تائيله اور اساف كاعبر عاك واقعه                                  |
| rr•         | فتح کمہ کے بعد مخلف مقامات پر نصب بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا   |
| rrı         | بتول کے بارے میں کفار کا عقیدہ                                   |
| rrr         | ان کی دیگر کفریات۔ ا نکار نبوت، ا نکار قر آن، ا نکار قیامت وغیرہ |
| rrr         | اپے بنوں سے معتملہ خزروبیہ                                       |
| rro         | عمرو بن جوح کے بت کے ساتھ نوجوان مسلمانوں کابر آؤ                |
| rn          | مختف قبائل کے بنوں کے نام                                        |
| <b>FT4</b>  | بتول کے بارے میں ان کامعنحکہ خزروبیہ                             |
| <b>FT</b> 2 | مخلف کجے                                                         |
| <b>FT4</b>  | سورج کے پیاری                                                    |
| FTA         | چاند کے پیاری                                                    |
| rra         | وبراون                                                           |
| rra         | مائب                                                             |
| rrı         | زناوته                                                           |
| rrı         | فرشتوں کے پجاری                                                  |
| rrı         | جنات کے پیاری                                                    |
| rrr         | اتق پرست                                                         |
| rrr         | ستاروں کے پیاری                                                  |
| rrr         | دين يموديت                                                       |
| rrr         | نعرانيت                                                          |
| rrr         | بعض الل حق                                                       |
| 8. 8.8      |                                                                  |

| *** | قس بن سلعده الا <u>ما</u> وي                    |
|-----|-------------------------------------------------|
| rry | زيدين عمروين ثغيل                               |
| rr2 | زید کے چند اور اشعار                            |
| rra | اميه بن ابي صلت                                 |
| rra | اسعدا بوكرب الحميرى                             |
| rr. | سیف بن ذی بران                                  |
| rrr | ورقه بن نوفل القرشي                             |
|     | ورقد کے آخری شعری همج                           |
|     | خالد بن سنان بن غیث ا تعبسی                     |
| 200 | ابل عرب کی عبادات                               |
| rra | الل عرب كي لغوعادات                             |
| ror | معتول کی ویت                                    |
| ror | مُعاقِره                                        |
| 201 | چا گاموں پر اجارہ داری                          |
| r02 | بحيرو- سائب                                     |
| FOA | بحيره - سائبه- وصيله                            |
| r04 | الحام                                           |
| r04 | الل عرب میں شادی میاہ کے مروتبہ طریقے           |
| 211 | بچیو ک کو زنده در گور کرنا                      |
| F19 | کعبہ مقدسہ اور اس کے تقتری شعار معمار           |
| 720 | نب پاک سید بولاک ملی الله تعاتی علیه و آله وسلم |
| 720 | سيدناا براهيم عليه السلام                       |
| 740 | آپ کانب                                         |
| 740 | آپ كامقام ولادت                                 |
| 740 | نمرود کا پایه ٌ تخت بابل اور اس کی وسعت         |
| F21 | نمرود اور اس کی قوم کا مقیده                    |
| F21 | حضرت ابرابيم كاعقيده توحيد                      |
|     |                                                 |

|            | ني دركي آميد ال حال الله الله الله الله الله الله ال                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 744        | نمرود کی آمریت اور تمام وسائلِ رزق پر تبعنه<br>ده در مارس نه سرست         |
| 744        | حعرت ابراهیم اور نمرود کامناظره<br>تبدیل برج                              |
| 741        | قدرت الحي كاظهور                                                          |
| <b>74</b>  | الله تعالی کی وحدانیت اور بتوں کی بے بسی ثابت کرنے کے لئے آپ کا استدلال   |
| r 29       | حعرت ابراہیم کی مرفقاری - نمرود اور پجاریوں کاردِ عمل                     |
| r 29       | اس باطل عقیده پر ایک اور ضرب کاری                                         |
| r.         | التش كعه نمرود - حضرت ابراہيم كي قوت ايمان                                |
| r.         | نمرود كاعبرناك انجام                                                      |
| r.         | حضرت ابراہیم کی شادی                                                      |
| r.         | بالل سے آپ کی جرت                                                         |
| TAI        | حفرت ابراہیم کی معرمیں آمد                                                |
| TAI        | فرعونِ مصری بدنتی- اور اس ی سزا                                           |
| TAI        | حعرت باجره اور حعرت ابراهيم                                               |
| TAI        | كيا حعزت بإجره كنيز تحين                                                  |
| TAT        | ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچہ کو بھکم افنی وہاں محمرایا۔ جمال اب حرم پاک ہے |
| TAF        | حطرت باجره کی قوت ایمان                                                   |
| TAF        | آبِ زحرم کا تلمور                                                         |
| TAF        | جرهم قبیله کی آمداور وادی میں قیام                                        |
| TAP        | ذيح اساعيل كانحم                                                          |
| ۳۸۳        | حعرت اساعيل كاسر صليم فم كرا                                              |
| 200        | 11 1 1 2 1 16 1 13 16.                                                    |
| r4.        | حضرت ابراہیم کے والدین مومن تھے                                           |
| <b>791</b> | حطرت اساعیل کی پہلی شادی اور اس کا انجام                                  |
| <b>797</b> | حعرت اساعیل کی دوسری شادی                                                 |
| <b>797</b> | الميركعبه مثرف                                                            |
| rar        | <b></b>                                                                   |
| rar        | -(11/-11/2                                                                |
|            | 009                                                                       |

| rgr         | سيدناا ساميل عليه السلام                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| r90         | حضورتی اکرم کے اجداد کرام از عدمان تاسیدنا عبداللہ                             |
| r99         | عدنان                                                                          |
| r+1         |                                                                                |
| r.r         | ילו <i>ע</i>                                                                   |
| r.0         | عر                                                                             |
| F.A         | الإي                                                                           |
| F+9         | 54                                                                             |
| <b>~1</b> • | خے۔                                                                            |
| rii         | كنلنه                                                                          |
| rir         | لعتر                                                                           |
| rır         | الگ                                                                            |
| 610         | فرين مالک                                                                      |
| FIT         | عاب                                                                            |
| FIT         | نوئ                                                                            |
| FIT         | ين<br>ک <i>ب</i>                                                               |
| rr.         | j.                                                                             |
| rri         | م<br>كآب                                                                       |
| rri         | تىن<br>تىتى                                                                    |
| rrr         | تصی کاابو بنسان سے تولیت کعبہ کاحق خریدنا                                      |
| rrr         | تعتی نے بنو خراعہ کو مکہ سے جلا وطن کیا                                        |
| rrr         | تعتی نے قریش کے منتشر قبائل کو جع کیا<br>تعتی نے قریش کے منتشر قبائل کو جع کیا |
| rro         |                                                                                |
| rn          | عجابہ۔ رفادہ<br>                                                               |
| FTL         | سقاب - ندوه                                                                    |
| rrz         | ا للواء<br>کمہ کی قالیت کے مختلف مراحل کی تفسیل                                |
| rr4         |                                                                                |
|             | بنو مُرَّبِهم كى جلا ولمنى                                                     |

|     | مرب میں بت پرئی کا آعاز عمروین فی نے کیا                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 421 | فقتی کے چار فرزی                                                  |
| 421 | مبرمناف<br>مبرمناف                                                |
| ~~~ | باقم<br>باقم                                                      |
| ~~0 |                                                                   |
| ~~  | عبدالدار اور عبد مناف کے فرزعوں میں چپتلش<br>چیز نظر میں میال اور |
| *** | میانوفل اور عبدا لمطلب می سقاید کے منعب پر اوائی                  |
| 224 | ابوطالب نے سقایہ کامنعب عباس کے حوالے کر دیا                      |
| 42  | اس کی وجہ                                                         |
| ۳۳۸ | ہاشم اور امیہ میں رقابت<br>م                                      |
| rra | ہاشم اور امیے کے درمیان عسفان کے کابن کا نیسلہ                    |
| FFA | اختفاد کی رسم                                                     |
| وسم | اس رسم كے استيمال كے لئے معرت باشم كا خطبہ                        |
| ٣٣٩ | اپنے قبیلہ کے فقراء کو اغنیاء کے مالوں میں شریک کر دیا            |
| ~~  | ہاشم کی وجہ تسمیہ                                                 |
| ١٣٣ | حعرت ہاشم کی سخاوت                                                |
| ~~1 | ان کے چرہ پر نور محمری                                            |
|     | قریش کے دو تجارتی سزوں (گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن  |
| ~~* | ک طرف) کا آغاز آپ نے کیا                                          |
|     | عبد مناف کے بیوں نے مختلف ممالک کے باد شاہوں سے اپنی قوم کے لئے   |
| **  | تجارت کرنے کی اجازت حاصل کی اس کی تفصیل                           |
| ~~~ | ہرذی الحجہ کی کم تاریخ کو حضرت ہاشم کااپی قوم کو خطاب             |
| ~~~ | آپ كادوسرافعيج وبليغ خطبه                                         |
| ~~0 | عبدا لمطلب                                                        |
| ۳۳۵ | یرب کی ایک خاتون سے معرت ہاشم کی شادی                             |
| ~~0 | آپ کا آخری سفر تجارت اور وفات                                     |
| 770 | عبدا لمطلب كي يثرب من ولادت                                       |
| rm  | آپ کی مکه واپسی<br>آپ کی مکه واپسی                                |
|     | 0.2204                                                            |

| م كى حراحت<br>كى كابند كافيعله<br>كى كابند كافيعله<br>سمم<br>معرت عبدا لمطلب كاكردار | حفرت عبدا لمطلب كازح<br>زحرم كى كمدائى كوقت قوا<br>اس كيارے ميں بن سعد<br>آپ كي بلندا قبال فرزند<br>ابرہہ كى تعبہ پر تفكر تشي اور<br>اللي طائف نے رغال كوابر<br>ابرہہ كا قاصد كمہ ميں<br>حفرت عبدا لمطلب، ابرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ک کابند کافیملہ ۳۳۹<br>۱۳۳۹ عفرت عبدا لمطلب کاکردار ۳۳۹                              | اس کے بارے میں نی سعد<br>آپ کے بلندا قبال فرزند<br>ابرہدکی تعبہ پر تفکر کشی اور<br>اہلِ طائف نے رعال کوابر<br>ابرہد کا قاصد کمہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳۹<br>حضرت عبدا لمطلب كاكردار ،                                                     | آپ کے بلندا قبال فرزند<br>ابرہہ کی کعبہ پر تفکر کھی اور<br>اہلِ طائف نے رغال کوابر<br>ابرہہ کا قاصد کمہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حضرت عبدا لمطلب كاكردار ٢٣٩                                                          | ابرہدی کعبہ پر تشکر کھی اور<br>اہلِ طائف نے رعال کوابر<br>ابرہد کا قاصد کمد میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                      | اہلِ طائف نے رعال کوابر<br>ابرہہ کا قاصد کمہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ہے کا دلیل راہ بنا کر بھیجا                                                          | اپہ کا قاصد کمہ چی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 701                                                                                  | حعرت عيدا كمطلب، ابرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ے دربار میں                                                                          | CHANGE THE CONTRACTOR OF THE C |
| ر به کی مختلو                                                                        | حعرت عبدا لمطلب اوراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 700                                                                                  | ابربد كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الله تعالى عنه                                                                       | حعزت سيدنا عبدالله رمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| roz                                                                                  | حعرت عبدا كمطلب كي نذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نے کے لئے سب فرزندان نے اپ آپ کو پیش کر دیا ۲۵۷                                      | این باپ کی نذر بوری کر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ran                                                                                  | فال بنام سيدنا عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| roa                                                                                  | قوم كااحتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ، پاس آمداوراس کافیمله ۲۵۹                                                           | قریش کے وفدی کامنہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F04                                                                                  | حعرت عبدالله كي شادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LAA.                                                                                 | كبانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تِ الحي كاظمور                                                                       | شبِ ميلاد اور عجائب قدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FA4                                                                                  | قرآنی بشارتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نی رحمت پرایمان لانے اور حضور کی مدد کرنے کا تھم ویا ۲۸۹                             | آیت نمبرا سب انبیاء کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حضورني مطلق اور رسول حقیق بین                                                        | علامه آلوی کی تغییر- ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                      | حعرت ابراہیم کی وعامیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                      | اس سليله مي احاديث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| انجيل مي                                                                             | حضور کی صفات تورات و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| م ۲۹۳                                                                                | حنوري تعظيم وتحريم كأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ی کے کر بشارت دی                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ~. <b>~</b> | الل كتاب صنور ك وسيله سے كفار پر فتح حاصل كرتے۔ ( آيات واحادیث)              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۳         | حفرت معاذین جبل کاسلام بن مشكم سے مكالم                                      |
| 40          | و مادین این مامین م مے ماد                                                   |
| 44          | حضور عليه العسلوة والسلام كاذكر خير تورات وانجيل مي                          |
| 44          | يمود كاا تكاريوج حمد                                                         |
| 44          | می تبن اخطب کااقرار اور ا نکار                                               |
| m92         | ایک شامی زامد ابن الهیبان کی پیژب آمدادر اعلان                               |
| ~99         | يبود ئى قريط، حضور كوخوب بيچائے تھے                                          |
| ~49         | عیسائی علاء بھی حضور کی آ مدہے باخبر تھے                                     |
| ٥٠٠         | کیااناجیل می نی کریم کاذ کر موجود ہے                                         |
| ٥٠٠         | ان الجیلوں کے بارے میں انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکاکی رائے                       |
| ٥٠١         | اناجیل میں تحریف کے باوجود ذکر مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم)      |
| 0+1         | انجيل ميں نام نای احمہ کاذکر (تحقیق)                                         |
| ٥٠٣         | انجیل برناباس کے بارے میں (محقیق)                                            |
| ٥٠٨         | برناباس کے خلاف کلیسا کا غیظ و غضب                                           |
| ٥٠٨         | انجیل برناباس میں نی رحت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے بارے میں بشارتیں |
| ٥١٢         | مختلف ممالک کے حکر انوں کی خوشخبریاں                                         |
| ۵۱۵         | سیف بن ذی برن کی حضرت عبد المطلب کو بشارت                                    |
| 110         | قيصرروم كى حضور كے بارے من تحقيق                                             |
| ۵۱۷         | ا بو سفیان کی حاضری اور اس کے جوابات                                         |
| ۵۱۸         | ہرقل کی نگاہوں میں حضور کی قدرومنزلت "میں ان کے پاؤں دھو کر پیتا"            |
| 019         | سلمان الغارى اور ان كے ايمان لانے كى وجه                                     |

#### د المعالية التحديد

ؙٷٳٛۯػٵڣؙٵڣڒڣڹڋڵڿۻڵڵؽؙؿؙ؞ ٵؙۯٷڛڛڽٷڰڔؽڽؾ ٵؙۯۅٷڛڛؽٷڰڔؽڽؾ

ننگ منگر مِ

#### بسمالله الرحمٰن الرحيم

#### ابتدائيه

يُسَبِّحُ لِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّ وُسِ الْعَنْ نِرْ الْحَكِلَيْوِ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْاُقِيْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمُ يَشُكُوْا عَلَيْهِمُ الْيَبِهِ وَيُرْكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِيْبُ وَالْحِكْمَةَ وَلِنَ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي صَلْلٍ مُّهِمْنِ ٥ وَالْحَرِيْنَ مِنْهُمُ وَلَمَا يَفْعَقُوا يَهُمْ وَهُوَالْعَنِ نُرُالْحَكِيْمُ وَذَالِكَ فَصَلُ اللهِ يُوْتِيْهِمَنَ يَشَاءُهُ وَالله دُوالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ٥

#### قَالَ اللهُ تَعَالَى :

رَقَ اللهُ وَمَكَيْكَ اللهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا يَهُا الّذِينَ الْمَوُّا صَلُوْا عَلَيْهُ وَسَلِمُوْا شَيْلِيًا لَبَيْكَ اللّهُوَّى إِنْ وَسَعْمَ يُكَ صَلَوَاتُ اللهِ الْبَرِالرّحِيْهِ وَالْمَلِيكَ الْمُقَرّبِينَ وَالنَّبِينَ وَ النّبِينَ وَ الصِدِيْفِينَ وَالنَّهُ مَنَاءِ وَالصّالِحِينَ وَمَاسَجُولَكَ مِنْ شَيْء يَارَبُ الْعَلَيْمِينَ عَلَى سَيْدِنَ وَمُولَانَا وَجَدِيبُنَا وَشَفِيهِ عَلَيْهِ يَارَبُ الْعَلَيْمِ وَمَعْنَى عَلَى سَيْدِنَ وَمُولَانَا وَجَدِيبُنَا وَشَفِيهِ عَلَيْهِ يَارَبُ الْعَلَيْمِ وَمَعْنَى عَلَى سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَدِيبُنَا وَشَفِيمِنَا مُعْمَى اللّهِ الْعَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ وَمُولَانَا وَمَوْلِانَا وَهِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُولَانًا وَمُولَانَا وَمُؤْمِنِينَ وَاصْمُعَالِهِ وَالْمَوْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَاصْمُعَالِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاصْمُعَالِهِ اللّهُ وَلَوْلَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاصْمُعَالِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاصْمُعَالِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاصْمُعَالِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاصْمُعَالِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاصْمُعَالِهِ الْعُلْمِينَ وَاصْمُعَالِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاصْمُعَالِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَاصْمُعَالِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَاصْمُعَالِهِ السَّالِمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْمَالِهِ السَالْمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَالَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْ

الْغُرِّ الْمُحَجَّدِيْنَ مَنَ احبه واتبعه إلى يَوْمِ الدِيْنِ صَلَوْةً وَ سَلَامًا وَتَحِيَّةً تَدُوْمُ بِدَ وَامِكَ وَتَبُقَى بِبَقَاءِكَ ثُرُونِيكَ وَ تُرْضِيْهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَا يَآ اَرْحَدَ الرَّحِمِيْنَ . اَمَّا يَعْدُهُ ا

حضرت عیسیٰ علی بینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رفع آسانی کے بعد پانچ صد اکمتر سال گزر چکے تھے اس قلیل مدت میں آپ پرنازل شدہ کتاب انجیل مقدس کوئی اسرائیل کے علماء سوء نے اپنی تحریفات ہے سے کر کے رکھ دیاتھا۔ آپ کے امتی بے شار فرتوں میں بن چکے تھے اور ان میں باہمی منافرت یمال تک پہنچ چکی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقہ کو محد اور کافر کتنا تھا اور صرف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق کا اجارہ دار سمجھتا تھا۔ وحی النبی کا نور آباں دھندلا گیا تھا۔ انسان کی فریب خور دہ عقل، اوہام اور خود ساختہ تھا۔ وحی النبی کا نور آباں دھندلا گیا تھا۔ انسان کی فریب خور دہ عقل، اوہام اور خود ساختہ عقائد کی دلدل میں پھنس چکی تھی گنتی کے چند خوش نصیب افراد کے علاوہ آپ کی ساری امت آپ کے بتائے ہوئے راستہ سے بھنگ گئی تھی فضب یہ ہواکہ انہوں نے اس سے کوابن اللہ (خدا کا بیٹا) کمنا شروع کر دیا جس نے اپنی پیدائش کے چند روز بعد اپنچ پھھوڑے میں جھولئے ہوئے یہ اعلان کیا تھا

اِنَى ْعَبْدُاللهِ الشَّيْ الْكِتْبُ دَجَعَلَيْ نَبِيتًا ٥ "يعنى مِن خداسي، خداكابياسي بلكه مِن تواس كابنده مون اس ف محص كتاب عطافر مائى باور مجمع منصب نبوت برفائز كياب - " (مريم: ٣٠)

ا پناس معجزہ سے انہوں نے اپنی عفت آب والدہ کی پاکدامنی کی گوائی بھی دے دی اور اس حقیقت کو بھی داشگاف کر دیا کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں لیکن آپ کے مانے والوں نے آپ کی اس نا قابل تر دید شمادت کو مسترد کر دیا آپ کو عبداللہ کہنے کے بجائے آپ رابن اللہ کا بینا ) کی علمین اور گتا خانہ تھمت لگا کر توحید کے عقیدہ کی نفی کر دی اس طرح انہوں نے نہ صرف حضرت میسی علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بلکہ تمام طرح انہوں نے نہ صرف حضرت میسی علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بلکہ تمام

انبیاء کرام کی آمد کے مقصد عظیم کو محکرا کرر کا دیا۔

وہ نفوس ذکیہ جو محض آپ خالق وہ الک کی وحدانیت کا پر جم المرانے کے لئے اور چار دانگ عالم میں اس کی توحید کا ڈ نکا بجانے کے لئے تشریف لائے تتے جب انہیں کو خدا کی الوہیت میں شریک محسرالیا گیاتولوگ توحید کا سبق کیمنے تو س سے ، اپنے پرور د گار کی وحدانیت کے عقیدہ کا چراغ روشن کرتے تو کیو تحر ۔ اس دور میں سب سے قربی و تی کی جب بید حالت ہو گئی تھی تو و تی کے وہ سر چشنے جن کا تعلق ماضی بعید سے تصاور وہ آسانی صحیفے جو قدیم زمانہ میں انبیاء کر ام پر نازل کئے گئے تتے ان میں شرک والحاد کی آلائشیں کماں تک درندآئی ہوں گی اور کسی حق سے نازل کئے گئے تھے ان میں شرک والحاد کی آلائشیں کماں تک درندآئی ہوں گی اور کسی حق سے متلاثی کے لئے کیو تکر ممکن رہا ہو گا کہ وہ ان کتب آسانی سے حق کے نور کا اکتباب کر سے ۔ متلاثی کے لئے کیو تکر ممکن رہا ہو گا کہ وہ ان کتب آسانی سے حق کے نور کا اکتباب کر سے ۔ چھٹی صدی عیسوی ، ایک ایسا دور تھا جبکہ کائنات ارضی کے گوشہ گوشہ میں شرک اور بت پر حق کی بیاری ایک وبائی صور سے اختیار کرچھی تھی اور جب اللہ تعالی کے بندوں کارشتہ بی اپ پر حق کی بیاری ایک وبائی صور سے اختیار کرچھی تھی اور جب اللہ تعالی کے بندوں کارشتہ بی اپ رسی سے ٹوٹ چکا تھا۔ تو ان کی اخلاق ، معاش آقی ، معاشی اور سیاسی زندگی میں جو جاہ کن ف ادات رو نما ہو چکے ہوں می ان کا تصور کر کے ہی سعیدر وحوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہو گا۔

سلری انسانیت کے ہادی وراہبر، قیامت تک آنے والے تمام عصور و دہور کے نیراعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، حضرت آ دم کی اولاد جس کو خلافت ارضی کی خلعت زیبایستائی مخی تھی۔

جس کے سرپر اشرف المخلوقات ہونے کا آج ہجایا گیا تھا، جس کے علم کے سمندر کی بیکر انیوں کے سامنے نوری ملا تکہ کواعتراف بخرکر نا پڑاتھا۔ اور انسیں اس پیکر خلک کے سامنے ہوء وقطیم بجالانے کا تھم ویا گیا تھا۔ اس آ دم کی اولاد صرف خدا فراموش ہی نہیں بلکہ خدا فراموش ہی نہیں بلکہ خدا فراموش کے باعث خود فراموش بھی بن چکی تھی، انہیں قطعاً یاد نہ رہا تھا کہ وہ خلاق جمال کی شان تخلیق کا شاہ کلا ہیں، وہ چشم کا نتات کی پتی ہیں، مروماہ ، کرویر، فضائیں اور خلائیں جمال کی شان تخلیق کا شاہ کلا ہیں، وہ چشم کا نتات کی پتی ہیں، مروماہ ، کرویر، فضائیں اور خلائیں ان کے ذیر تنگیں ہیں ہر چیزان کی خدمت بجلانے کے لئے پیدائی گئی ہے اور ان کی تخلیق کا مقصد مرف میہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو بچائیں۔ ول کی گرائیوں سے اس سے محبت کریں۔ عشق و محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر اس کی بارگاہ عظمت و کمال میں بے خود دی سے اپنا سرخت و محبت کے جذبات سے مرشار ہو کر اس کی برائیوں کے روح پرور کلمات سے اپنی بندگی، بے چلاگی، بیکسی اور بے لبی کا اظمار کر رہا ہو۔ اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا بندگی، بے چلاگی، بیکسی اور بے لبی کا اظمار کر رہا ہو۔ اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا۔ اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے، خدا۔ اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے، خدا۔ اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے، خدا۔ اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ رین تھے،

در ختوں کے اردگر دوہ طواف کنال نظر آتے تھے۔ بھی کسی پہاڑی اونچی چوٹی ہے مرعوب ہو

کر اس کے سامنے بچھے جاتے تھے، بھی مہروہ اہ کی تا بندگیوں کے لئے سرا پاعقیدت بن جاتے

تھے، بھی کسی حیوان کے گوہر اور پیشاب میں پاکی کو تلاش کرتے دکھائی دیتے تھے الغرض انہوں
نے عزت و کر امت کی اس خلعت کو تار تارکر دیا تھا۔ اور اپنی بے نظیراور بے مثال ظاہری اور
باطنی خوبیوں کا جنازہ نکال دیا تھا جوان کے پیدا کرنے والے نے بڑی فیاضی سے انہیں مرحمت
فرمائی تھیں۔ وہ تمام مظاہر فطرت سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے لیکن اگر

مرحمی ہستی کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کرلی تھیں اور منہ پھیر لیا تھا تو وہ ان کا کریم اور
رحیم پرور دگار تھا۔ جس نے ان کواپنے ان گنت احسانات و کرامات سے نواز اتھا۔

ان عالات کوقر آن کریم نے " دَان کَا نُوامِنْ قَبْلُ لَفِیْ صَلَا مُعَبِیْنِ " کے جامع الفاظ سے بیان فرمایا ہے " یعنی اس بنی مکرم کی آمد سے پہلے وہ سب تعلی مکرای میں بھنگ رہے

" ē

اس سے پیشتر کہ اپنے کر ہم پرور و گار کی توفیق ہے اس آ فقاب عالم آب کی آبانیوں کاذکر کروں جس نے بلندیوں اور پستیوں کو بقعہ نور بنادیا۔ جس کی روشن کرنوں سے زمین کا گوشہ گوشہ جُمگاانھا۔ میں مناسب بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس "ضَلِل مَبِينِيْ سے بھی اپ قارئين كوروشناس كراؤل جس ميں صرف كوئي فرد . كوئي قبيله . ياكوئي قوم نبيس بھنك ر بي تقي بلكه ساراعالم انسانیت اس کی شدید گرفت میں تھااور کراہ رہاتھا۔ اور انسانی زندگی کاکوئی پہلو بھی ایسا نسیں رہاتھا۔ جے فساد و عناد کی آندھیوں نے تباہ وبر باد نہ کر دی<mark>ا ہو یہ تومیرے لئے ممکن نہی</mark>ں کہ میں کر وَ زمین کے مختلف بڑاعظموں میں پھیلی ہوئی انسانی آبادیوں کے حالات کا کمل نقشہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں البتہ بتوفیق النی میہ کوشش ضرور کروں گاکہ اس وقت کی متمد ن قوموں کے نہ ہیں. سای اخلاقی معاشرتی اور معاشی حالات کی ایک ایک جھلک آپ کو د کھادوں ماکہ آپ عرب کے اس ماہ چہار دہم کے فیوض وبر کات کا سیح اندازہ لگا تکیس۔ جن ہے اس نے اس بدمت . مدہوش اور اپنی خوبیوں اور کملات ہے بے خبر اور بے بصرانسان کو بسرہ ور کیا۔ تنهجي آپ اندازه لڳاڪيس سے كه انسان كن پيتيوں ميں گر چكاتھا۔ اور اس عَيزنُبُرُعَلَيْهِ مِمَا عَينْعُو حَرِيْفِ عَلَيْكُوْ بِالْمُؤْمِنِينَ دَوْوَفَ رَحِيْدٌ (١) كَ شَان والے نبی نے اس كو كمال سے انھا يا ور كن ا ۔ ''گرال گزر آ ہے اس پر تسار امشقت میں پڑتا ہت ہی خواہش مند ہے تساری بھلائی کامومنوں کے ساتھ بوئی مہیائی فرمانے والااور بہت رحمر فرمانے والات ۔ " ( سور والتو پہ ۱۲۸ )

Marfat.com

بلنديون تك پنچايا-

ونیا کے نقشہ پراگر آپ نظر ڈالیس تو آپ کو یہ فیصلہ کر نے میں کوئی دفت نہیں ہوگی کہ مکہ کاشہر اس وقت کی معلوم دنیا کے نقشہ پراس جگہ نظر آئے گاجیے دل انسان کے جسم میں ہو تا ہے۔ تهرن . حضارت . ثقافت اور شائستغی کی جو قندیلیس اس وقت ممثمار ہی تھیں وہ ان ممالک میں ہی تھیں جواس مرکز انسانیت کے قرب وجوار میں آباد تھے مشرق میں ایران ہے جس کے طویل و عریض خطہ پر کئی ہزار سال تک مختلف خاندانوں کی شہنشاہیت کا پر جم لہرا تار ہاتھا۔ اس سے آ گے مشرق کی طرف جائیں توہند کابر صغیر ہمیں نظر آتا ہے جہاں حکمت و فلیفہ کی درسگاہیں لوگوں میں علم وشعور کی دولت تقتیم کر رہی تھیں پھراگر ایران وہند کے شال کی طرف نگاہ اٹھائمیں توہمیں چین کاوہ عظیم ملک نظر آتا ہے جس کے رقبہ کی وسعت آبادی کی کثرت علوم و فنون اور صنعت و حرفت کی ترتی اس وقت بھی قابل صدر شک تھی۔ اگر ہم جزیرہ عرب کے مغرب کی طرف دیکھیں تو ہمیں بیزلطیٰی شہنشاہیت کے قیصرا پی عظمت و ہر تری کانقار ہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کی وسیع و عریض سلطنت صدیوں ہے دور دراز ممالک کوبھی اپنی گر فت میں لئے ہوئے تھی جہال بڑے بڑے علاء و فضلا کی درسگاہیں جو در حقیقت علم و حکمت کی یونیور سٹیاں تھیں اپنی برتری کاسکہ جمائے ہوئے تھیں اور جزیرہ عرب کے جنوب میں افریقہ کا براعظم تھا۔ اس کا بیشتر حصہ اس وقت بھی جہالت . بربریت اور وحشت کے اتھاہ اندھیروں مِي غرق تھا۔ ليكن اس براعظم كاليك ملك جے "مصر" كہتے ہيں انساني تاریخ كے تمام محققين کے نز دیک تمذیب و تدن کابیاولین مرکز تھاچھٹی صدی عیسوی میںاگر چہاس کی آزادی چھن چکی تھی اور وہ رومی سلطنت کاایک مفتوحہ صوبہ تھا۔ لیکن علم وفضل اور فلیفہ و حکمت میں اب بھی وہ کسی کواپناہمسر نہیں سمجھتاتھا۔ اس وقت کی دنیا کے یہ چندا پسے ممالک تھے جن کو متدن . میذب اور علم و دانش کا گہوارہ ہونے کاغرور تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے باتد بیر حکم انوں اور عالی ہمت اور بلند اقبال سید سالاروں کے باعث این فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع کرلیاتھا۔ کہ جن کی وسعت کو دیکھ کر آج بھی جیرت ہوتی ہےاس لئے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ بڑے اختصار وایجاز کے ساتھ ان ممالک میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ایک ایک جھلک قارئمن کو د کھادوں تاکہ بیہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ علم و حکمت کےان مدعیوں نے انسانیت کو ذلت کے کس گمرے گڑھے میں دھکیل دیاتھا۔ فتوحات کی ہے مثال وسعوں کے باوجو د وہاں کے باشندے کس فتم کی محرومیوں اور مایوسیوں میں جکڑے ہوئے اور گھرے

ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔

ان حالات کے بیان کرنے سے میرا مقصد قطعاً یہ نمیں کہ میں کسی کی تفحیک یا تذکیل کرناچاہتاہوں فقط اپنے قارئین کو حقیقت حال سے آگاہ کرنامقصود ہے آگہ وہ اس سرا پا کیمن وبرکت ہستی کے قدم رنجہ فرمانے سے انسانیت کے فرال زدہ اور اجڑے ہوئے گلشن میں جو بہار آئی اس کا پچھے نہ پچھے تواندازہ کر سکیں۔

غبار راه طیبه محد کرم شاه إبران



Marfat.com

# اران

سب سے پہلے میہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چھٹی صدی عیسوی میں مملکت ایران کا صدود اربعہ کیا تھامیہ کن ممالک اور علاقہ جات پر مشتل تھی۔

چھٹی صدی عیسوی میں مملکت ایران کا صدود اربعہ وہ نہیں تھاجو آج کے ایران کا ہے موجودہ دور کی بہت می آزاد مملکتیں اس وقت ایران کا ایک حصہ تھیں ول ڈیورانٹ (WILL DURRANT)اپی مشہور کتاب(THE AGE OF FAITH) میں د قیطراز

> تیسری صدی عیسوی کاایران (چھٹی صدی میں بھی بھی میں طلات تھے) مندرجہ ذیل ممالک پر مشتل تھا افغانستان، بلوچستان، سودیانہ (SOGDIANA)، بلخاور عراق موجودہ پر شیاجس کوفلاس کستے ہیں بیہ اس وقت کی مملکت کاایک جنوب مشرقی صوبہ تھااس کوایران کہنے کی وجہ بیہ تھی کہ بیہ آریوں کاملک تھا۔ (۱)

> > ار دو دائرہ معارف اسلامیہ میں اس کی مزید وضاحت کی گئے ہے۔

سی سلطنت بلوچستان، سمج ، مران ، کرمان ، غور ، بامیان ، مندوکش ،
سیستان ، زابلستان ، خراسان ، ماوراء النهر ، رشت ، اصفهان ، مازندران ،
استر آباد ، گرگان ، فلرس ، لارستان ، خوزستان ، افغانستان ، کابلستان ،
پنجاب ، کردستان ، شیروان ، بایل ، موصل اور دیار بجر پر مشمل مخی - (۲)

ا ـ دى ايخ آف فيتة صفحه ٣٦ ا

۲ - دائره معارف اسلامیه ار دوصفحه ۹۲۷ جلد ۳ طبع اول ۱۹۷۸ء

Marfat.com

اران کالفظ آریانہ سے مشتق ہے۔ جس کامطلب ہے آریاؤں کی سرزمین اس دائرہ معلاف اسلامیہ میں ہے۔ معلاف اسلامیہ میں ہے۔

مور خین کااس بات پراتفاق ہے کہ نویں صدی قبل میے بیں آریائی نسل کی ایک شاخ جنوبی روس ہے چل کر مغربی ایران کے سلسلۂ کوہ زاغروس کے وسطی علاقہ میڈیا بیس آباد ہوئی اور اسی جغرافیائی نسبت ہے یہ لوگ " ماد " کہلائے، اس نسل کی ایک دوسری شاخ مشرقی ایران بیس وار د ہوئی یہ لوگ صوبہ کرمان ہے ہوتے ہوئے پارس، (فلرس) آئادر یارس کہلائے۔ (۱)

موجودہ ایران کارقبہ چھ لا کھ اٹھائیس ہزار مربع میل ہے۔ آپ خود اندازہ لگا کتے ہیں کہ اس وقت کے ایران کارقبہ کتنابڑا ہو گا۔

## اہل ایران کے مذہبی عقائد

ایران کے جس آریخی عمد ہے ہم بحث کر ناچاہتے ہیں وہ ساسانی خاندان
کی حکمرانی کا عمد ہے اس خاندان کی شمنشاہیت کا مؤسس اول ار دشیر
تھا۔ اس نے ۲۸ اپریل ۴۲۳ء میں طیسفون کو فتح کیااور جب وہ اس شہر
میں فاتحانہ شان و شوکت ہے داخل ہوا تواس نے آشکانی خاندان کے
جانشین ہونے کا دعویٰ کیا اس طرح ساسانی خاندان کی حکمرانی
کا آغاز ہوا۔ (۲)

اہل ایران کے عقائد کے بارے میں بر میڈیئر جزل سریری سائیس SIR. PERCY) (SYKES نے بی کتاب بسٹری آف پر شیامیں لکھا ہے۔

آریه قوم مظاہر پرستی کا شکار تھی۔روشنی، شفاف آسان، آگ، ہوائیں. حیات بخش بارشیں ان سب کی مقدس معبودوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی۔ جب کہ ظلمت اور قحط سالی کو ملعون دیو تصور کیا جا آتھا۔ اس مشر کانہ نظام میں آسانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی سورج کو

۱ - دائر ومعارف اسلامیه ار دومنخه ۲۳۵ جلد ۳

۲ \_ایران بعید ساسانیان صغحه ۱۱۲مطبوعه امجمن ترقی ار دو دیلی ۱۹۴۸ء

آسان کی آگھ کما جاتا اور روشی کو آسان کا فرزند، آسانی دیوتا وارونا (VARUNA) جے یونانی یورانس (OURANOS) کتے تھے اس کو سب سے بڑے خداکی حیثیت سے پوجا جاتا تھااس کے علاوہ تھرا (MITHERE) جوروشنی کا دیو تا تھااس کی بھی پوجاکی جاتی وار ونااور تھرا کے بارے میںان کا عقیدہ تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں کے حالات اور ان کے انگال کا مشاہدہ کرتے اور پھروہ دونوں سب پچھ دیکھنے والے ہیں۔

اس مظاہر پر سی کے دور میں ذرتشت کا ظہور ہوا یہ ایران کے قدیم ندہب کابانی ہے کچھ عرصہ قبل اسے ایک فرضی مخص سمجھا جانے لگاتھا۔ جس کا کوئی حقیقی وجود نہ تھا۔ لیکن اب ایسے دلائل و شواہد مل گئے ہیں جن کی بنا پر موجودہ دور کے مور خین اور محققین اسے ایک حقیقی مخص یقین کرنے لگے ہیں۔

زرتشت آذربائیجان کے صوبہ کاباشدہ تھا۔ اس کی پیدائش پورومیا(URUMIA)جھیل کے مغربی کنارہ پر ایک قصبہ میں ہوئی اُس کانام بھی پورومیا تھا۔ اس کا عمد شاب تنمائی اور خلوت گزینی میں بسر ہوااس وقت وہ بھشہ غور و فکر میں مصروف رہتااس اثناء میں اسے خواب میں سات مرتبہ بشار تیں ہوئیں جس کی بنا پر اسے یقین ہو گیا کہ اسے اللہ تعالی نے پیغیری کے منصب پر فائز کیا ہے۔ اور اس نے اس کا علان بھی کر دیا۔

ابتدائی طویل سالوں میں اے بت کم کامیابی ہوئی پہلے دی سالوں میں اس کے علقہ عقیدت میں صرف ایک شخص داخل ہوا۔ اپنے آبائی وطن میں اپنی دعوت کی کامیابی ہو کو اس نے مشرقی ایران کا سفر اختیار کیا وہاں صوبہ خراسان کے شہر کشمار (KISHMAR) میں اس کی ملاقات وستاسپ (VISTASP) ہے ہوئی جو وہاں کا حکمران تھا یہ وہی شخص ہے جس کو فردوی نے اپنے شاہنامہ میں گتاسپ کے نام سے یاد کیا ہے۔ پہلے اس بادشاہ کے وزیر کے دولڑ کے اور اس کی ملکہ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے درباری علاء کے ساتھ اس کا مناظرہ ہواانہوں نے اپنے جادو کے زور سے اس پر غلبہ پانا چاہا۔ لیکن سب کورسواکن فلکت کا سامناکر نا پڑا آخر کارباد شاہ بھی اس کے عقیدت مندوں میں شامل ہوگا یہ ساتھ اس کا وست راست ثابت ہوااس کی وجہ سے اس فد جس کو ترقی اور عروج جو گیا یہ گیا تھا۔

۱ - دی مستری آف پرشیاصفحه ۱۰۰ جلداول مطبوعه ۱۹۴۹ء لندن

نصیب ہواای اثناء میں وسط ایشیا کے تورانیوں نے ایران پر جملے شروع کر دیے ایک روایت کے مطابق تورانیوں اور زر تضیوں کے در میان فیصلہ کن جنگ، جدید سبزوار کے قصبہ کے مطابق تورانیوں اور زر تضیوں کے در میان فیصلہ کن جنگ، جدید سبزوار کے قصبہ کے مغرب کی طرف ایک میدان میں لڑی گئی تورانیوں نے جب دو سری مرتبہ حملہ کیا توزر تشت جو اپنی عزت و ناموری کے عروج پر تھا بلخ کے مقام پر قتل کر دیا گیا ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ زرتشت قربان گاہ پر اس وقت مارا گیا جب اس کے گر داس کے عقیدت مندوں اور اُمتیوں کا ایک انبوہ کثیر تھا۔

سی مصنف زر تشت کی پیدائش اور وفات کے بارے میں لکھتا ہے۔

بعض مؤر خین کی رائے میں وہ ایک ہزار سال قبل مسے پیدا ہوااور بعض نے چھ سوساٹھ قبل مسے اس کاسال پیدائش متعین کیا ہے۔ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اس کی وفات پانچ سوترای قبل مسے میں ہوئی اس کی کتاب کانام ژند ہے اس کی شرح اوستا کے نام سے مضہور ہے اس کے بارے میں کتب آریخ میں ہے کہ ہخانشیوں کے عمد میں اسے مرتب کیا گیااور بیل کی بارہ ہزار بڑیوں کے عمد میں اسے مرتب کیا گیااور بیل کی بارہ ہزار مربوں کے عمد میں اسے مرتب کیا گیااور بیل کی بارہ ہزار میں ساحیہ ضائع ہوگی تھی ہخانشیوں کے زوال کے بعد اس کا بہت ساحیہ ضائع ہوگی اور بہت کم حصہ محفوظ رہا۔

بعض علماء کے نز دیک وولاگاس اول جو پہلی صدی عیسوی میں پار تھیوں کا باد شاہ تھااس نے اوربعض کے نز دیک ار دشیر جو ساسانی خاندان کا بانی تھااس نے تلاش بسیار کے بعد اس کتاب کے چند جھے دریافت کئے اور ان کو مدون کیا۔

بہ بہت پہر سے رویا ہے۔ روی رہدی ہے۔ جس طرح پہلے بیان کیا جاچا ہے کہ زرتشت ہے پہلے آرین مظاہر فطرت کی پرسٹش کیا کرتے ہے لئے نظر از تشت نے خدائے وحدہ لاشریک پرایمان لانے کی لوگوں کودعوت دی ہے۔ ان کی ذبان میں احور امز دا (ARMOZD) یا آر مزد (ARMOZD) کما جاتا تھا۔ اس کا معنی ہے سب کچھ جانے والا خداوند ہر تر اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا۔ اس حقیقت کا علم اس مختلو ہے ہوتا ہے جو احور امز دانے زرتشت ہے کی اس نے کما کہ آسان کو میں بلندیوں پر سلامت رکھتا ہوں جو چمکتا ہے اور دور تک نظر آتا ہے اور زمین کو چاروں طرف ہے گھیر۔ بوٹے ہے۔ (1)

یمان ول ڈیورانٹ کاایک اقتباس نقل کر رہاہوں۔ امید ہاس کے مطالعہ سے قار کمن کو حقیقت حال سے پوری طرح باخبر ہونے میں مدد ملے گی. وہ لکھتے ہیں۔

۱ . بسنری آف پرشیاخلامه سنی ۱۰۳ آ۱۰ ۱۱زر کمینیتریری

زرتشت سے پہلے جو ذرجب ایران میں رائج تھااس میں متعدد خداؤں پر
ایمان لانا ضروری تھا۔ سب سے برا خداسورج دیو یا تھاجس کو "مترا" کیا
جا اتھا۔ زمین اور اس کی زر خیزی کی دیوی کانام "انیتا" تھا۔ ہوہا اس مقدس بیل کانام تھاجوا لیک دفعہ مر گیاا سے پھر زندہ کیا گیااس نے نوع انسانی کو اپناخون پینے کے لئے دیا۔ باکہ اس کو دوام حاصل ہوجائے۔ وہ لوگ جب اس بیل کی عبادت کرتے تھے تو پہلے ایک شراب پی کر خوب مست ہوجاتے تھے پھراس کی پوجاکرتے تھے یہ شراب " ہوہا" نامی ایک مست ہوجاتے تھے پھراس کی پوجاکرتے تھے یہ شراب " ہوہا" نامی ایک جب زرتشت نے ایرانی معاشرہ کو شرک اور فسق کی دلدل میں پھنا ہوا دیکھاتو وہ غصے سے بے قابو ہو گیااور اس نے مجوس کے ذہبی طبقہ کے دیکھاتو وہ غصے سے بے قابو ہو گیااور اس نے مجوس کے ذہبی طبقہ کے خلاف علم بعناوت بلند کر دیااور بردی شجاعت اور بمادری سے اس حقیقت خلاف علم بعناوت بلند کر دیااور بردی شجاعت اور بمادری سے اس حقیقت کیا کانان کیا کہ "کیٹس فی الفیائی والگرال کی آجو نور اور آسانوں کا خدا کے اور وہ احورا مزدا ہے جو نور اور آسانوں کا خدا ہے۔ (۱)

جس خداوند برتری تعلیم زرتشت نے دی اور خدا کا جو تصور زرتشت کے بیرو کارول میں اس کے بعد رواج پذیر ہوااس میں انمیاز کر نا ضروری ہے زرتشت نے جس خدا کی الوہیت کا پرچار کیاوہ برا میریان ساری کائنات کا خالق اور تمام صفات کمال سے متصف تھالیکن بعد کے زمانہ میں احور امزدا کو اگر چہ تمام دو سرے معبود ول پر برتری اور فوقیت حاصل رہی لیکن عبارت صرف اس کی شمیں کی جاتی تھی بلکہ اس کے علاوہ چھ دیگر غیر فانی اور مقد س ستمیال تھیں جن کی پرستش کی جانے گئی تھی بلکہ وہ مظاہر فطرت جن کی پرستش کو اس عظیم مصلح نے بالکال ختم کر دیا تھاوہ پھرواپس لائے گئے تھے احور امزدا کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پوجا کی جاتی تھی چنا نچہ توحید خالص کے عقیدہ کی جو تبلیغ ذرتشت نے کی تھی اس عقیدہ کور فقہ رفتہ ترک کر دیا گیا اور قوم نے زرتشت نے بی عبادت گاہوں میں ان پرانے بتول کو بھی سجا کر رکھ دیا۔ شرک اور کفرے جس بحضور سے زرتشت نے بی قوم کو نکالا تھا اور توحید خداوندی کی جس شاہراہ پر انہیں گامزن کیا تھاوہ پھر

ا \_ قصة الحضارة : صفحه ٣٢٥ جلداول جزعاني

اس سے بھٹک گئے۔ (۱)

اس حقیقت کو آری ذہبنر(R. C. ZEAHNER) نے اپی مشہور کتاب انسائیکلوپیڈیا آف لیونگ فیضس (زندہ نداہب کادائرہ معارف) میں سرپری (SIR PERCY) ہے بھی زیادہ واضح انداز میں تحریر کیا ہے اس نے لکھا ہے۔۔

اس نے تمام قدیم خداؤں کو ایرانی عبادت گاہوں سے نکال دیا تھا۔ اور صرف احورامزدایعنی خداونرعلیم و حکیم کی وحدانیت کا عقیدہ اپنانے کی اہل ایران کو دعوت دی تھی اگر چہ زرتشت کی وفات کے بعد پھر کئی قدیم خداان کی عبادت گاہوں میں گھس آئے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی احورامزداکی عظمت و کبریائی کی ہمسری کامد گی نہ تھا۔ اور جب زرتشت کا عقیدہ ایران کی ساسانی شنشاہیت کاسرکاری ند بب تسلیم کر لیا گیاتواس وقت زرتشتی ند بب کی دوصور تیں پہلو بہ پہلومرة ج تھیں ایک صورت تو یہ تھی کہ جس طرح احورامزدانیکی کا خدا تھا۔ اس حیثیت سے احرمن کو برائی کا خدا تسلیم کیا جاتا تھا۔ یعنی بیک وقت دو قادر مطلق خداوں کا عقیدہ مرق تی تھا دونوں غیر فانی تھے آگر چہ ایک خیر کا خدا تھا اور دوسرا شرکا۔

دوسراتصوریه تھا کہ قادر مطلق خدالیک ہی ہے جسے اھورامزدا کہا جا آاور خیرہ شرکی دو طاقتیں مخلوق طاقتیں ہیں اور ہرانسان کویہ آزادی حاصل تھی کہ چاہے تووہ خیرے نمائندہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور چاہے تو شرکے نمائندہ کے ساتھ چنانچہ اپنی ایک مناجات میں نہ تشت کتاہے۔۔

"اے خداوند حکیم! زرتشتاپ لئے تیری روح کو منتخب کر تا ہے جو بہت ہی مقدی ہے اور زرتشتا پے سامعین کو بتایا کر آفعا کہ ہرانسان آزاد ہے مجبور و مقبور نمیں اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو خیم کو اپنے لئے منتخب کر لے جاہے تو شرکوا پنے لئے پہند کر لے " - (۲)

ایک دوسرے فاصل ٹریورلنگ (TREVOR LING) جو مانچسٹر یونیورٹی میں مقارنہ نداہب کے پروفیسر ہیں اپنی کتاب دی ہسٹری آف ربیبجین ایسٹ اینڈویسٹ (مشرقی و مغربی اورن کی آریج ) میں لکھتے ہیں۔

ر تشت کی نہ ہیں تعلیمات کاعلم ہمیں " گاتھا" سے حاصل ہو آہے جو گیتوں کی ایک کتاب ہے جس میں زر تشت نے خداوند کریم کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندیاں چیش کی ہیں اس سے پاتا چلتا

ا \_ بسن آف پرشیاصفی ۵۰۱

٠ إنها يقويذ و آف ليونك نبتمس صني ٢٠١ - ٢٠١ مطبومه برطانيه طبع پلجم ١٩٨٢ء

ہے جیے ذرتشت کواس بات کالیقین حاصل ہو گیاتھا کہ اللہ تعالی نے اسے چن لیا ہے آکہ وہ اس کے بندوں تک سچائی کاپیغام پہنچائے ان گیتوں سے پہ چلنا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا۔ کہ وہ اپنے ہمعصر لوگوں کو دوسرے معبودوں کی عبادت سے رہائی دلا کر ایک خداوند علیم و حکیم کی عبادت کی دعوت دے جے اس کی زبان میں احور امزدا کما جاتا زر تشت اپناس نظریہ کو بھی بڑی جزأت سے بیان کر تاکہ انسان مجبورِ محض نہیں بلکہ اس کو خیرو شرمیں ہے کی ایک کو افتیار کرنے کی بوری آزادی حاصل ہے، اور اس آزاد انہ انتخاب کی بنیاد پر ہی اس سے باز پر س ہوگی اور اس کو جزایا سزا کامستوجب قرار دیا جائے گا۔ (۱)

پروفیسرندکور نے اس مضمون کی ابتداء میں بیہ بتایا ہے کہ زرتشت کا زمانہ جے سواٹھارہ آپانچ سواکتالیس قبل مسیح ہے۔ جبکہ پانچ سوچھیاس قبل مسیح میں اس کی عمرتمیں سال تھی جب اس نے اینے ند مب کی دعوت کا آغاز کیا۔

یہ وہ دور ہے جب کہ بابل کے بادشاہ نے یہوداہ کی حکومت کا تختدال ویا تھااور ہر وخلم کے لاکھوں یہودیوں کو اسیران جنگ کی حشیت سے بابل میں لے آیا تھا۔ اور وہ بچاس سال تک جنگی قیدیوں کی طرح بابل میں غلاموں کی سی زندگی بسر کرتے رہے اور یہی وہ بچاس سال میں جب ذرتشت اپنے ند ہب کی تبلیغ میں مصروف رہا۔

زرتشت کی وفات ٹریور (TREVOR) کی تحقیق کے مطابق پانچ سواکتالیس قبل میچ میں ہوئی یعنی اس واقعہ سے صرف نین سال قبل جب کہ ایران کے بادشاہ سائر س نے بابل کو فتح کیا اور اسے اپنی ایرانی مملکت کا حصہ بنایا۔ اور یہودی جو بابل میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دی۔ یقینا وہ لوگ زرتشت کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہوں گے اور ان اثرات کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب یہودی نہ ہب کے ان متاثر ہوئے ہوں جلاو طنی سے پہلے تھے موازنہ ، اِن کے اُن عقائد سے کیا جائے جن کو انہوں نظریات کا جو اس جلاو طنی سے پہلے تھے موازنہ ، اِن کے اُن عقائد سے کیا جائے جن کو انہوں نظریات کا جو اس جلاو طنی سے پہلے تھے موازنہ ، اِن کے اُن عقائد سے کیا جائے جن کو انہوں نے باتل کی جلاو طنی سے واپسی کے بعد اپنایا۔ (۲)

امورامزداجو کہ سرا پاخیر قوت کانام تھا۔ اس کی ہمعصراور ہم پلہ ایک برائی کی طاقت بھی تھی جے احرمن کہتے خیرو شرکی ان دونوں قوتوں کے در میان ان کے نز دیک روز اول سے باہمی تنازعہ جاری ہے بھی خیر کو فتح حاصل ہوتی ہے اور بھی برائی کا پلیہ بھاری رہتا ہے۔

۱ - دی ہسٹری آف ریلیجن صفحہ ۷۸ - ۷۷ ۲ - دی ہسٹری آف ریلیجن صفحہ ۷۵

ندہبی زندگی کے رسم ورواج کے ہجوم میں تین ایسی چیزیں ہیں جنہیں زرتشت کے ندہب کے بنیادی اصول قرار دیا جاسکتا ہے۔

ا۔ طلب معاش کے لئے جتنے پہنے ہیں ان میں شریفانہ اور معزز پیشہ صرف تھیتی باڑی اور مویشیوں کی پرورش ہے۔

۲ عالم امکان کی مید ساری تخلیقات اس باہمی آویزش کا نتیجہ بیں جوروز ازل سے نیکی و بدی کی قوتوں کے در میان بریا ہے۔

ہوا۔ پانی ۔ آگ اور مٹی پاک عناصر ہیں انسیں پلید نسیں کرنا جائے۔

ان اصولوں کی وضاحت اس طرح کی جائتی ہے کہ ذرتشت کے نزدیک سب سے پاکیزہ زندگی ہے ہے کہ انسان اپنی رہائش کے لئے اور اپنے مویشیوں کے لئے مکان تعمیر کرے اس کے پاس کتا بھی ہو بیوی بھی اور بچ بھی۔ وہ بہترین اناج کاشت کرے گھاس اگائے بھلدار در ختوں کے باغات لگائے سیم زوہ علاقوں میں پانی خشک کرنے کی تدبیریں کام میں لائے۔

زرتشت نے روزہ رکھنے ہے تی ہے منع کر دیا کیونکہ اس طرح انسان کمزور ہوجا آ ہے نہ ہرب کا کام کر سکتا ہے نہ دنیا کا۔ ان کے نزدیک شادی کر نافرض ہے اور تعدّد از داخی بھی اجازت ہے جس کے بچے زیادہ ہوں باد شاہ پر لازم ہے کہ اسے انعامات سے نوازے اور اس کی حوصلہ افر افی کر ہے ان کا دو سرااصول ہے ہے کہ اچھی اور مفید چیزوں کا خالق احور امز دا ہے جسے بیل، کتا، مرغ ۔ اس کے بر عکس مصر اور نقصان دہ چیزوں کی تخلیق کا کام احر من کی جسے بیل، کتا، مرغ ۔ اس کے بر عکس مصر اور نقصان دہ چیزوں کی تخلیق کا کام احر من کی طرف منسوب کرتے ہیں جسے در ندے ۔ سانپ ۔ کھیاں ۔ کیڑے مکوڑے وغیرہ ان کو مار نا کو مار نا کو مار نا کو بیا کہ جیونی کو تخل کر نا بھی ضرور ی کام ہے اور ایسا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے کیونکہ سے چیزیں کسان کے اناج کو کھاتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں ۔ کتے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اس کو از دیک برا انقد س حاصل ہے اس کے مار نے گئی سزار کو ز سے بیار کو ز دیک برا انقد س حاصل ہے اس کے مار نے گئی سزار کو ز سے ہیں ۔ دی گئی ہے اس کے مار نے گئی سے دی گئی ہے۔ دی گئی ہے اس کے مار نے گئی سزار کو ز سے ہیں ۔ دی گئی ہے سے کہ در نیک برا انقد س حاصل ہے اس کے مار نے گئی سزار کو ز سے ہیں ۔ دی گئی ہے سے در نیک برا انقد س حاصل ہے اس کے مار نے گئی سے دی سیزار کو ز سے ہیں ۔ اتن علین سزاکی اور جرم کے لئے مقرر ضیں گئی۔

ان کا تیسرااصول آگ کی تقدیس ہے۔ یہاں تک کہ پروھت پر بھی لازم ہے کہ وہ قربان گاہ پر جب نہ ہبی رسوم اداکر نے لگے تواپنے منہ کو کپڑے سے لپیٹ لے ہاکہ اس کے سانس سے آگ آلودہ نہ ہو۔ اور بلاؤ، مٹی اور آگ کی تقدیس و تطبیر کے گیت گانے والی قوم حضرت انسان کو کس حقارت آمیز نظرے دیکھتی ہے اور اس کو کس ذلت آمیز سلوک کا مستحق قرار دیتی

#### Marfat.com

ہاں کامطالعہ بھی از حد تعجب خیز ہے۔

ان کے نز دیک جب انسان بیار ہوجائے تووہ کی شفقت اور خصوصی توجہ کا مستحق نہیں رہتا بلکہ وہ قابل نفرت ہوجا آ ہے کیونکہ بیاری اس بات کی علامت ہے کہ اس پربری قوت نے قابو پا لیا ہے اس لئے اس کے قرعی رشتہ دار بھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اے زندگی کی ضرور یات سے بھی محروم کر دیا جا آ ہے۔ بیار کے علاج میں تسامل ۔ گائے کے پیٹاب سے ٹاپاک کو پاک کرنے کا طریقہ ۔ اس جرت انگیز ند ہب کے کمزور پہلوہیں۔ (۱)

جب کوئی در تضتی قریب مرگ ہو جاتا ہے توروئی کا ایک نکرااس کے سینے پررکھ دیے ہیں اور ایک کتاس کے قریب لایا جاتا ہے اگر وہ کتاس روئی کے نکرے کو کھالے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ میہ محف مرگیا ہے مرنے کے بعداس کے ساتھ جو ذلت آمیز بر آؤکیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں سن کر انسان سرایا جمرت بن جاتا ہے۔ کہ مرنے والے کے بیٹے۔ بھائی اور قربی رشتہ دار اس کی لاش کے ساتھ ایساذلت آمیز سلوک کیونکر گوار اکر لیتے ہیں۔ وہ زمین میں دفن بھی نہیں کرتے کیونکہ اس طرح مٹی جوان کے نزدیک پوٹر ہے وہ پلید ہو جاتی ہاس کو دفن بھی نہیں کرتے کیونکہ اس طرح مٹی جوان کے نزدیک پوٹر ہے وہ پلید ہو جاتی ہاس کو نزر آتش کر کے بھسم بھی نہیں کرتے کیونکہ آگ جوان کی معبود ہے وہ اس کی آلائشوں سے نزر آتش کر کے بھسم بھی نہیں کرتے کیونکہ آگ جوان کی معبود ہو وہ اس کی آلائشوں سے ناپاک ہو جاتی ہے بلکہ اس کوایک گرے کویں ( دخمہ ) میں لاکا دیتے ہیں گوشت خور پر ندے کو سے دیار نہیں کہ ذرتشت جمیت جمیت کر اس کا گوشت نوج لیتی ہیں دل یہ تسلیم کرنے کو ساتھ ان کے دوبیہ ملک و خالت کی تخلیق کے اس شاہ کلر کی یوں تحقیر اور تذلیل کی برخصانے والے معلم نے اپنے ملک و خالت کی تخلیق کے اس شاہ کلر کی یوں تحقیر اور آج بھی اجازت دی ہو لیکن ذرتشت کا امتی کملانے والے صدیوں سے بھی کر رہے ہیں اور آج بھی مردوں کے ساتھ ان کے روبیہ میں کوئی تبدیلی رونمائیس ہوئی۔

قریبِ مرگ آدمی کے پاس ایک رسم ادای جاتی ہے جے "سگرید" کتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ زر درنگ کا کتا جس کے چار آنکھیں ہوں یا ایک سفید رنگ کا کتا جس کے بھورے کان ہوں وہ اس قریبِ مرگ آدمی کے پاس لایا جاتا ہے اور وہ بجھتے ہیں کہ کتے کے دیدار سے شیطان اس مرنے والے کی لاش میں گھنے کی جو کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کوشش میں تاکام ہو جاتا ہے۔ (۲)

۱- بسٹری آف پرشیاخلاصه صفحہ ۱۱۰ آ۱۰۸ ۲ - بسٹری آف پرشیاصفحہ ۱۰۳

پروفیسر آرتھراپی کتاب ایران بعد ساسانیاں ، میں رقبطراز ہیں۔
اوستا کے بیشلر مقامات ہے اس بات کا پند چانا ہے کہ عناصر طبعی کی پرستش ہیشہ دین زرتشتی کی اصولی خصوصیت رہی اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ زرتشتی آگ اور پانی و مٹی کو آلودہ کرنے ہے کس قدر پر ہیز کرتے ہیں اگا تھیاں لکھتا ہے کہ اہل ایران سب سے زیادہ پانی کا احرام کرتے ہیں یمال تک کہ پانی کے ساتھ منہ دھونے ہے بھی پر ہیز کرتے ہیں اور سوائے پینے اور پودوں میں دینے کے اور کسی غرض کے لئے نہیں جیسوتے ، وندیداد ، میں ذہی رسوم تطمیر کے لئے پانی کے استعمال کی سب ہرایات لکھی گئی ہیں۔ تطمیر کے لئے آگر کوئی چیز پانی سے استعمال کی سب ہرایات لکھی گئی ہیں۔ تطمیر کے لئے آگر کوئی چیز پانی سے ایوہ موثر ہے تو ہوایات لکھی گئی ہیں۔ تطمیر کے لئے آگر کوئی چیز پانی سے زیادہ موثر ہے تو ہوایات لکھی گئی ہیں۔ تطمیر کے لئے آگر کوئی چیز پانی سے زیادہ موثر ہے تو وہ گائے کا پیشاب ہے۔ (۱)

# ان کے ہاں تخلیق کائنات کا تصور

یہ عالم رنگ و ہو کس طرح معرض وجو دہیں آیااس کے بارے میں مجیب وغریب نظریات اہل ایران کے ہاں رائج تھے جن کو قصے اور کمانیاں تو کما جا سکتا ہے لیکن عقل و دانش ان کو حقیقت تسلیم کرنے ہے قاصر ہے۔

ان کمانیوں کے سلسلہ دراز میں ہے ہم ایک نظریہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جوان کے نز دیک سب سے زیادہ مقبول اور متند خیال کیاجا آتھا۔

ڈاکٹر آرتھر ایران بعمد ساسانیاں میں لکھتے ہیں۔ مسئلہ آفرنیش کائنات کاقصہ جو سبنے لکھا ہے اس کاخلاصہ بیہ ہے کہ

" خدائے اصلی بعنی ڈروان ہزار سال تک قربانیاں دیتارہا تاکہ اس کے
ہاں بیٹاپیداہوجس کانام وہ احور امزدار کھے لیکن ہزار سال کے بعداس کے
دل میں شک پیدا ہونا شروع ہوا کہ اس کی قربانیاں کارگر نسیں ہوئیں تب
اس کے دو بیٹے موجود ہو گئے ایک احور امزداجواس کی قربانعوں
کا بھیجہ تھااور دو سرااحر من جواس کے شک کا بھیجہ تھا۔ زروان نے وعدہ
کیا کہ میں دنیا کی بادشای اس کو دوں گاجو پہلے میرے سامنے آئے گاتب

ا \_ ایران بعید ساسانیاں منحہ ۱۸۹

احرمن نے بواب دیا۔ میں تیم امینا اور اوان نے کہا میر ابیٹاتو معطر احرمن نے بواب دیا۔ میں تیم ابیٹا ہوں۔ زروان نے کہا میر ابیٹاتو معطر اور اور انی ہونا چاہئے اور تو متعفن اور ظلمانی ہے۔ تب احور امز دامعطر اور نور انی جم کے ساتھ پیدا ہوا۔ زروان نے اے بطور اپنے فرزند کے شاخت کیا اور اس سے کہا کہ اب تک تومیں تیرے لئے قربانیاں دیتارہا۔ اور اب آئندہ چاہئے کہ تومیرے لئے قربانیاں دے احرمن نے باپ کو اور اب آئندہ چاہئے کہ تومیرے لئے قربانیاں دے احرمن نے باپ کو بادشاہ بناؤں گا۔ زروان نے کہا کہ جن پہلے میرے سامنے آئے گااس کو بادشاہ بناؤں گا۔ زروان نے کہا کہ میں نو ہزار سال کی بادشاہ کے قربانی سلطنت کرے ہوں لیکن اس مدت کے گزرنے کے بعد احور امز دااکیلا سلطنت کرے ہوں لیکن اس مدت کے گزرنے کے بعد احور امز دااکیلا سلطنت کرے گا۔ (۱)

اس نظریہ تخلیق کائنات کے مطالعہ ہے اس کی لغویت از خود آشکارا ہو جاتی ہے۔ جس پر کسی تبھرہ کی ضرورت نہیں جواولاد کامحتاج ہو۔ وہ خدا کیو کر ہو سکتا ہے۔ جو خدا ہزار سال تک قربانیاں دیتارہ اور اس کی امید ہر نہ آئے تواہے خدا کی خدائی ہے کسی مخلوق کی مشکل کیے آسان ہوگی ہزار سال کی قربانی کے بعدامید ہر بھی آئی تو بجیب انداز ہے کہ دو بیٹے پیدا ہوئے ایک سرایا خیر اور ایک مجمعہ شر، اس خداکی مرضی تو یہ تھی کہ میں دنیا کی مملکت سرایا خیر بیٹے کو دول گالیکن مجمعہ شر بیٹا اتنا عیار نکلا کہ اپنے باپ کو بھی پچھاڑ دیا اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ کائنات کی زمام حکومت اس کے حوالے کر دے ناچار اور بے بس زروان کو بادل نخواستہ نو ہزار سال کے لئے اس دنیا کی حکومت احر من کے سپرد کرنا پڑی۔ یہ طفلانہ تھہ، صرف قصہ بی سال کے لئے اس دنیا کی حکومت احر من کے سپرد کرنا پڑی۔ یہ طفلانہ تھہ، صرف قصہ بی سیس تھا بلکہ عرصہ دراز تک ایک باشوکت و جبروت قوم کا عقیدہ بنار ہا جس پردہ پختگی ہے ڈئی

## ار انیوں کے مذہبی افکار وعقائد

جیے پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ آریاؤں کے قدیم ند ہب کی بنیاد عناصر طبعی، اجسام فلکی اور قدرتی طاقتوں کی پرستش پر تھی لیکن ان کے ساتھ جلد ہی نئے خدا بھی شامل ہو گئے۔ لیکن زرتشت کی دعوت کے متیجہ میں انہوں نے تمام دیگر خداؤں کی پرستش کو ترک کر دیا اور

ا - ایران بعید ساسانیاں صفحہ ۱۹۸ ـ ۱۹۷

خدائے علیم و تحکیم (احوراحردا) کی عبادت شروع کر دی لیکن زر تشت کی وفات کے بعداس کے پیروزیادہ دیری تک توحید خالص کے عقیدہ پر ثابت قدم نہ رہ سکے سرپری،اس کی وجہ لکھتے ہیں۔

زر تشتی جب ترک وطن کر کے بحیرہ قزوین کے مغرب میں پہنچ تو یہاں گا آبادی کو آگی از حد تحریم کرتے ہوئے پایا کیونکہ یہاں آگ زمین سے شعلوں کی صورت میں نکل رہی تھی۔ اگر چہ ار دگر د کا کوہتانی علاقہ برف کی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ آگ کے شعلوں کا یوں بلند ہونا بڑا د افریب منظر پیش کر آ تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل سجھتے لوگوں نے اس کو اپنا معبود بتالیا اور تقدیم کو آگ کا پجلری کما جائے لگا۔ آج بھی آگ کے تقدیم کا قدیم تصور باتی ہوئی داری کی ایک کے تقدیم کا قدیم تصور باتی ہے کیونکہ ایر انی پارس آج بھی نہ موم بتی کو بجھاتے ہیں اور نہ جلتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے ہاں قطعا ممنوع ہیں اور نہ جلتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے ہاں قطعا ممنوع ہیں اور نہ جلتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے ہاں قطعا ممنوع ہیں۔ (1)

### عقيده قيامت

حیات بعد الموت کا عقیدہ آریوں کے قدیم اور بنیادی عقائد میں سے ایک تھا۔ ان کا یہ
ایمان تھاکہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کیا جائے گااور اگر اس نے دنعوی زندگی میں نیک کام
کے ہیں تواس کو ان کا اجر ملے گااور وہ بھشہ کے لئے جنت میں مسرت و شاد مانی کی زندگی بسر
کرے گا۔ اور اگر اس نے برے کاموں میں اپنی زندگی برباد کی ہے توجب وہ زندہ کیا جائے گاتو
ان گناہوں کی اے سزا بھکتنی ہوگی۔

جزل سریری ایرانیوں کے قدیم عقائد پر تغصیلی بحث کرنے کے بعداس کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کر آہے۔

" ہم نے آریوں کی اپنے اصل وطن سے نقل مکانی کر کے ایران پر قابض ہونے کا سراغ لگایا ہے اور ایران کو بیہ نام اسی وجہ سے ملاہے - ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے وہ اجذ ، خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے عناصر فطرت ک

۱ - ہسزی آف پر شیاصغه ۱۱۰

پوجاکرتے تھے جبان میں ذرتشت کی عظیم ہتی ظاہر ہوئی تواس نے ان کے اساطیری جعیلات کو روحانیت عطاکی اور ایک خداوند اعلیٰ و برتر کی عبادت کی دعوت دی جو خدا ان صفات کمال کا حال ہے۔ جو عیمیٰ علیہ السلام کے خدا میں پائی جاتی ہیں۔ ذرتشت نے ہی آرپوں کو یہ درس دیا کہ روح غیر فانی ہے۔ نیزاس نے امیدور جاکاایک ایساپیغام دیا جواز منہ قدیمہ سے لے کر آج بیسویں صدی تک اپنا مانے والوں کے دلوں میں امید کا چراغ روشن رکھے ہوئے ہے۔ اس نے یہ والوں کے دلوں میں امید کا چراغ روشن رکھے ہوئے ہے۔ اس نے یہ تعلیم دی کہ خیروشر میں جو معرکہ بر پاہے۔ انسان آزاد ہے کہ وہ خواہ خیر کے انسان میں شامل ہو جائے یا شرکے علمبرداروں کے جتمے میں شریک ہو جائے۔ ہرانسان میہ ہی جانتا ہے کہ آخر کار خیر کو شربر غلبہ نصیب ہوگا۔ جس طرح قحط سالی کو ابر رحمت آکر ختم کر دیتا ہے "

سرپری کہتاہے کہ میری ناقص رائے میں اس سے بہتر زر تشت کے ندہب کے اصولوں کو بیان کر ناممکن نہیں۔ جس طرح ان کاہر عمر رسیدہ مخص نعرہ لگاتاہے

> HUMATA - HUKHTA - HVARSHTA جس کاانگریزی میں ترجمہ ہیہ ہے۔

GOOD - THOUGHTS, GOOD WORDS
GOOD DEEDS.

يعنى پاكيزه خيالات - شائسته الفاظ اور نيك اعمال - (١)

# بإرتضيا

ایران کے دوسرے صوبوں کی طرح پارتھیابھی ایک صوبہ تھاجو موجودہ خراسان اور استر آباد کی حدود میں واقع تھا۔ یہ ایرانی مملکت کا ایک حصہ تھا۔ جہاں کے رہنے والے شہنشاہ ایران کو خراج اور دیگر مالی واجبات اداکرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان میں ایک باہمت فرد ارساسس (ARSACES) پیداہوا جس نے اپنی قائدانہ اور فاتحانہ صلاحیتوں کے باعث ایک

ا بسزی آف پرشیا صفحه ۱۱۴

آزاد مملکت کی بنیاد رکھی جس کا آغاز من دوسوانچاس قبل مسیح میں ہوااس کی فتوحات کاسلسلہ وسیع سے وسیع تر ہو آگیا یہاں تک کہ اس نے رومی حکمران کے ساتھ جنگ کر کے رومی مملکت کا کافی حصہ زیر تکمین کر لیا یہاں کے باشندے کسی خاص ندہب کے پابندنہ تھے دگیر جاتل اقوام کی طرح وہ اپناسلاف کے مجتموں کی پرستش کرتے یہ لوگ بھی ہخانشیوں کی طرح زرتضتیوں سے متاثر ہوئے اور دوا بدی خداؤں مزدااور احرمن کومانے گئے مزدا نیکی کاخداتھا اور اہر من شرکا دیو آ۔ سورج اور چاند کی پرستش بھی شروع ہوگئی ان کے علاوہ اور بھی بہت اور اہر من شرکا دیو آ۔ سورج اور چاند کی پرستش بھی شروع ہوگئی ان کے علاوہ اور بھی بہت سے معبود تھے جن کی پار تھیا کے لوگ پوجاکیا کرتے عام لوگ صرف اپنے آباء واجداد کی پوجاکو ہوگئی سرمایہ تھا۔ جادو اور منتروں پر ان کارائخ بی کافی تھا۔ جادو اور منتروں پر ان کارائخ اعتقاد تھا۔ (1)

ول ڈیوران لکھتاہے۔

ان کے ہاں جادواور علم نجوم پر بڑا بحروساکیا جا آاور کوئی اہم کام شروع کرنے ہے پہلے نجومیوں ہے مضورہ کرناوہ ضروری سجھتے۔ (۲) جب سورج طلوع ہو آوہ اس وقت اس کی عبادت کرتے اور سورج کواس کے پرانے نام "مترا" ہے یاد کیا جاآ۔ (۳) آبستہ آبستہ پار تھیا کے باشندوں نے آگ کی پرستش کی طرف ہے با اعتمالی بر تا شروع کر دی سورج چاندو غیرہ اشیاء کی پوجامیں یماں تک محو ہو گئے اور وہ قربان گابیں ہو گئے کہ بڑے بڑے ترانیاں دی جاتی تھیں وہ ویران اور سنسان ہو جمال آگ کے لئے قربانیاں دی جاتی تھیں وہ ویران اور سنسان ہو گئیں۔ (۴)

ساسانی خاندان

ساسانی خاندان کی حکومت کے بانی ار دشیر نے جب۲۲۶ء یا ۲۲۲ء میں اپنی شهنشاہیت کی

ا ، بسری آف پرشیامنی ۲۹۹

م إن آف نيته صلحه ١٣٩

س. بسنری آف پرشیا**سنیه ۳** ۱۹

م بسزی آف پرشیامنی ۲۹۷ - ۲۹۱

بنیاد رکھی تواس نے پھر زرتشتی ندہب کو عروج بخشا سورج اور چاند کی پوجا فتم کر دی گئی ﴿ دوسرے معبودوں کے اصنام کو توڑ پھوڑ دیا گیاساری قوم زر تشت کے ندہب کی پیرو کاربن گئی لیکن اس سے بیہ غلط قنمی نہ ہو کہ ار دشیرنے زرتشت کے دین توحید کو قبول کر لیاتھا۔ بلکہ اس نے زرتشت کے انہیں نظریات کو قبول کیا جس کی نمائندگی موبدان کر رہے تھے اور جس میں آگ کی پرستش سرفهرست تھی اس تحریف شدہ مروج زرتشتی مذہب کی حمایت اور تبلیغ کا بیرط ار دشیراول نے اٹھایا۔ چنانچہ پروفیسر آر تحرابران بعید ساسانیاں میں لکھتاہے ۔

> " ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ار دشیراول کا دادا، اصطخر میں "اناھتا" کے معبد کارئیس تھا، اور یہ کہ ساسانی خاندان کواس معبد کے ساتھ خاص لگاؤ تھا۔ پس معلوم ہوا کہ خاص خاص دیو آؤں کے خاص خاص معبد تھے لیکن پھر بھی یہ قرین قیاس ہے کہ تمام معبد بطور عمو می تمام زر تشتی خداؤں کی برسنش کے لئے وقف تھے ۔۔ عبادت کی مرکزی جگہ آتش گاہ تھی جمال پر مقدس آگ جلتی رہتی تھی عام طور پر ہر آتش کدے کے آٹھ دروازے اور چند ہشت پہلو کمرے ہوتے تھے اس نمونہ کی عمارت شریزد کاقدیم آتش کدہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ مسعودی نے اصلحرے قدیم آتش کدے کا حال بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے

> میں نے اس عمارت کو دیکھا ہے اصطخر سے تقریباً ایک فریخ کے فاصلہ پر ہےوہ ایک قابل تعریف عمارت اور ایک شاندار معبد ہے اس کے ستون پھر کے ایک ایک مکڑے ہے تراش کر بنائے گئے ہیں ان کاطول و عرض حیرت انگیز ہے۔ (۱)

یمی مصنف آ گے چل کر لکھتاہے۔

سلطنت ساسانی میں آتش کدے ہر جگہ موجود تھے لیکن ان میں سے تمین ایسے تھے جن کی خاصی حرمت و تعظیم ہوتی تھی ہیہ وہ آتش کدے تھے جن میں تین آتش ہائے بزرگ محفوظ تھیں۔ جن کانام آذر فربگ، آذر گشنپ اور آذر بُرؤین مرتھا۔

علاء زرتشتی کے نظریہ کی رو ہے بیہ تین آگیں ان تین معاشرتی طبقوں ہے تعلق رکھتی

ا \_ ایران بعید ساسانیاں صفحہ ۲۱۰

تھیں جن کی بناازروئے افسانہ زرتشت کے تین بیٹوں نے ڈالی تھی۔ آذر فریک علاء نہ ہب کی آ آگ تھی۔ آذر گشنسپ سپاہیوں کی آگ یا آتش شاہی تھی اور آذر بُر ذین میں، زراعت پیشہ لوگوں کی آگ تھی۔

آذرگشنپ یا آتش شای کا آتش کدہ شال میں مقام گنجک (شیز) میں تھا۔ جو صوبہ آذر بائیجان میں واقع تھا ۔ شابان ساسانی تکلیف و مصیبت کے وقت اس آتش کدے کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے اور وہاں نمایت فیاضی کے ساتھ زر و مال کے چڑھاوے پڑھاتے تھے اور زمین وغلام اس کے لئے وقف کرتے تھے بسرام پنجم نے جو تاج خاقان اور اس کی ملکہ سے چھینا تھا اس کے فیمتی پھراس نے آتش کدے آذر گشنب میں بجبجوا دیئے تھے۔ کی ملکہ سے چھینا تھا اس کے فیمتی پھراس نے آتش کدے آذر گشنب میں بجبجوا دیئے تھے۔ خسرواول نے بھی اس آتش کدے کے ساتھ اس طرح کی فیاضیاں کی تھیں۔ خسرو دوم نے ضرواول نے بھی اس آتش کدے میں ہونے کے منت مانی تھی کہ اگر اس کو بسرام چو ہیں پر فتح حاصل ہوگی تو وہ اس آتش کدے میں ہونے کے دیور اور چاندی کے تخالف نذر کے طور پر پیش کرے گا۔ (۱)

یمال تک ہم نے مختلف ادوار میں ایرانی قوم کے نہ ہبی عقائد و نظریات میں جو تبدیلیاں رونماہو ئیں ان کا آپ کے سامنے ذکر کیااب ہم آپ کوان کی نہ ہبی زندگی کے ایک اہم پہلوکی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔

ار ان میں ایک مخصوص قبیلہ " ماگی " کو ند ہجی اجارہ داری حاصل تھی۔ اگر چہ ان کے ند ہجی افکار میں تغیرات رونما ہوتے رہے لیکن تمام ادوار میں ند ہجی چیشوائی کا حق صرف ای خاندان میں مرکوزر ہار وفیسر آرتھر لکھتے ہیں۔

" مجوس یا مغال اصل میں میڈیا کے ایک قبیلہ یااس قبیلہ کی ایک خاص
جماعت کا نام تھا۔ جو غیر زرتشتی مزدائیت کے علماء ند ب تھے جب
ند جب زرتشت نے ایران کے مغربی علاقوں میڈیا اور فلرس کو تسخیر کیا تو
مغال اصلاح شدہ ند جب کے رؤساء روحانی بن گئے۔ اوستامیں یہ علماء
ند جب آذروان کے قدیم نام ہے ند کور میں لیکن اشکانیوں اور ساسانیوں
کے زمانے میں وہ معمولاً " مُنغ " کملاتے تھے ان لوگوں کو بھٹ قبیلہ واحد
کے افراد ہونے کا احساس رہا۔ عام لوگ بھی ان کو ایک ایس جماعت
تصور کرتے تھے جو قبیلہ واحد سے تعلق رکھتی ہے۔ اور خداؤں کی خدمت

#### كے لئے وقف ہے"۔ (١)

کیونکہ ذہبی قیادت ایک خاص قبیلہ کے افراد سے مخصوص ہوکر رہ گئی تھی اور ملک میں عام جاگیروارانہ نظام تھا۔ بادشاہ کی طرف سے خدمات کے صلہ میں امراء کو بردی بردی جاگیریں بخشی جاتی تھے۔ مُغ خاندان بخشی جاتی تھے۔ مُغ خاندان کے پاس صرف فد ہی قیادت ہی بلکہ یہ بردی بردی بردی جاگیروں کے مالک بھی تھے۔ اس لئے بردے متمول اور دولت مند تھے۔ اگر ان دوگر وہوں میں سے کسی کوباد شاہ کی طرف خطرہ بردے متمول اور دولت مند تھے۔ اگر ان دوگر وہوں میں سے کسی کوباد شاہ کی طرف خطرہ محسوس ہو آبو دونوں متحد ہو جاتے اور ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے موبدوں کا انتخاب ہمیشہ قبیلہ مغال میں سے ہو آباور انہیں میں سے موبدان موبد چنا جاتا۔ جوان تمام فد ہمی راہنماؤں کا سربراہ اعلی ہو تا۔ زرتشتی دنیا میں اس کی حیثیت ایس ہوتی جیسے عیسائی کلیسا میں بوپ کی۔ فد ہمی عظمت اور مالی افتدار کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا نسب نامہ ایک الیمی افسانوی شخصیت کے ساتھ ملاد یا تھا جس کی ایر انہوں کے دل میں بردی عزت نسب نامہ ایک ایمی انہوں کے دل میں بردی عزت سے ساتھ ملاد یا تھا جس کی ایر انہوں کے دل میں بردی عزت نسب نامہ ایک الیمی انہوں چرتھا۔ جے عام طور " منوچر" کما جاتا ہے۔

انہوں نے اپنے ذہبی مقام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ دنیاوی اقتدار کو بھی ذہبی نقد س
کارنگ دے دیاتھا۔ اور ہر مخفی کی زندگی ہیں پیش آنے والے تمام مرحلے مہد سے لحد تک ان
کی محرانی میں طے کئے جاتے تھے۔ اس زمانہ کاایک مشہور مورخ اگا تھیاس لکھتا ہے
"ہمارے زمانہ میں ہر مخفی ان کا احرام کر آ ہے اور بے حد تعظیم کے
ساتھ پیش آ آ ہے پیلک کے معاملات، ان کے مشور وں اور پیش گوئیوں
ساتھ پیش آ آ ہے پیلک کے معاملات، ان کے مشور وں اور پیش گوئیوں
ساتھ بیش آ آ ہے پیاک کے معاملات کاوہ غور و فکر کے ساتھ
فیصلہ کرتے ہیں اور لوگوں کے باہمی تنازعات کاوہ غور و فکر کے ساتھ
فیصلہ کرتے ہیں اہل فارس کے نز دیک کوئی چیز مستند اور جائز نہیں سمجی
جاتی جب تک کہ ایک مغ اس کے لئے جواز کی سندنہ دیتا۔ (۲)

موہدوں کا اثر ورسوخ محض ان کے روحانی افتدار کی وجہ سے نہ تھااور نہ اس لئے کہ وہ پیدائش شادی اور موت اور قربانی وغیرہ کی رسموں کو ادا کرتے تھے بلکہ ان کی زمینوں جا کیروں اور اس کثیر آ مدنی کی وجہ سے بھی تھا۔ جو انہیں نہ ہبی کفاروں، زکوۃ، نذر و نیاز کی رقوں سے حاصل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں کامل سیاسی آزادی حاصل تھی۔ ان کے

۱ - ایران بعد ساسانیاں صغر ۱۳۵ ۲ - ایران بعد ساسانیاں صغر ۱۵۰

بارے میں یہ کمنا بے جانہ ہوگا کہ انہوں نے حکومت کے اندرا پی حکومت بیار کمی تھی۔ میڈیا، بالخصوص آذر بائیجان، مُغوں کا ملک سمجھا جا آتھاوہاں ان لوگوں کی زر خیزز مینیں اور پر فضامکانات تھے جن کے گرد حفاظت کے لئے کوئی دیوار نہیں بی ہوتی تھی۔

پار تھیا کے آخری ایام میں مغوں کا تسلط ختم کر دیا گیاتھا اور ان کی اہمیت گھٹ می تھی یہاں تک کدان سے ان کی بڑی بڑی جا گیریں چھین کی محمی ان کے آتش کدے ویر ان ہو گئے تھے اور قربان گاہیں سنسان ۔ لیکن ساسانی خاندان کے ہر سرافتدار آنے کے بعد اردشیر اول ساسانی خاندان کے ہر سرافتدار آنے کے بعد اردشیر اول ساسانی خاندان کے بانی خاندان کو وہ پسلامقام ارزانی کر دیاان کی نہ ہی بالا دستی اور اجارہ داری کے ساتھ ساتھ ان کی ثروت و خوشحالی کا دور بھی واپس آگیا۔ چتانچہ ول ڈیوران لکھتا ہے۔

" زرتشت ند ب کا سابقه اقتدار اور اثرور سوخ بحال کر دیا میامغوں کو ان کی جا گیریں واپس کر دی تمئیں اور ان کے اس حق کو بھی بحال کر دیا گیا کہ وہ ہر مخص کی آمدنی کا د سواں حصہ کلیسا کے لئے وصول کریں سای اثر ورسوخ میں بھی باد شاہ کے بعد دوسرا نمبران کا تھا۔ یہ سارے افتیارات ماگی قبیلہ میں منحصر تھے۔ جواریان کی عملی اور فکری زندگی کو کنٹرول کرتے تھے۔ وہ مجرموں اور باغیوں کو دوز خی سزاکی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ بوری چار صدیوں تک وہ اہل ایران کے قلوب واذ حمان پر حکومت کرتے رے ماگی قبیلہ کے پروہت اتنے دولتمند تھے کہ بسااو قات باد شاہ ان سے قرض لياكر تاتها برمشهور شهرمين ايك آتش كده موتاجس مين مقدس شعله روشن رہتاجو کہ روشن کے دیو تا کانشان سمجھاجا تا شرکے دیو تااحرمن کے مقابله میں کامیابی فقط اس وقت ممکن خیال کی جاتی جب ماگی کی تائیداشیں حاصل ہوتی صرف وہی روصیں یا کیزگی اور تقدس کی رفعتوں کو یا سکتیں اور یوم محشری تکلیف دو آز مائش سے نجات حاصل کر سکتیں اور جنت کی ا بدی مسرتوں ہے مالا مال ہو سکتیں جنہیں ان ندہبی اجارہ وار ماکیوں کی دعاً مي اورا مدادي حاصل ہو تمي - (1)

ا ، ري ايج آف نيته صلحه ١٣٩

## ند ہبی تعصب کی تباہ کاریاں

ایران میں ماگیوں کے غیر محدود افتیارات نے ندہبی تشدد کاروپ افتیار کر لیااور بری تباہیوں اور بربادیوں کا باعث بنے "مانی" نے جب اپنے پیغامبر ہونے کا دعویٰ کیا تو ما گیوں نے اسے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ یبودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساسانی باد شاہوں نے ابتدا میں ندہبی روا داری کا ثبوت و یا یہودیوں پر پورپ میں عیسائی جب مظالم ڈھاتے تو وہ ابتداء میں بوتانی مملکت میں آ کر بناہ لیتے۔ لیکن جب قسطنطین کے عہد میں رومن مملکت نے عیسائی ندہب اختیار کر لیا تو رومیوں اور ایرانیوں میں عرصہ دراز سے عداوت کے جو شعلے بحڑک رہے تھے انہوں نے عیسائیوں اور ایران کے زر تشتیوں کے در میان ندہبی عدادت کا رنگ اختیار کر لیا۔ شا پور دوم کے زمانہ میں جب بیز نطی حکومت سے جنگ شروع ہوئی اور ایران میں بسنے والے عیسائیوں نے بیز نطی افواج کی امداد کی اور ان کے لئے اپنے خیرسگالی کے جذبات كاظهار كياتوشا بورني اسمء ميں ايراني مملكت ميں بسنے والے تمام عيسائيوں كے قتل عام کا حکم دے دیاعیسائیوں کے تمام دیسات برباد کر دیئے گئے اور ان میں بسنے والوں کویۃ تیغ كر ديا كيا- بعد ميں شاپورنے عام عيسائيوں كو تومعاف كر ديا تكر پادريوں ، راہب مردوں . راہب عور توں کوذ بح کرنے کا حکم دیا سولہ ہزار عیسائی موت کے گھاٹ آبار دیئے گئے برد جرد اول (۳۹۹ تا ۴۳۰۰ ) نے عیسائیوں کو نہ ہی آ زادی دیاور از سرنو گر جے تعمیر کرنے میں اسمیں مالی اعانت بہم پہنچائی۔

۳۲۲ء میں ایر ان کے پادریوں نے ایک کونسل منعقد کی جس میں ایر ان کے عیسائی کلیسا کو بوتانی اس کے عیسائی کلیسا کو یونانی اور رومی عیسائی کلیساؤں سے علیحدہ قرار دے دیا۔ یوں ہرروز کی مصیبت سے انہوں نے نجات حاصل کی۔

خسرو پرویز نے اپنی ہے در ہے فتوحات کے باعث مغرور ہو کر عیسائیت کے خلاف پھر مقد س جنگ کا اعلان کیا۔ چھبیس ہزار یہودی اس کی فوج میں شامل ہوگئے ۱۱۳ء میں ایر ان اور یہودیوں کے متحدہ لشکر نے پر وخلم پر حملہ کر دیا اور نوے ہزار عیسائیوں کو یہ تنج کر دیا سارے شہر کوہڑی ب دردی سے لوٹا پر وخلم کے بہت سے کلیسا جن میں کلیستة القیامتہ بھی شامل مردی سے لوٹا پر وخلم کے بہت سے کلیسا جن میں کلیستة القیامتہ بھی شامل ما۔ ان کو جلا کر راکھ کاؤ میر بنادیا گیا اور وہ اصل صلیب جو عیسائی دنیا کی

#### Marfat.com

مقدس ترین چیز ب ایرانی اے بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ (۱)

خسروپرویز نے اس کے بعد اسکندریہ ۔ مصر پر جملہ کر کے اپنی فتح کا پر جم اہرا و یا ۱۹ عیں اس نے کا اسٹرن کے شہر پھی قبضہ کر لیاجو دس سال تک بر قرار رہا یہ شہر قسطنطنیہ کے بالکل سامنے تھا۔ اور ان دو شہروں کے در میان صرف آبنائے فاسفورس کی تنگ پٹی تھی جو اسپیں ایک دوسرے در میان صرف آبنائے فاسفورس کی تنگ پٹی تھی جو اسپیں ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی پرویز نے عیسائی دنیا کے تمام گرجوں کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کر دیاان میں فنون لطیفہ کے جتنے نادر نمونے تھے اور ان گرجوں کے خرانوں میں جو بے بناہ دولت جمع تھی اسے بھی لوٹ کر ایران لے کے خرانوں میں جو بے بناہ دولت جمع تھی اسے بھی لوٹ کر ایران لے گیا۔ (۲)

جزل سرپری بسٹری آف پرشیامیں شا پور کے عمد میں عیسائیوں پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کی وجوہات ذراتفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

" بب بزنطین حکرانوں نے عیسائیت قبول کی اور عیسائیت کواپی مملکت کاند ب قرار دیا تو ایران میں بسنے والے عیسائیوں کی جمدر دیاں فطرۃ ان کے ساتھ ہو گئیں۔ ان کے اور ایران میں بسنے والے عیسائیوں کی خلاف جو ایرانی حکرانوں نے عیسائیوں کے خلاف جو فرد جرم تیار کی اس کے اہم نکات یہ تھے۔

میسائی ہماری مقدس تعلیمات کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ صرف ایک خدا کے بندے بنیں سورج اور آگ کی تعظیم نہ کریں نیز میسائی. لوگوں کو پانی کے ساتھ وضو کرنے کی تلقین کرتے ہیں اس طرح وہ پانی کو پلید کرتے ہیں نیز وہ تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگ شادی ہے پر ہیز کریں نیزلوگوں کو اس بات پر ہیز کریں نیزلوگوں کو اس بات پر اکساتے ہیں کہ ایران کے شہنشاہ کے ساتھ جنگ میں شرکت ہے انکار کریں وہ مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں سانیوں. رینگنے والے کروں مکوڑوں کی آفرنیش کو اجھے خداکی طرف منسوب کرتے ہیں۔

ا - ایج آف نیم صفحه ۱۳۷

وہ بادشاہ کے ملازم کی تحقیر کرتے ہیں انہیں جادو سکھاتے ہیں عیسائیوں
کے خلاف سب سے پہلے جو شائی فرمان جاری ہوا وہ یہ تھا کہ وہ دو سری
رعایا سے دو گنائیکس اواکریں آکہ جنگ کے اخراجات پورے کئے جائیں
جس میں وہ حصہ نہیں لیتے مارشیمون (MAR SHIMUN) ایک
کیمتولک پادری کو تھم دیا گیا کہ وہ نیکس کی اس رقم کولوگوں سے وصول کر
کیمتولک پادری کو تھم دیا گیا کہ وہ نیکس کی اس رقم کولوگوں سے وصول کر
کے جمع کرے۔ اس نے حماقت کی اور یہ تھم بجالانے سے انکار کر دیا
اور اس کی دووجوہات بیان کیں۔

پہلی مید کہ لوگ بہت غریب ہیں اتنائیکس ادائمیں کر سکتے۔ دوسری مید کہ بیٹ کاکام نیکس جمع کر نائمیں اس کواس کے بہت سے ساتھیوں سمیت کر فقد کر لیا گیااور ۳۳۹ء میں گذفرائیڈے کے روز مارشیمون (MAR) کے SHIMUN) کے مقام پر پھانی دے دی گئی۔ مقام پر پھانی دے دی گئی۔

عیسائیوں پر مظالم کی یہ ابتداء تھی۔ جواس کے بعد چالیس سال تک جاری رہے عیسائیوں کو بے در لیخ قبل کیا جاتا رہا۔ ان کے کلیساؤں کو تباہ و ہرباد کیا جاتا رہا۔ راہب مردوں اور راہبہ عور توں کو خصوصیت کے ساتھ اذیبتاک سزائیں دی جاتیں۔ کیونکہ بھی لوگ نمایاں طور پران جرائم کاار تکاب کرتے تھے جن کا تذکرہ ایر انجوں کی تیار کردہ فرد جرم میں گزر چکا ہے۔ قیصر جولیان (JULIAN) کے سلار جووئین (JOVIAN) نے جب نصیبین اور پانچ دوسرے صوبوں کوار انی قبضہ سے چھین کررومی مملکت کے حوالہ کر دیا تو عیسائیوں کی تعذیب اور اذبت رسانی کے شعلے پھر بھڑک اٹھے اور جب تک شا پور کاطویل عمد حکومت ختم نہیں ہوا بد تسمت میسائیوں کوامن کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ (۱)

عیمائی آبادی جوشا پور کے طویل عمد میں طرح طرح کے ظلم وستم کاہدف نی رہی اس
کے مرنے کے بعدا سے کچھ سکون نصیب ہواشا پور سوم نے ایک کیفولک پادری کو ایک عمدہ
کے لئے منتخب کیالیکن صحیح تبدیلی اس وقت رونما ہوئی جب بزد جرد اول حکران بنا۔ اس نے
موج میں ایک فرمان شاہی جاری کیا جس میں عیمائیوں کو آزادی سے عبادت کرنے اور اپنے
گرجوں کواز سرنو تقمیر کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔

ا - بسٹری آف پرشیاخلامه صغه ۱۵ ۳ ۱۳ س

یزدجرد کی اس نوازش کی وجہ سے بیان کی ممٹی ہے کہ عراق کا ایک بشپ مسٹی " ماروتھا" (MARUTHA)ایک سفارت لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا بادشاہ بیار تھا۔ اس نے دم کیا وہ شفایاب ہو گیا۔ اس لئے اس نے عیسائیوں کے بارے میں سے رحم ولانہ رویہ اختیار کیا۔

#### ىرىرى لكھتے ہيں:

"کہ دواس صد تک اس بشپ سے متاثر ہوا کہ دوہ ہمہ لے کر عیمائی نہ ہب قبول کرنے پر آبادہ ہو گیااس کی وجہ سے ماگیوں نے اس کو بد کار کے لقب سے مطقب کر دیااور آریخ میں دو اس لقب سے پہچانا جاتا ہے۔ پکھ طقب سے بعجانا جاتا ہے۔ پکھ عرصہ کے بعدا سے خیال آیا کہ دو عیمائیوں کی حمایت میں صد سے زیادہ تجاوز کر رہا ہے چنا نچہ اس نے ماگیوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ دو عیمائیوں کا قلع قبع کر دیں چنا نچہ آئندہ پانچ سال عیمائیوں پر صد در جہ ظلم وستم روار کھاگیا۔ (۱)

## ار ان کے ساس حالات

ساسانی خاندان کے عمد حکومت میں ایر ان کے سیاس حلات بیان کرنے سے پہلے پار تھیا کے عمد اقتدار میں ایر ان کے سیاس حلات کا تذکرہ قار کمین کے لئے فائدہ سے خالی نہ ہو گا

پار تھیا کے عبد حکومت میں ایران کے سات خاندانوں کو سیای اور معاشی لحاظ ہے دیگر ایرانی قبائل پر بر تری حاصل تھی ان سات خاندانوں میں دو تو شاہی خاندان تھے ان کے مادہ پانچ خاندانوں میں ہے دو خاندان امتیازی شان کے مالک تھے ایک تو "سورین" کا خاندان تھا۔ اس خاندان کو باد شاہ کو آج پہنانے کا موروثی حق حاصل تھااور دوسرا" قارین" کا خاندان تھا۔ ان گھر انوں میں جو لوگ گاؤں کے سربراہ تھے وہی حکومت کے مرکز اُنقل تھے اور انسیں میں وہ بڑے بڑے گزار حاکم تھے جو شای فوج کے لئے اپنی رعایا ہے سابی بھرتی انسیں میں وہ بڑے بڑے گزار حاکم تھے جو شای فوج کے لئے اپنی رعایا ہے سابی بھرتی کرتے تھے رعایا یاکسان جن کے ذمہ فوجی خدمت ہوتی تھی وہ ان طاقتور سرداروں کے قبضہ میں ایک طرح کی غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ حدہ شاہی اشکانی خاندان کے ساتھ مخصوص تھا

۱ - بسزی آف پرشیامنی ۳۰۰

لیکن میہ ضروری نہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹائی جانشین ہواس خاندان کے اکابر اس بات کا فیصلہ کرتے تھے کہ کس کو بادشاہ ہونا چاہئے۔ صوبوں کی گورنری، شائی خاندان اور باتی چید ممتاز خاندانوں کے ممبروں کے لئے مخصوص تھی۔ مجلس شوریٰ بھی شاہی گھرانے کے شنرادوں اور بقیہ چید ممتاز خاندانوں کے رؤساء پر مشتمل ہوتی۔

پارتھی عمد کے ایک امیر کبیر کا کامل نمونہ سورین ہے۔ مشہوریونانی تذکرہ نگار پلوٹارک اس کی تصویر بایں الفاظ چیش کر تاہے۔

تمیل، نجابت، شان و شوکت میں بادشاہ کے بعداس کااولین درجہ تھا۔
شجاعت، لیافت کے اعتبار ہے وہ پار تھیوں میں برترین تھا۔ قدو قامت
اور جسمانی خوبصورتی میں اس کاکوئی طانی نہ تھا۔ جبوہ کی مہم پر جا باتھاتو
اس کے ہمراہ ایک ہزار اونٹ ہوتے تھے جن براس کا سامان لادا جا تھا۔
دوسو رتھوں میں اس کی خواصیں سوار ہوتی تھیں ہزار زرہ پوش سوار اور
اس سے کمیں زیادہ سپائی ملکے ہتھیاروں کے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پر
اس کے ہم رکاب ہوتے تھان دس ہزار سواروں میں سے کچھ تواس کی
رعایا تھے بچھاس کے غلام ۔ لڑائی کے دن وہ اپنی فوج کو ساتھ لئے زنانہ
بناؤ سنگھار کے ساتھ میدان میں نگاتا تھا۔ چرہ پر غازہ، بالوں میں ماتک
نکار آتھی بسرکر آتھا یعنی ہے نوشی۔ راگ رمیدان جنگ میں بھی بھی
وعشرت کی راتیں بسرکر آتھا یعنی ہے نوشی۔ راگ رنگ عشق و محبت کے
شخلوں سے اپنا جی بسلا آتھا۔ (۱)

اس سے اس عمد کے دوسرے رؤساء کی ظاہری دولت و حشمت اور رنگین زندگی کے بارے میں آپ بآسانی اندازہ لگاسکتے ہیں جب امراء کی بیہ حالت بھی توباد شاہ کی پر تکلف اور پر لقیف زندگی کا کیاعالم ہو گا۔ ان کے ہاں باد شاہ کے اختیارات کسی قانون کے ماتحت نہ تھے وہ کامل خود مختاری کے ساتھ حکومت کر آتھا۔ باد شاہ سب سے زیادہ اپ خاندان کے افراد سے خانف رہتاتھا کیونکہ کوئی امیر جب تک اسے اشکانی خاندان کے کسی شنزاد سے کی سرپر تی حاصل نہ ہووہ باد شاہ کے خلاف علم بغلوت بلند نہیں کر سکتاتھا، اسی وجہ سے اشکانی خاندان کے باد شاہ باد شاہ سااو قات اپ خاندان کے لوگوں کا بے رحمی کے ساتھ قتل عام کرتے تھے باد شاہ باد شاہ سااو قات اپ خاندان کے لوگوں کا بے رحمی کے ساتھ قتل عام کرتے تھے باد شاہ

ا ۔ ایران بعد سلسانیاں صفحہ ۲۲

بالعوم لوگول کے لئے ناقابل رسائی ہو آتھا۔ جاہ و جلال کے امتیازی حقوق جو اس کے لئے مخصوص تصے ان میں ایک بیہ تھا کہ وہ او نچا آج پہنتا۔ اور زریں پلٹگ پر سو آتھا۔ سلطنت کا خزانہ اور باد شاہ کاذاتی خزانہ ایک ہی چیزتھی۔

پارتھیوں کے عمد حکومت میں بلکہ ان سے پہلے بھی ایران تقریباً دو سو چالیس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹاہوا تھا ساسانی خاندان کے عمداقتدار میں ایران کو طوائف الملوک کی لعنت سے نجات ملی وہ ایک آزاد متحد اور طاقتور ملک کی حیثیت سے صفحہ آریخ پر ابھرا۔

## ساسانی خاندان کی حکومت کا آغاز

ساسانی خاندان کے ہر سراقتدار آنے کوالی روایات سے وابسۃ کر دیا گیا ہے جن سے
ایرانی باشندوں کے ذبن میں سے چیزرانخ ہوگئ ہے کہ ساسانیوں کو حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف
سے دی گئی ہے اس میں کسی انسانی طاقت کا کوئی و خل نہیں تقریباً ساسان کے ہر
باد شاہ نے اپنی رعایا کے لوح قلب پر اس امر کو ثبت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے سرپر جو
آج شاہی ہے ہراہ راست خداو ندعالم نے اسے سے پسنایا ہے۔ گویا ایسے باد شاہ کے خلاف علم
بغاوت بلند کرنے کا خیال بھی اس خدا سے براہ راست ہر سرپیکار ہونے کے متراد ف ہے جس
ناس باد شاہ کو اور نگ شاہی اور آج سلطانی ارزانی فرمایا ہے۔ لوگوں کو جو قلبی عقیدت اللہ
نعالیٰ کے ساتھ تھی ان روایات و حکایات کی بنا پر وہی عقیدت ان کواپ باد شاہ کے ساتھ بھی
ہوتی تھی ہم قار کمین کے سامنے وہ حکایت بیان کرتے ہیں جو مور خین نے ساسانی خاندان کے
ہرسراقتدار آنے کے بارے میں بیان کی ہے۔

پاپک نامی ایک شخص فارس کی ریاست کا حکمران تھااور اصطخر میں قیام پذیر تھااس کا کوئی لڑکانہ تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ساسان جواس کا چروا ہا تھااس کے سرت آفتاب طلوع ہو رہا ہے ، اور اپنی روشنی سے ساری دنیا کو منور کر رہا ہے دو سری رات اس نے پھر خواب دیکھا کہ ساسان سفید ہاتھی پر سوار ہے اور لوگ اس کی خدمت میں نذرانہ عقیہ ہے پیش کر رہے ہیں تمیسری رات پھراس نے خواب دیکھا کہ پاکیزہ آگ ساسان کے گھر میں جل رہی ہے اور رفتہ رفتہ تیز تر ہوری ہے بیمال تک کہ اس کی روشنی سے ساراجمال چیک میں جل رہی ہے اور رفتہ رفتہ تیز تر ہوری ہے بیمال تک کہ اس کی روشنی سے ساراجمال چیک انھا ہے ان خواب سان کو الوں کے بایک حیرت زدہ ہو گیااور اپنے دانشور درباریوں کو طلب کر کے انسیں اپنے خواب سائے ۔ سب نے انفاق رائے ہے ان خوابوں کی یہ تعبیر ہتائی کہ ساسان یا اس کا مینا

باد شاہی حاصل کرلیں گے۔ یہ سننے کے بعد پاپک نے ساسان کو بلایا۔ ساسان نے اس کو اپنی خاندانی عظمت کے بلرے میں آگاہ کیا چنانچہ باد شاہ نے اس کو خلعت شاہی پسنائی اور اپنی لڑی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جس کے بطن سے ار دشیر پیدا ہوا۔

اس سلسلہ میں ایک دلچپ کمانی سے بیان کی جاتی ہے کہ ار دوان جواریان کی دو سوچالیس ریاستوں کا حکمران اعلی تھا اور جس کا دار السلطنت "رے " کے مقام پر تھا۔ ار دشیر جب جوان ہو گیاتو وہ ار دوان کے دربار کو چھوڑ کر پارس کی طرف بھاگ گیا اور اپنے ساتھ ار دوان کی دانا اور خوبھورت دوشیزہ کو بھی لے گیاجوار دوان کی مشیر خاص تھی لیکن اس نے ار دشیر کے عشق میں جتلا ہونے کے باعث اپنے ولی نعمت اور ایران کے حکمران اعلی ار دوان کو چھوڑ کر ار دشیر کی معیت میں بھاگ جائے ہانے ولی نعمت اور ایران کے حکمران اعلی ار دوان کو چھوڑ کر ار دشیر کی معیت میں بھاگ جانے کا فیصلہ کیاباد شاہ کو معلوم ہوا تو وہ خصہ ہے ہے قابو ہو کر ان بھگوڑوں کے تعاقب میں نکلا اور ایک گاؤں میں پہنچ کر لوگوں سے در یافت کیا کہ کیا انہوں نے بھگوڑوں کے تعاقب میں نکلا اور ایک گاؤں میں پہنچ کر لوگوں سے در یافت کیا کہ کیا انہوں نے اس فتم کا کوئی جوڑا دیکھا ہے ؟ انہوں نے بتایا کہ اس جوڑے کو ہوا کی تیزی کے ساتھ گھوڑا اس فتم کا کوئی جوڑا دیکھا ہے۔ اور ایک بڑا د نبدان کے پیچھے چھچے چھچے دوڑ تا جارہا تھا۔ دوسرے روز ار دوان کا گزرایک کاروان کے پاس سے ہواجنہوں نے بتایا کہ مینڈھائیک گھڑ سوار کے پیچھے ار دوان کا گزرایک کاروان کے پاس سے ہواجنہوں نے بتایا کہ مینڈھائیک گھڑ سوار کے پیچھے ہو اور تا جارہا تھا۔ دوسرے روز ار دوان کا گزرایک کاروان کے پاس سے ہواجنہوں نے بتایا کہ مینڈھائیک گھڑ سوار کے پیچھے ہو اور تا کو بھوائی تان کی تلاش ہوئے ہوں کے دور تا جارہا تھا۔

یہ اگر چدافسانے ہیں لیکن ان سے یہ پت چلنا ہے کہ ساسانیوں نے اپنی بادشاہی کو کس طرح خدائی اختیارات سے منسوب کیاان کی وفادار رعایا صدم سال تک ان افسانوں کو حقیقت یقین کرتی رہی اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ کوئی غاصب جس کی رگوں میں مقدس شاہی خون نہ دوڑر ہا ہو۔ وہ ساسانی بادشاہوں کے مقابلہ میں اگر علم بغاوت بلند کرے گاتو بھی کامیاب نہ ہو

گا۔ اردشیراگرچہ اپنے باپ کی ایک ذیلی ریاست کا وارث تھا جو اردوان کے ماتحت تھی لیکن اس نے بمت کرکے کرمان پر قبضہ کر لیااور وہ قلعہ آج بھی قلعہ اردشیر کے نام سے مشہور ہے۔ اردوان اس کی اس جسارت پر برافروختہ ہوا اور فارس پر حملہ کردیا پہلے دن کی لڑائی میں اگرچہ فریقین کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑالیکن جنگ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ دوسرے روز اردشیر نے فتح حاصل کرلی۔ اور پارتھیا کے شہنشاہ کونا قابل تلافی نقصانات سے دوچار کردیا آخری جنگ ہرمز

ا - بسنري آف پرشياصفيه ٣٩٣

کے میدان میں لڑی مئی جواحواز کے مشرق میں ہے اس جنگ میں پار تعمیا کی فوج کو کھل فکست ہوئی اور ار دوان مارا گیا۔ ایک روایت سے ہے کہ ار دشیر نے ار دوان کو دعوت مبارزت دی جواس نے قبول کرلی۔ ار دوان نے جب حملہ کیا توار دشیر نے بظاہر راہ فرار افقیار کی لیکن پھر اچانک واپس مؤکر ایک تیر مارا جوار دوان کے دل کو چیر آہوا پار نکل گیااس طرح دو سوچھیس اچانک واپس مؤکر ایک تیر مارا جوار دوان کے دل کو چیر آہوا پار نکل گیااس طرح دو سوچھیس عیسوی میں پار تھیا کی شمنشاہیت نے دم توڑ دیا اور ار دشیر نے ساسانی شمنشاہیت کا آغاز کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے تمام ایران پر قبضہ کر ایا۔ تاریخ فرشتہ میں ہے کہ

"اریان فتح کرنے کے بعداس نے ہندوستان پر حملہ کر دیااور سرہند کے مضافات تک بڑھتا چلا گیا۔ راجہ جونا، جواس علاقہ کا حکمران تھااس نے موتی جواہرات سونا اور ہاتھی بطور نذرانہ پیش کئے اور اردشیر کو واپس لوٹانے میں کامیاب ہوگیا۔ "(۱)

ان فتوحات سے فلاغ ہونے کے بعداس نے اپنی تخت نشینی اور تاج پوٹھی کاجشن منایا اس روز اس نے اپنی رعایا کے سامنے اپنی حکومت کامنشور پیش کیاجو تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ مسعودی نے مروج الذہب میں اس کو نقل کیا ہے آپ بھی اس کامطالعہ کریں۔

اَلْحَمْدُ يِلْهِ اللّذِى خَصَنَا بِنِعَبِهِ وَشَمَلُنَا بِغَوَاثِدِهِ وَمَهَّدُكُا الْمِلْدَةُ وَقَادَ إلى طَاعِتِنَا الْعِبَادَ . نَحْمَدُهُ حَمْدَ مَنْ عَرَفَ فَضَلَ مَا اَعْطَاهُ وَنَشَكُرُهُ شُكُرالدَّادِي بِمَا مَخْعَهُ وَاصُطَفَاهُ فَضُل مَا اَعْطَاهُ وَنَشكُرُهُ شُكُرالدَّادِي بِمَا مَخْعَهُ وَاصُطَفَاهُ الاَّوَانَ سَاعُونَ فِي إِقَامَةِ الْعَدْلِ وَإِدْدَادِ الْفَضْلِ وَتَشْمِيدِ الْمَاشِرة وَيَمَا تَخْوَل فَي إِلَّا الْعَدْلِ وَالْفَضِل وَ الْمَهْلِيدِ الْمَاشِدِ وَرَمَ الْفَضْلِ وَتَشْمِيدِ الْمَاشِدِ وَرَمَ الْفَطَادِ الْمَهْلكة وَرَدَ وَمَا تَخْوَل الْمَهُ لللّهُ وَرَدَ وَالْمَعْلِيدِ وَالنَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْعَدُلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

" ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اپنی نعمتوں کے ساتھ

۱ ، مسزی آف پر شیا سفه ۳۹۳ ـ ۳۹۴

ہمیں مخصوص فرمایا اور اپنی مربانیوں سے ہمیں اپنے تھیرے میں لیا۔ اور ملکوں کو ہمارے لئے مسخر کر دیا۔ بندوں کو ہماری فرمانبرداری کی طرف رہنمائی کی ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس فخص کی حمد کی طرح جس نے اس فضل کو پیچانا جواس پراس نے کیا۔ اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس آ دمی کی طرح کہ جوان عطیات کی قدر و منزلت کو پیچانتا ہے جواس پر کئے محئے۔ اور جن کے لئے اللہ تعالیٰ نےاہے چن لیاہے۔ خبر دار! ہم عدل قائم كرنے ميں، فضل واحسان كرنے ميں، شاندار كارنام انجام دينے میں، ملکوں کو آباد کرنے میں، بندوں کے ساتھ لطف واحسان کرنے مں،اور مملکت کی حدود کومتحکم بنانے میںاور جو پچھ گذشتہ ونوں میں برباد ہو چکا ہے ان کو درست کرنے میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دیں گے۔ اے لوگو! تمہارے دل مطمئن ہونے چاہئیں۔ کیونکہ میں ہر طاقتور اور کمزور ، ہر فروتر اور شریف ، سب کے در میان عدل کروں گا۔ اور عدل کواپنا قابل تعریف طریقه بناؤں گا۔ اور ایسا گھاٹ بناؤں گا جس پر سب وار د ہوں گے تم ہماری سیرت میں ایسی چیزیں دیکھو گے جن پر تم ہماری ٹنا کرو گے ہمارے افعال، ہمارے اقوال کی تصدیق کریں گے۔ والسلام" (١)

ار دشیر کے اس اولیس خطبہ سے اپنی رعایا کے بارے میں اس کے قابل تعریف نظریات و افکار کا پتہ چاتا ہے۔

بادشاہ نے کسی اور محفل میں حکمران کی ذمہ داریوں کاذ کر کرتے ہوئے کما

"يَجِبُ عَلَى المَلِكِ أَنْ يَكُونَ فَائِضَ الْعَدُلِ فَإِنَّ فِي الْعَدَٰلِ عَلَى الْعَدَٰلِ جَمَاعَ الْخَلْدِ وَعَزَمَهِ جَمَاعَ الْخَلْدِ وَهُوَ الْحِصُنُ الْحُصِينُ مِنْ ذَوَالِ الْمُلْلِ وَتَحْرَمَهِ وَإِنَّ أَوْلَ الْمُلْلِدِ وَتَحْرَمَهِ وَإِنَّ أَوْلَ الْمُلْلِدِ وَعَالَمُ الْحُثَّ وَإِنْ الْمُلْكِ ذِهَابُ الْعَدَٰلِ مِنْهُ الْحُ

" باد شاہ پر فرض ہے کہ اس کاعدل عام ہو۔ کیونکہ عدل میں ہی ساری بھلائیاں جمع ہوئی ہیں وہی ایک مضبوط قلعہ ہے جوملک کو زوال اور ٹوٹنے

ا - مروج الذبب صفحه ٢٨٥ جلد اول مطبوعه بيروت

ے بچاتا ہے اور ادبار وانحطاط کی پہلی نشانی میہ ہے کہ ملک سے عدل و انصاف رخصت ہوجائے "۔ (۱)

اردشرنے آج حکومت پنتے ہی ذرتشت کے ذہب کے راہنماؤں کے ساتھ اپناتعلق قائم کیااور ان فدہبی راہنماؤں میں سے سات موہدوں کو ختب کیاجو بہت متقی تھے پران میں سے ایک رئیس موہداں چنا۔ جے خواب آور دوا پلا کر سات روز تک سلائے رکھا گیا۔ جبوہ بیدار ہوا تو اس نے ہرمزد کا کمل دین لکھوا دیا جس کو بادشاہ اور رعایا سب نے تبول کر لیا۔

مور خین لکھتے ہیں کہ ار دشیر بہت زیر ک، عادل، اپنی رعایا کے آرام کا طلبگار تھا۔ اس کا ایک قول ہے جو زباں ز دعوام ہے۔

"There can be no power without an army, no army without money, no money without agriculture & no agriculture without justice.")

" فوج کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ پینے کے بغیر فوج نہیں رکھی جا سکتی۔ زراعت کے بغیر پیسہ نہیں مل سکتا۔ انصاف کے بغیر زراعت کامیاب نہیں ہو سکتی "۔ (۲)

حکومت اور ند ہب کے باہمی تعلق کے بارے میں اس کا ایک مقولہ ہے۔ جو ایک ابدی صداقت ہے جب وہ مرنے لگاتواس نے اپنے بینے کو بایں الفاظ وصیت کی ۔

> يَا بُنَى إِنَّ الدِّيْنَ وَالْمُلْكَ اَخُوانِ. لَا غِنَى لِوَاحِدٍ مِنْهَا عَنْ صَاحِبه فَالدِّيْنُ أُسُّ الْمُلْكِ وَالْمُلُك حَادِسُهُ . وَمَا لَهُ تَكُنْ لَهُ أُشُّ فَهَ فِي لُوْمُ وَمَا لَهُ يَكُنْ لَهُ حَادِثْ فَضَائِعٌ

''اے میرے فرزند! دین اور ملک دونوں بھائی ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے دوسرے سے مستغنی نسیں ہو سکتا دین، حکومت کی بنیاد ہے اور حکومت دین کی جمسیان ہے، جس چنز کی بنیاد نسیں ہوتی وہ گر جاتی ہے اور

۱ - مروج الذہب سنحه ۲۸۶ جلد اول ۲ - ہسنری آف برشیا صفحه ۳۹۷

جس چیز کاکوئی بگسبان نہیں ہو آدہ ضائع ہو جاتی ہے۔ " (1) سرپری نے ار دشیر کی اس نصیحت میں ایک جملہ لکھا ہے۔ (A Sovereign without religion is a tyrant.) " نذہب کے بغیر حکمران ایک جابر اور ظالم حکمران ہے۔ " (۲)

ساسانی باد شاہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی رعایا انہیں خداؤں کی نسل ہے سمجھے آر تھر لکھتے ہیں۔

> "اپنے کتبوں میں شاہان ساسانی ہمیشدا پنے آپ کو پر شند گان مزدا کہتے میں لیکن ساتھ ہی وہ اپنے نام کے ساتھ خدا کے القاب بھی لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو مخص ربانی ( بغ) اور خداؤں ( یزدان ) کی نسل سے بتلاتے ہیں " (۳)

> شا پور دوم نے اپنے خطمیں جواس نے قیصر کائنس کے نام لکھاتھا۔ اپنے نام کے ساتھ شہنشاہ قرین سیار گان، برا در مهر وماہ، کے شاندار القاب لگائے ہیں۔

> خسرواول نوشیرواں نے قیم جسٹینین کے نام خط لکھنے میں اپنے نام ک تعظیم مفصلہ ذیل القاب کے ساتھ کی ہے۔

> " وجود ربانی ، نیکو کار ، ملک کو امن دینے والا ، واجب الاحرّام ، خسرو شهنشاه ارجمند ، پارسا ، فیض رسال ، جس کوخداؤں نے بہت بڑی سعادت اور سلطنت سے بسرہ مند کیا ہے۔ زبر دستوں کا زبر دست ، خداؤں کاہم شکل "

خسرو دوم (پرویز) نے اپ القاب کو یہاں تک بلند کیا کہ صفات ذیل کے ساتھ اپ آپ کو متصف کر دیا۔ "خداؤں میں انسان غیر فانی اور انسانوں میں خدائے لا ثانی اس کے نام کا

> ۱ ۔ مروج الذہب صفحہ ۲۸۹ جلداول ۲ ۔ ہسٹری آف پر شیاصفحہ ۳۹۸ ۳ ۔ ایران بعمد ساسانیاں صفحہ ۳۳۷

# بول بالا آ فآب کے ساتھ طلوع کرنے والا ہے شب کی آکھوں کا اجالا۔ (۱)

خاندان ساسان کے کئی باد شاہوں نے بری بری چانوں پرانی ایسی برجتہ تصویریں بنائی برجتہ تصویریں بنائی بیں جن سے بیہ چانا ہے کہ احور امزدا (خدا) اے منصب شاہی عطاکر رہا ہے شہرشا پور کی چنان پر ایک برجتہ تصویر کندہ ہے جس جس شاہ بسرام اول کو احور امزداکی طرف سے منصب شاہ کے عطاکتے جانے کی منظر کئی گئی ہے باد شاہ نے ایک آج بہن رکھا ہے جس پر نو کدار دندان کے عطاکتے جانے کی منظر کئی گئی ہے باد شاہ نے ایک آج بہن رکھا ہے جس پر نوکدار دندان کے عطاکت ہوئی ہے احور امزداکاوی دیوار دندانے ہے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کپڑے کی گیندر کمی ہوئی ہے احور امزداکاوی دیوار دار آج ہے وہ اور باد شاہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہیں اور باد شاہ حلقہ سلطنت کو جو احور امزدا نے اس کی طرف برد حارکھا ہے ہاتھ سے پکڑر ہا ہے۔

اردشیر نے بھی دو برجت الیم تصاویر یاد گار چھوڑی ہیں جن میں یہ و کھایا گیا ہے کہ اعورامزدا (خدا) اردشیر کو حلقہ سلطنت دے رہا ہے کہا تصویر نقش رجب میں ہے اور دوسری نقش رجب کی تصویر میں اعورامزدا کواس طرح د کھایا گیا ہے کہ دہ اپنے دوسری نقش رہب کی تصویر میں اعورامزدا کواس طرح د کھایا گیا ہے کہ دہ اپنے دائے ہاتھ میں عصائے شاہی کو تھا ہے ہوئے ۔

، اور عمد وَ شاہی کی ان دوعلامتوں کو ہاتھ پھیلا کر باد شاہ ار دشیر کے حوالے کر رہا ہے باد شاہ اپنے دا ہے ہاتھ سے طلقے کو لے رہا ہے اور بایاں ہاتھ جس کی آگشت آگے کو انفی ہوئی ہے فرمانبرداری کے اظہار کے لئے مود بانہ اوپر کو اٹھائے ہوئے ہے۔

نقش رستم کی برجت تصاویر زیادہ بهتر حالت میں محفوظ ہیں۔ جن میں احور امزدااور بادشاہ
کو گھوڑوں پر سوار دکھایا گیا ہے۔ احور امزدا بائیں ہاتھ میں عصائے شاہی تھا ہوئے ہاور
د اُمیں ہاتھ سے حلقہ سلطنت کو جوشکن دار فیتوں سے مزین ہے آ مے بردھا کر بادشاہ کو د ۔ رہا
ہے۔ بادشاہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو لے رہا ہے۔ اور بایاں ہاتھ جس کی انگھت شادت
ایستادہ ہے اظہار احرام کے لئے اٹھار کھا ہے۔

طاق بوستان جے ایشیا کے دروازہ کا نام دیا گیا ہے اس جگہ جمال چٹان کی دیوار میں سے بوے بوے چشے الملتے ہیں ایک تصویر چٹان میں سے تراش کر بنائی گئی ہے۔ جس میں شا پور دوم کے عمدہ شاہی قبول کرنے کا منظر دکھایا گیا ہے۔ باد شاہ کے دائیں طرف احورامز دا ہے

ا ١٠ اران بعد ساسانيال صني ٢٣٨

جواپناچرہ باد شاہ کی طرف موڑے ہوئے سرپر دیوار دار تاج پنے ہوئے حلقہ سلطنت کو جس میں فیتے آویزاں میں باد شاہ کی طرف بڑھا کر اے دے رہاہے۔

اس طرح کی متعدد تصاویر ملک کے مختلف علاقوں میں کندہ ہیں۔ اوران کے پیش نظر دیگر مقاصد کے علاوہ اہل ایران کے ذہنوں میں یہ نقش شبت کرنا ہے کہ ان کے بادشاہ خدا کی طرف سے مقرر کر دہ ہیں ان کو آج شای اور اور نگ سلطانی کی انسان نے یا کسی فوج نے یار عایا کے افراد نے نمیں بخشا نا کہ ان ہے وہ چھین بھی عیس بلکہ حکمرانی و سلطانی کے یہ اختیارات انہیں احورامزدا نے ارزانی فرمائے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ان سے چھین نمیں عتی۔ بادشاہ کی غیر مشروط فرمانبرداری اور اطاعت در حقیقت احورامزدا کی اطاعت و فرمانبرداری ہے جس نے انہیں تخت شاہی پر مشمکن کیا ہے اس طرح ساسانی بادشاہوں نے رعایا کی طرف سے علم انہیں تخت شاہی پر مشمکن کیا ہے اس طرح ساسانی بادشاہوں نے رعایا کی طرف سے علم بعناوت بلند کرنے کے جملہ امکانات کو ختم کر دیا کیونکہ بادشاہ کے خلاف تو کوئی منجلے اپ سر بعناوت بلند کر کے جملہ امکانات کو جور وستم کو جب تقدیر اللی کانام دے دیا جائے تو پھران کے خلاف نہ جذبہ انتقام ہو آئے اور نہ ان کے خلاف اٹھ کھڑ اہونے کی کمی بندے ہیں جرات کے خلاف نہ جذبہ انتقام ہو آئے اور نہ ان کے خلاف اٹھ کھڑ اہونے کی کمی بندے ہیں جرات کے خلاف نہ حکانوں کے خلاف نہ جذبہ انتقام ہو آئے اور نہ ان کے خلاف اٹھ کھڑ اہونے کی کمی بندے ہیں جرات کے خلاف نہ حکانے کی جن بیا ہو تا ہے اور نہ ان کے خلاف اٹھ کھڑ اہونے کی کمی بندے ہیں جرات کے خلاف اٹھ کھڑ اہونے کی کمی بندے ہیں جرات کے خلاف نہ کی جدب تقدیر اللی کانام دے دیا جائے تو پھران کے خلاف اٹھ کھڑ اہونے کی کمی بندے ہیں جرات کی دیا ہو تی ہو دیا ہو کی کئی بندے ہیں جرات

حکمران طبقہ نے مختلف طریقوں سے عوام کے ذہنوں میں جب یہ چیزراسے کر دی کہ بادشاہ کی خات کے جملہ اختیارات کا سرچشمہ تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ قانون یقین کیا جائے لگا۔ جس کے سامنے سرتسلیم خم کر نار عایا کے ہر فرد پرلازم تھا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ول ڈیورانٹ سامنے سرتسلیم خم کر نار عایا کے ہر فرد پرلازم تھا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ول ڈیورانٹ نے قصة الحضارة میں بری تفصیل سے لکھا ہے جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔

بادشاہ کو یہ اختیار تھا کہ جس کے بارے میں چاہتا مقدمہ چلائے بغیر کوئی جرم ثابت کے بغیر اس کے لئے موت کی سزا کا تھم سنا دیتا بلکہ بادشاہ کی ماں اور اس کی بڑی ملکہ کو بھی یہ اختیارات حاصل تھے کہ وہ جس کو چاہیں موت کے گھاٹ آبار دیں۔ کسی عام شہری بلکہ کسی امیرور ئیس کو بھی یہ جرات نہ ہوتی تھی کہ بادشاہ یااس کے خاندان کے اس ظالمانہ فعل پر صدائے احتجاج ہی بلند کر سکے۔ اگر کسی باپ کے سامنے اس کے بے گناہ بچے کو بادشاہ اپنے تیرے گھائل کر دیتا بلند کر سکے۔ اگر کسی باپ کے سامنے اس کے بے گناہ بچے کو بادشاہ اپنے تیرے گھائل کر دیتا اور اس نوجوان کی لاش خاک و خون میں تڑپ رہی ہوتی تو باپ اس دلدوز منظر کو دیکھ کر خون کے گھونٹ بی کر رہ جا آباور وہ اظہار تاسف کے بجائے اس وقت اپنے بادشاہ کی تعریف کر تاکہ

ہارے جمال پناہ کانشانہ بہت احجماہے۔

بادشاہ کی قوت کا دارو مدار عسکری قوت پر ہوتا ہے ایران کا ہرشری جس کی عمر پندرہ سال اور بچاس سال کے در میان ہوتی اس پر لازم تھا کہ وہ فوجی خدمات اواکرے، ایک دفعہ ایسا اتفاق ہواکہ ایک باپ کے تیمن لڑکے تھے۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں درخواست کی کہ میں نے اپنے دو بچوں کو فوجی خدمات انجام دینے کے لئے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے ازراہ رعایا پروری میرے تیمسرے لڑکے کو اجازت دیں کہ وہ میرے پاس رہاور دیگر امور کو سر انجام دینے میں میری امداد کرے۔ بادشاہ نے اس وفادار شہری کی درخواست سن کر تھم دیا کہ اس کے تینوں میٹوں کو عہر تیج کر دیا جائے۔

ایک باپ نے اپنے چار لڑکے میدان جنگ میں بھیج ویے۔ ان میں سے آیک بھائی نے باد شاہ سے درخواست کی کہ اس کے پانچویں بھائی کو اجازت دی جائے کہ وہ بوڑھے والدین کی خدمت کرے اور امور زراعت کی گرانی کرے باد شاہ نے تھم دیا کہ اس پانچویں بھائی کو دو حصوں میں کاٹ دیا جائے جس راستہ سے لشکر نے گزر نا ہے اس کے ایک طرف اس کا اوپر والا دھڑاور دو سری طرف اس کا نیچے والا دھڑر کھ دیا جائے آکہ لوگوں کو عبرت ہواس ظالمانہ اور سنگہ لانہ کر توت پر کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ دہ اس پر اپنی تابیندیدگی کائی اظلمار کر سیس۔ فرجی بینڈا بی دھنیں بجا آر ہا۔ عام لوگ بادشاہ سلامت زندہ باد کے فلک شکاف نعرے اگات میں رہے اور لشکر اس نوجوان کی تئی ہوئی لاش کے دو مکروں کے در میان سے گزر آگیا مملکت میں باد شاہ کے ارادے اور لشکر کی قوت کے بغیراور کوئی قانون نہ تھا۔ جس کا تقدس اور احترام باد شاہ اور رعایا سب پر ضروری ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ بادشاہ اور رعایا سب پر ضروری ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ باد شاہ کے سارے فیصلے اھورامزدا (خداونہ عالم) کی طرف سے اس پروجی کئے جاتے ہیں اب خدا کی فیصلے کے خلاف کون علم بغاوت بلند کر سکتا ہے۔ (۱)

اس طرح انہوں نے اپنی سلطانی کو ہر قتم کے خطرات سے محفوظ کرنے کی کوشش کی نیز سے
تصور بھی اپنی رعایا کے دلوں میں راسح کر دیا کہ بادشاہی، ساسانی خاندان کے افراد کے ساتھ
مختص ہے اس خاندان کے علاوہ کوئی محفص بھی بادشاہ بننے کا یا حکمرانی حاصل کرنے کا تصور بھی
نمیں کر سکتا۔ جب بھی ایسا ہوا کہ ساسانی خاندان کے علاوہ کسی نے عمان حکومت ہاتھ میں
لینے کی جہارت کی جسے بسرام کورنے تواس کی تمام صلاحیتیوں کے باوجود قوم نے اے محکراد یا

ا \_ قصة الحضارة خلاصه صفحه ۱۵ م آ۱۸ م جلداول جزهل في

اورت آرام كاسانس لياجب اس كوية تيخ كر ديا\_

تخت شانی حاصل کرنے کے لئے جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں دونوں طرف ساسانی خاندان کے بی افراد تھے اس سیای نظریہ کے چند فوا کہ بھی تھے کہ سلطنت کو استحکام میسر آیا۔
اور ہرا پر اغیر اکو جرات نہ ہوتی کہ وہ حکومت کے حصول کے لئے عوام کو پر انگیخہ ترکے اپنے ساتھ ملا لے۔ اور ملک میں فتنہ و فساد کی آگ بحز کا دے۔ لیکن اس سے الیی خرابیاں بھی منمودار ہوئیں جو ایران کی ترقی کی راہ میں سنگ گر ان جاہت ہوئیں باد شاہ اپنے آپ کو مطلق العمان سنگ کر ان جاہت ہوئیں باد شاہ اپنے آپ کو مطلق العمان سنجھنے لگے ان کی کسی بات پر اعتراض کر ناایسا جرم تھا جس کی سزا قبل تھی۔ ایک جیرے انگیز مثال آپ بھی سنیں۔ جو پروفیسر آر تھرنے طبری سے نقل کی ہے۔

"جدید بندوبست اور اصلاح ہالیات پر غور کرنے کے لئے خرونے ایک کو نسل منعقد کی اور دبیر خوراک کو تھم دیا کہ لگان کی نئی شرحیں ہاواز بلند پڑھ کر سنائے، جب وہ پڑھ چکا تو خسر و نے دو دفعہ حاضرین سے پوچھا کہ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے سب چپ رہے باد شاہ نے تیمری باری سوال کیا توالیک فخص کھڑا ہوا اور تعظیم کے ساتھ پوچھے لگا کہ آیاد شاہ کا یہ مثاہے کہ ناپائیدار چیزوں پر نیکس لگائے تیمرایہ تھم کچھ مدت گزرنے کے بعد ظلم و بے انصافی کی شکل اختیار کرلے گا۔ اس پر باد شاہ للکار کر بولا، کہ بعد ظلم و بے انصافی کی شکل اختیار کرلے گا۔ اس پر باد شاہ للکار کر بولا، کہ میں دبیروں میں سے ہوں، باد شاہ نے تھم دیا کہ اس کے قلمدان سے اس کو بارنا میں دبیروں میں سے ہوں، باد شاہ نے تھم دیا کہ اس کو قلمدانوں سے پیٹ میں دیا کہ اس کو بارنا ہیں کہ دبیر نے اپنے اپنے قلمدان سے اس کو بارنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ بچارا مرگیا جس کے بعد سب نے کہا اے باد شاہ! جتنے نیکس تو نے ہم پر لگائے ہیں وہ ہمارے نز دیک سب انصاف پر باد شاہ! جتنے نیکس تو نے ہم پر لگائے ہیں وہ ہمارے نز دیک سب انصاف پر بین ہیں۔ (۱)

اس آمرانہ ملوکیت کا یہ بتیجہ تھا کہ بادشاہوں کو اپنی حفاظت کے لئے خصوصی انظامات کرنے پڑتے تھے جبوہ دربار عام میں شرکت کے لئے جاتے تواس وقت بھی ایسے تکلفات کو ملحوظ رکھا جاتا کہ بادشاہ کے قریب کوئی بھٹک نہ سکے شاہی دربار عام میں جو آ داب ملحوظ رکھے جاتے اور جن قواعد وضوابط کی پابندی ضروری سمجی جاتی اس کاذکر پروفیسر آرتھ رنے بایں الفاظ جاتے اور جن قواعد وضوابط کی پابندی ضروری سمجی جاتی اس کاذکر پروفیسر آرتھ رنے بایں الفاظ

ا - ایران بعید ساساتیال صفحه ۵۱۱ بحواله طبری صفحه ۱۲۲ جلد اول جز تانی

"شانی تخت ہال کے سرے پر پردے کے چیجے رکھا جاتا تھا۔ اعمیان سلطنت اور حکومت کے اعلیٰ عمداروں کو پردے سے مقررہ فاصلے پر بیٹھا جاتا تھا درباریوں کی جماعت اور دوسرے متاز لوگوں کے در میان ایک جنگا حائل رہتا تھا اچانک پردہ اٹھتا تھا اور شہنشاہ تخت پر بیٹھے دیبا کے تکئے پر سار الگائے زریفت کا بیش بمالباس پہنے جلوہ کر ہوتا تھا۔ آج، ہو سونے اور چاندی کا بناہوا اور زمرد، یا قوت اور موتوں سے مرصع تھا۔ بادشاہ کے سرکے اوپر چھت کے ساتھ ایک سونے کی ذخیر کے ذریعہ سے لٹکار ہتا تھا جو اس قدر باریک تھی کہ جب تک تخت کے بالکل قریب آکر نہ دیکھا جائے نظر نہیں آتی تھی ۔ آگر کوئی محض دور سے دیکھتا تھا کہ آج بادشاہ کے سرپرر کھا ہوا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس قدر بھاری تھا کہ کوئی انسانی سراس کو نہیں اٹھا سکا تھا۔ کیونکہ اس کا وزن ساڑ ھے اکانوے کلو انسانی سراس کو نہیں اٹھا سکا تھا۔ کیونکہ اس کا وزن ساڑ ھے اکانوے کلو

(ایک کلوگرام ۲-۱ پونڈ کے برابر ہوتا ہے) لنذا ساڑھے اکانوے کلو تقریباً اڑھائی من بنتا ہے۔ " (۱)

خسرواول کے جانشین ہرمزد چہارم کے آج کے بارے میں ایک مشہور سیاح "تحیونی نیکش" بیان کر آہے۔

"اس کا آج سونے کا تھا ، اور جواہرات سے مرضع تھاسرخ یاقوتوں ک چک جواس میں جڑے ہوئے تھے آئکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ اس کے کر د موتیوں کی قطاریں جواس کے بالوں پر لٹک ری تھیں اپنی لمراتی ہوئی شعاعوں کو زمر دکی خوش نما آب و آب کے ساتھ طاکر ایسی مجیب کیفیت پیش کرتی تھیں کہ د کیمنے والوں کی آئکھیں فرط جیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی تھیں۔ اس کی شلوار ہاتھ کے مبنے ہوئے زر بفت کی تھی جس کی قیمت بانداز تھی۔ فی الجملہ اس کے لباس میں اس قدر زر قربر ترقی جس کی قیمت كه نمودونماكش كانقاضاتها" \_ (١)

ان کے ہاں وربار میں حاضر ہونے کے بھی مقررہ قواعد تھے جن کی پابندی ہر فخص پر لازی تھی اس کے بارے میں پروفیسر نہ کور لکھتے ہیں۔

" جو مخص بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوتا تھااس کو قدیم وستور کے مطابق سامنے آگر سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ شخصی بانی سلار یا کوئی اور بڑا عمد یدار جس کو محل کی دربانی کا کام سپر دہوتا تھا۔ بادشاہ کو آگر اطلاع دیتا تھا کہ فلاں مخص شرف باریابی حاصل کرنا چاہتا ہے جب بادشاہ اجازت دیتا تواندر داخل ہوتے وقت اپنی آسین میں سے سفید اور صاف اجازت دیتا تواندر داخل ہوتے وقت اپنی آسین میں سے سفید اور صاف کمان کارومال نکال کر منہ کے آگے باندھ لیتا بادشاہ کے سامنے اس کو باندھ ناس کی جلالت کے تقدی کے خیال سے تھا۔ قریب آگر وہ مخص باندھنا س کی جلالت کے تقدی کے خیال سے تھا۔ قریب آگر وہ مخص فوراً زمین پر گر پڑتا اور جب تک بادشاہ اسے اٹھنے کی اجازت نہ فوراً زمین پر گر پڑتا اور جب تک بادشاہ اسے اٹھنے کی اجازت نہ دیتا وہ اس حالت میں پڑار ہتا اٹھنے کے بعدوہ نمایت تعظیم کے ساتھ ہاتھ دیتا وہ اس حالت میں پڑار ہتا اٹھنے کے بعدوہ نمایت تعظیم کے ساتھ ہاتھ سے سلام کرتا "۔ (۲)

بادشاہ اور رعایا کے درمیان امتیاز کو اور بھی کئی طریقوں سے ظاہر کیا جاتا مثلاً جس روزباد شاہ سینگیاں لگواتا یافصد کراتا یاکوئی دوائی کھاتا تولوگوں میں منادی کرادی جاتی تاکہ تمام درباری اور پاید تخت کے رہنے والے ان میں سے کوئی یہ کام نہ کرے ان کاعقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی دوسرا محض بھی اس دن وہی علاج کرے تو پھر باد شاہ پر دوا کا اثر گھٹ جائے گا۔

ان مخصوص مجالس میں ہمی ہے احتیاط اور پردہ داری ملحوظ رکمی جاتی جن میں بادشاہ الوولعب اور شراب نوشی میں مشغول ہوتا۔ اس وقت بھی اس کے اور ندیموں کے در میان پردہ آور شراب نوشی میں مشغول ہوتا۔ اس وقت بھی اس کے اور ندیموں کے در میان پردہ آور ایک خاص درباری جو خرم باش کے لقب سے ملقب ہوتا اور جو لازما کی فوجی جرنیل کا بیٹا ہوتا وہ حاضر ہوتا اور ایک مخص کو تھم دیتا کہ وہ بلند جگہ کھڑے ہوکر یہ اعلان کرے کہ ۔

ا ۔ ایران بعد سانیاں منجہ ۵۳۲

۲ - ایران بعد ساسانیاں صفحہ ۵۳۵ - ۵۳۴

"یَالِسَانُ إِحْفَظُ دَاْسَكَ فَإِنَّكَ تَجُنَا بِسُ فِیُ هٰذَاالْیَوْمِ الْمَلِكَ"

"اے زبان! اپنے سرکی حفاظت کر یعنی آ داب شای کو بھیشہ ملحوظ رکھ
کیونکہ تو آج باد شاہ کے دربار میں جیٹھا ہوا ہے"۔ (۱)

یہ اعلان بلند آواز سے کیا جاتا۔ ناکہ مجلس لہو و لعب میں شریک ہونے والا ہر محف س

ے۔ اور ندیموں میں سے کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ زبان سے بات کرے وہ اشارے سے اپنا معالیک دوسرے کو سمجھاتے تھے۔

اس شاہانہ جاہ و جلال کے باوجود اور حفاظتی تدابیر کے باوجود بادشاہ اپ آپ کو محفوظ محسوس نہیں کر آتھا۔ اسے ہروقت بیہ دھڑ کالگار ہتا کہ کمیں اس کے دشمن اس کو قتل نہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لئے متعدد خواب گاہیں بنائی ہوئی تھیں کی فخص کو اس بات کا علم نہ ہو تاکہ بادشاہ آج کمال سور ہاہے۔ کہتے ہیں کہ اردشیراول خسرواول، خسرودوم اور کئ دوسرے ساسانی بادشاہوں کے لئے چالیس مختلف جگموں پر بستر بچھائے جاتے تھے اور اس پر بھی بعض وقت بادشاہ ان میں ہے کسی بستر رسیں سو آتھا بلکہ کسی معمولی سے کمرے میں بغیر بستر کے ہاتھ کا سرہانہ بناکر لیٹ رہتا تھا۔ (۲)

احتیاط کایہ عالم تھا کہ بادشاہ کے مخصوص کمرے میں اس کی اجازت کے بغیراس کا اپنا بیٹا بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا جادظ نے اس بارے میں ایک دلچپ حکایت بیان کی ہے۔

یزدگر داول نے ایک دن اپنے بیٹے بہرام کو جو اس وقت تیرہ سال کا تھا اسی جگہ پر دیکھا جہاں اس کو آنے کا حق نہ تھا اس نے اس سے پوچھا کہ آیا در بان نے تہمیں یہاں آتے دیکھا تھا بہرام نے کہا ہاں! بادشاہ نے کہا چھا جاؤا ہے تمیں کوڑے مار واور نکال دو۔ اور اس کی جگہ آزاد مرد کو در بان مقرر کر وچنا نچہ ایسانی کیا گیا تجھ مدت بعد ایک دن پھر بہرام نے وہاں آتا جہ یہاں دیکھا تو اور کہا اگر میں نے پھر مقرر کر وچنا نچہ ایسانی کیا گیا تھے کہ دن پھر بہرام نے وہاں آتا جہا ہیں تازاد مرد نے اس کے سینے پر زور کا مکا لمرااور کہا اگر میں نے پھر پہلے در بان پر ظلم کیا اور تمیں اس بات کے کہ وہی ظلم تو بجھ پر نہ کرے۔

پہلے در بان پر ظلم کیا اور تمیں اس بات کے کہ وہی ظلم تو بجھ پر نہ کرے۔

بادشاہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے آزاد مرد کو بلوا کر خلعت اور

۱ \_ مروج الذہب للمسعودی صفحہ ۲۸۸ جلداول ۲ \_ ابران بعید ساسانیاں صفحہ ۴۸

انعام دیا۔ (۱)

جب بادشائی، آمریت اور مطلق العنانی کاروپ اختیار کرلیتی ہے تو پھر مکی خزانے بادشاہ کی ذاتی ملکیت بن جاتے ہیں اور اس کی عیش پرتی پر خرچ ہونے لگتے ہیں مثال کے طور پر صرف خسرو پرویز کے بارے میں بنیئے اس کی عیش کوشی اور شاہانہ جاہ و جلال کے اظہار پر عوام کے گاڑھے بیپنے کی کمائی کس بے در دی ہے خرچ کی جاتی تھی اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے بارے میں باز پرس کر سکے یاا پی نارافسگی کا اظہار بی کر سکے علامہ طبری اپنی شہرہ آفاق کتاب آریخ الامم والملوک میں لکھتے ہیں۔

"خسرو کے حرم میں تین ہزار ہویاں تھیں علاوہ ان ہزار ہالونڈیوں کے جو
اس کی خدمت کرتی تھیں اور رقص و سرود کی محفلوں کو زینت بخشیں ان
کے علاوہ تین ہزار خدمت گار تھے آٹھ ہزار پانچ سوسواری کے گھوڑے
سات سوساٹھ ہاتھی اور بارہ ہزار بار بر داری کے فچر تھے۔ اور جواہرات،
سونے کے قیمتی ظروف کا اس سے بڑھ کر اور کوئی شوقین نہ
تھا۔ (۲)

علامه ابن اثیرالکامل میں ابن جریر طبری کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وَقِیْلَ ثَلَاثَةُ اللّهٰ الْمُزَاقَةِ یَطَأَهُنَّ وَالاَثُ جَوَادٍ وَكَانَ لَهُ خَمْسُوْنَ اَلْفَ دَابَةٍ وَكَانَ اَدْغَبَ النّاسِ فِي الْجُوَاهِدِ وَالْاَغَافِيْ وَغَیْرِ دَٰلِكَ وَغَیْرِ دَٰلِكَ

"کما گیا ہے کہ اس کی تین ہزار ہویاں تھیں اور کئی ہزار کنیزیں اس کے پاس بچاس ہزار گھوڑے تھے جواہرات اور موسیقی وغیرہ کا وہ از حد شوقین تھا۔ " (۳)

پروفیسر آرتھرنے اس روایت کواپی کتاب ایران بعمد ساسانیاں میں نقل کیا ہے۔
"ان باد شاہوں کے شاہانہ تکلفات اور فضول خرچیوں کا سیح اندازہ لگانا
"سان نیس ان کے آخری بادشاہ یزدگر دجس کو مسلمانوں نے فکست

ا ۔ ایران بعید ساسانیاں صفحہ ۵۴۲ ۲ ۔ آریخ الطبری کتاب آریخ الامم والملوک جلداول جز دوم صفحہ ۵۸ امجموعہ

٣ \_ الكامل صفحه ٣٩٢ جلداول

دی تھی۔ جب کر فقر ہونے کے خوف سے طیغون (جوان کا پایہ تخت تھا) سے بھاگا توائے ہمراہ ایک ہزار باور چی، ایک ہزار کوئے ایک ہزار چیتوں کے محافظ ایک ہزار باز دار بہت سے دوسرے لوگ لیتا کیا یہ تعداد اس کے نز دیک ابھی کم تھی۔

باد شاہوں کی دولت و ثروت عیش و عشرت اور اسراف و فضول خرچی کایہ عالم تھا۔ اب ان کے ایک گورنر کی دولت و ثروت کا قصہ بھی من لیجئے -

خسرو نے اپنے درباریوں اور موبدوں سے پوچھا کہ حاکم آ ذربائیجان کے پاس زر نقذ کس ندر ہے ؟

انہوں نے کماکہ ہیں لاکھ دینار جن کیا ہے کچھ ضرورت نہیں۔

اور مال واسباب س قدر ہے؟

پانچ لا کھ دینار کا سامان ۔ سونے و چاندی کا ہے۔

جوابرات كتن بين؟

چھ لاکھ ویٹار کی قیمت کے۔

زمین اور جا گیر کتنی ہے؟

خراسان۔ عراق۔ فلاس۔ آذر بائیجان کا کوئی ضلع اور شرایبانمیں جہاں اس کے مکان م

سرائيں اور زمينيں نہ ہوں۔

گھوڑے اور خچر کتنے ہیں؟

تم<u>س</u> ہزار۔

بھيزيں ڪتني ہيں؟

دولاكه-

كتے غلام اور لونڈیاں ہیں جن كواس نے قیمت دے كر خریدا ہے؟

ستره سوترک به یونانی اور صبشی غلام به چوده سولوندیان - (۱)

اس سے دوسرے گور نروں اور امراء کی دولت وٹروت کا پچھے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جب ملکی دولت باد شاہوں۔ شنرادوں ۔ شاہی خاندان کے دیگر افراد صوبوں کے

ا - امران بعد ساسانیال صفیه ۲۰۰ م ۵۰۳

گور نروں اور امراء کے پاس سمٹ کر آ جائے تو عوام کی غربت و افلاس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔

اس آمرانہ ملوکیت کے باعث ایران کے حکمرانوں سے اخلاقی طور پرالیی گھٹیاحر کتیں سرز د ہوتی تھیں جنہیں پڑھ کر آج بھی شرافت سرجھکالیتی ہے اور عرقِ انفعال میں ڈوب ڈوب جاتی ہے۔

خسرو پرویزاور ہرقل قیصرروم کے در میان طویل عرصہ تک جنگوں کاسلسلہ جاری رہا۔
ابتداء میں خسرو پرویز کو ہے در ہے شاندار فتوحات حاصل ہوئیں یہاں تک کہ رومن ایمپائر کا
بہت بڑا حصہ اس کے زیر تکمین ہو گیاانطاکیہ ، یرو خلم جوعیسائیوں کے مقدس مقامات تھا ًن
پر بھی اس نے قبضہ کر لیااور مقدس صلیب بھی عیسائیوں سے چھین کی۔ اس وقت فتح کے نشہ
سے سرشار ہو کر خسرو پرویز نے جو خط ہرقل کو لکھااس میں اس کے غرور اور رعونت، نیز اپنے مہ
مقابل کے لئے تہذیب و شائنگل سے گرے ہوئے سوقیانہ کلمات پڑھ کر انسان جران رہ جاتا

اس خط کوول ڈیوران نے اپنی مشہور کتاب دی ایج آف فیتے صفحہ ۲ ما پراور جزل سرپر ی نے اپنی کتاب ہسٹری آف پر شیا کے ص ۸۸ س پر نقل کیا ہے جس کا آگریزی متن درج کر رہا ہوں۔

> "Khusru, greatest of gods and master of the whole earth, to Heraclius his vile and insensate slave. You say that you trust in your god. Why, then, has he not delivered Jerusalem out of my hand? ..... Do not deceive yourself with Vain hope in that Christ, who was not even able to save himself from the Jews, who slew him by nailing him to a cross."

" خسروجو تمام خداؤں ہے سب ہے بردا خدا ہے اور ساری زمین کا مالک ہے کا مخطبتام ہرقل جواس کا کمینہ اور احمق غلام ہے۔

تم کتے ہو کہ تم اپنے خدا میں یقین رکھتے ہو پھر کیوں اس نے یر و شلم کو میرے ہاتھ ہے آزاد نہیں کرایا ہے آپ کواس بے ہو دہ امیدے دھو کا نہ دو کہ میح تمہاری امداد کرے گا۔ جواس قاتل بھی نہ تھا کہ اپنے آپ کو یہودیوں ہے بچا سکے جنہوں نے اسے صلیب پر لٹکایا۔ کیلیں ماریں اور پھراسے قبل کر دیا "

اپنے درمقائل کی بادشاہ کو کمینہ ، رؤیل اور احمق غلام کمنا ایک احتقانہ رعونت ہے۔ جو آمریت کی پیداوار ہے۔ جس طرح ابتدا میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کے ذہنوں میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا تھا کہ انہیں یہ بادشاہی احور امزدانے دی ہے اور رعایا پر فرض ہے کہ جس طرح وہ خدا کی بندگی کرتے ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے احکام کو احور امزدا کے احکام یقین کرتے ہوئے بجالا یا کر بس اس سے انہیں یہ فاکدہ تو ہوا کہ ایر انی عوام ان مظالم اور بے پناہ محرومیوں کا شکار ہونے کے باوجود ان کے سامنے سر نہیں اٹھا کتے تھے لیکن سامانی خاندان کے محرومیوں کا شکار ہونے کے باوجود ان کے سامنے سر نہیں اٹھا کتے تھے لیکن سامانی خاندان کے افراد سے حکم انوں کو ہروقت یہ خطرہ لاحق تھا کہ ان میں سے ان کے خلاف کوئی بخاوت نہ کر و بے چنا نچے مرنے والے بادشاہ کا جیٹا جب تخت شاہی پر جیٹھتا تو وہ اپنے خاندان کے تمام اُن افراد کو خصوصاً اپنے سکے بھائیوں کو موت کے گھاٹ آبار دیتا جن سے اُس سے اُس سے اُس سے کے خطرے کا باعث بنیں ہوتا کہ وہ کسی وقت بھی بادشاہی کا دعویٰ کر کے اس کے لئے خطرے کا باعث بنیں ہوتا کہ وہ کسی وقت بھی بادشاہی کا دعویٰ کر کے اس کے لئے خطرے کا باعث بنیں ہوتا کہ وہ کسی وقت بھی بادشاہی کا دعویٰ کر کے اس کے لئے خطرے کا باعث بنیں ہوتا کہ وہ کسی وقت بھی بادشاہی کا دعویٰ کر کے اس کے لئے خطرے کا باعث بنیں ہوتا کہ وہ کسی وقت بھی بادشاہی کا دعویٰ کر کے اس کے لئے خطرے کا باعث بنیں

نوشیرواں جو دنیامیں عادل کے لقب سے مضہور ہے جبوہ سریر آرائے مملکت ہوا تواس نے اپنے سترہ سکے بھائیوں کو قتل کرا دیا۔

ول ژبوران لکھتاہ۔

کہ اس نے اپنے تمام بھائیوں اور ان کے تمام لڑکوں کو موت کے گھاٹ اگار دیاصرف ایک کوزندہ رہنے دیا۔ (۱)

ار ان کے معاشرتی حالات

اس سے پہلے ہم ایران کے ذہبی اور سامی حالات کا اختصار کے ساتھ تذکر و کر چکے ہیں اب ہم آپ کو ان کی معاشرتی زندگی ہے بھی روشناس کرانا چاہجے ہیں آکہ قارئین پر واضح

ا ، دى ايج آف نيته صنى ١٣٠٠

ہوجائے کہ ان کے باہمی تعلقات کی نوعیت کیا تھی اور حقوق و فرائض کے تعین کی بنیادیں کیا تھیں۔

اس عمد کے ایران کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ چیزیالکل آشکاراہو جاتی ہے کہ ایرانی معاشرہ مختلف طبقات میں منقسم تھا۔ اوران کے در میان ایسی محکم حد بندیاں تھیں جن کو وہ بآسانی عبور نہیں کر سکتے تھے معاشرہ کے جس طبقہ میں وہ پیدا ہوئے عمر بحروہ اس طبقہ کے ساتھ وابستہ رہنے پر مجبور تھان کو اپنا آبائی پیشہ ترک کرنے کہی آزادی نہ تھی۔ اعلیٰ طبقوں کو چند ایس مراعات حاصل تھیں جن کے بارے میں اونی طبقات کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکی مراعات حاصل تھیں جن کے بارے میں اونی طبقات کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نہیں راہنماؤں نے ان کو اپنی موجودہ حالت پر شاکر رہنے کے لئے یہ درس دیا تھا کہ ان کے آباء واجداد نے جو پیشہ اختیار کیا تھا۔ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھابلکہ خدا کی طرف سے ان کو اس پیشہ کو اپنانے کا حکم ملا تھا۔ جو پیشہ خدائی فرمان کے تحت ان کے آباء واجداد نے اختیار کیا تھا۔ اب ان کی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اختیار کر سکیں چنانچہ پروفیسر اب ان کی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اختیار کر سکیں چنانچہ پروفیسر آر تھر لکھتے ہیں۔

"ایرانی سوسائی کی عمارت دوستونوں پر قائم تھی ایک نیب اور دوسری جائیرانی سوسائی کی عمارت دوستونوں پر قائم تھی ایک نیب اور دوسری جائیراد طبقہ نجاء (شرفاء) اور عوام الناس کے درمیان نمایت محکم حدود قائم تھیں دونوں کی ہر چیز میں امتیاز تھا، سواری میں اور لباس میں مکان میں باغ میں عور توں اور خدمت گاروں میں "
مکان میں باغ میں عور توں اور خدمت گاروں میں "
نامہ تنسر میں ایک اور مقام پر اس امتیاز کی توضیح یوں کی گئی ہے۔

نجباء کوعام پیشہ وراور ملاز مین سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ان کی سواری
کی شان و شوکت اور ان کے لباس اور ساز و سامان کی چیک د کمہ ہے۔
ان کی عور تیں اپنے ریشمی لباس سے پیچانی جاتی ہیں ان کے سربطلک محل ۔
ان کی پوشاک ، ان کے جوتے اور ان کے پاجا ہے ان کی ٹوپیاں اور ان کا شکار اور ان کے دوسرے امیرانہ شوق غرض ہر چیزان کی عالی نسبی کا پیتہ دی ہے۔ (1)

سوسائی میں ہر مخص کے لئے ایک معیّن مقام تھاساسانی سیاست کا یہ ایک محکم اصول تھا کہ کوئی مخص اپنے اس رہے سے بلند تر رہبے کا ہر گز خواہاں نہ ہو۔ جو اس کو پیدائش طور پر

ا - ایران بعد ساسانیال صفحه ۴۱۸ - ۳۱۷

ازروئے نسب حاصل ہے اعلیٰ طبقہ کے افراد کو خصوصی مراعات حاصل تھیں ان کی عالی نسبی اور ان کی غالی نسبی اور ان کی غیر منقولہ جائد ادوں کو نقصان پہنچانے یاان کو اپنے نام ختل کر انے کی کسی کو اجازت نہ تھی بلکہ ان چیزوں کی حفاظت ان سے زیادہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ پروفیسر آرتھر کے قول کے مطابق

"امراء و نجباء کے خاندانوں کی پاک نسب اور ان کی غیر منقولہ جائیدادوں کی محافظت قانون کے ذمہ تھی "

شاہان ایران کوائی نسبی بلندی کااس قدر شدید احساس تھا کہ وہ صرف اپنی رعایا ہے ہی اپنے آپ کو بالاتر نہیں سمجھتے تھے بلکہ دوسرے آزاد ممالک کے حکمرانوں کو بھی اپناہم پلہ خیال نہ کرتے تھے بلکہ انہیں اپنے ہے فروز سمجھتے تھے۔ اس لئے وہ دوسرے ممالک کے باد شاہوں کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرتے اور انہیں اپنے حرم کی زینت بناتے۔ کسی غیر ایرانی باد شاہ کو بھی اپنیوں کارشتہ دینے ہے احتراز کرتے۔

۔ عوام الناس کو بیہ اجازت بھی نہ تھی کہ وہ طبقہ امراء میں کسی کی غیر منقولہ جائیداد مکان یا زمین قیمت اداکر کے بھی خرید سکیں۔

شابان ایران حکومت کا کوئی کام کسی نخ ذات کے آدمی کو سپرد نمیں کرتے تھے فردو ک فی شاہنامہ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ "نوشیروان کوایک دفعہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روپے کی ضرورت پڑی ایک مالدار موجی بادشاہ کو ایک بڑی رقم دینے پر آمادہ ہوا ساسانی عمد کی روایات کی روسے موجی کی ذات بہت بہت تھی تاہم جنگی ضرورت کے باعث معالمہ طے ہو گیااور موجی نے روپوں کے توڑے او نوں پر لدوا کر مجموا دیئے بادشاہ اس کی خدمت گزاری پر بہت خوش ہوا اور وعدہ کیا کہ روپیہ واپس اواکر تے وقت اصل ذرکے علاوہ ایک معقول رقم ذائد اس کو دی جائے گی۔ لیکن موجی کے دل میں ایک اور امنگ چنگیاں لینے گی اس نے خواہش ظاہر کی کہ میری اس خدمت کے عوض بادشاہ اس کے بینے کو اپنے دبیروں کے زمرہ میں داخل کر لے میری اس خدمت کے عوض بادشاہ اس کے بینے کو اپنے دبیروں کے زمرہ میں داخل کر لے نوشیروان نے یہ سنتے ہی اشرفیوں سے لدے ہوئے اونٹ واپس بجوا دیئے اور جن خیلات کا اظہار کیان کو فردو ہی نے اپنان اشعار میں لظم کیا ہے۔ افسار کیان کو فردو ہی نے ان اشعار میں لظم کیا ہے۔ افسار کیان کو فردو ہی نے ان اشعار میں لظم کیا ہے۔

Marfat.com

'' کہ جب ہمارا میٹاتخت نشین ہو گاتوا ہےا ہے و بیر یعنی وزیر کی ضرور ت ہو

گی جونیک بخت ہو۔ "

من بنریابداز مرد موز آفروش سپار دیدوچشم بیناو گوش "و جب بوت یخی والے فخص سے مشورہ کرے گاتوا پی دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان اس کے سپر دکر دے گا۔ "

مبدست خرد مند مرد نزاد نماند جزاز حسرت و سرد باد
"ایسے مشیراور وزیر کی وجہ سے عظمند انسان کو حسرت و نامرادی کے بغیر اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ "

۔ بمابر پس مرگ نفریں بود پٹو آئین ایں روز گار ایں بود "اگر میں نے اس دستور کو یعنی پنچ ذات کے لوگوں کو دبیر بنانا منظور کر لیاتو میرے مرنے کے بعد لوگ مجھ پر نفریں جیجیں گے "۔ (۱)

عام طور پر نچلے طبقہ کاکوئی فرد اعلیٰ طبقہ میں منتقل نہیں ہو سکتا تھالیکن اگر کسی محض میں کوئی غیر معمولی جو ہر ہو تا تواس کاطرح طرح سے امتحان لیاجا آباگر وہ ان آزمائٹوں میں پور ااتر تا تو پھر اس کو اعلیٰ طبقہ میں داخل ہونے کی اجازت ملتی۔ لیکن عملاً شاذ و نادر ہی ایسا ہو تا تھا۔

جن امتیازات کا ابھی تک ذکر ہوا ہے یہ ان طبقات میں پائے جاتے تھے جوار انی قومیت کے حال تھے اور یمال کے اصلی باشندے تھے۔ لیکن ایر انیوں اور غیر ایر انیوں کے در میان بھی امتیازات کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی اس کی کیفیت ہم کوان نسکوں کے خلاصہ سے معلوم ہوتی ہے جو ضائع ہو چکے ہیں مثلاً جب بھی ایر انیوں کو کفار کے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کا موقع ملیا تواس کے لئے خاص نہ ہی ادکام و قواعد تھے جن کی بجا آوری اور پیر بیندی ضروری تھی غیر ایر انی ملاز موں کی شخواہ اس ملازم کی شخواہ سے مختلف ہوتی تھی جو پیر بیندی ضروری تھی غیر ایر انی ملاز موں کی شخواہ اس ملازم کی شخواہ سے تعلق رکھتا ہو۔

### خاندان

خاندان کی بنیاد تعدداندواج پر تھی ایک فخص کو متعدد بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی ہر مخص اپنی آ مدنی کے مطابق بیویوں کی تعداد مقرر کر سکتاتھا۔ غریب آ د می کوایک بیوی پر

ا - ایران بعد ساسانیال صغی ۲۲۳ م ۲۳۳

قناعت کرنا پڑتی تھی۔ خاوندگھر کامالک اور خاندان کاسربراہ ہو آتھا۔ ساری بیویوں کو یکسال درجہ نمیں دیاجا تاتھا۔ بلکہ بعض کو بعض پر خصوصی امتیازات حاصل تھے۔ ایک بڑی بیوی ہوتی تھی جس کو ''زنِ پادشاہی ہا'' کہتے تھے وہ دوسری بیویوں سے افضل سمجی جاتی تھی اور اس کے خاص حقوق تھے اس کے علاوہ دوسری بیویوں کا درجہ بہت کم تھاان کو '' زن چگاری ہا'' کہتے تھے بعنی خدمت گار بیوی ان کے قانونی حقوق بڑی بیگم کے حقوق سے مختلف تھے خاوند پرلازم تھا کہ اپنی بیاہتا بیوی کو عمر بھر تان و نفقہ دے۔ (۱)

ضد مت گار یوی کی صرف اولاد نرینه کو خاندان میں داخلہ کا حق مل سکتا تھا۔ (۲)

ایران میں زمانہ قدیم سے بیہ دستور تھا کہ عور توں کی حفاظت کے لئے
مردوں کو ملازم رکھا جا آ تھالیکن یونان کی طرح یہاں بھی خواصوں اور
داشتہ عور توں کور کھنے کا طریقہ عام تھا اے نہ صرف نہ جبا جائز قرار دیا گیا
تھا بلکہ بیہ ایر انیوں کی ساجی زندگی کالاز می خاصہ بن گیا تھا۔ (۳)
اولاد کے بارے میں ان کا بیہ دستور تھا کہ لڑکا جب بحک بالغ نہ ہو جا آباور
لڑکی بیابی نہ جاتی ان کی پرورش اور محمد اشت باپ کی ذمہ داری تھی بچہ
پرا ہونے پر خاص نہ بھی رسوم ادا کی جاتیں اور صدقے دیئے جاتے لیکن
لڑکی بیابی نہ جاتی ان کی پرورش اور محمد اشت باپ کی ذمہ داری تھی بچہ
ضروری سمجھا جا آتھا بالخصوص اس بات کی احتیاط کی جاتی تھی کہ کوئی
خورت اس کے پاس نہ آئے آگہ اس کی شیطانی نا پائی بچے کے لئے بہ بختی
عورت اس کے پاس نہ آئے آگہ اس کی شیطانی نا پائی بچے کے لئے بہ بختی
حاتی تھا نہ ہو۔ شیطان کو دور ر کھنے کے لئے آگ اور روشنی کا استعمال کیا
حاتی تھا " (۳)

لزی کی ند ہبی تعلیم ماں کافرض تھا۔ لیکن اس کی شادی کر ناباپ کے فرائض سے تھااگر باپ زندہ نہ ہو تو پھر لڑکی کی شادی کسی اور محف کے پپردگ جاتی تھی سے لڑکی کوخود اپنے شوہر کے۔ انتخاب کا حق نہ تھا۔

۱ ، ایران بعید ساسانیال صفح ۴۷ م ۲ ، ایران بعید ساسانیال صفحه ۴۲۸ ۳ ، نقوش رسول نمبر صفحه ۱۲ جلد ۳ ۲ ، ایران بعید ساسانیال صفحه ۴۲۲

پروفیسر مذکور لڑکے، لڑکی شادی کی عمر کے بارے میں لکھتے ہیں "منگنی عموماً بچین کی عمر میں ہوتی تھی اور شادی نوجوانی میں کر دی جاتی تھی پندرہ سال کی عمر میں لڑکی کا بیابا جانا ضروری تھا۔ (۱)

## محرمات کے ساتھ نکاح

ایران میں محرمات بیٹی ، بمن وغیرہ کے ساتھ شادی کو ذہبی طور پر جائز سمجھاجا اتھااوراس فتم کی شادی خویذوگدس، کملاتی تھی۔ ایرانیوں کے ہاں اس فتم کی شادی کی رسم بہت دیرینہ ہے چنا نچہ ھی نشیوں کی آریخ میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں ان کی ذہبی کتابوں میں اس شادی کی بردی عظمت بیان کی گئی ہاور کما گیا ہے کہ ایس مزاوجت (شادی) پر خدائی رحمت کا سابی پڑتا ہے اور شیطان اس سے دور رہتا ہے نری برز مہر مفسر کا بیاں تک دعویٰ ہے کہ خویذ و گدس سے کبائر کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایرانیوں کے ہاں عمد مور خین سامانی میں محرمات کے ساتھ شادی کی رسم کی تصدیق نہ صرف معاصر مور خین سامانی میں محرمات کے ساتھ شادی کی رسم کی تصدیق نہ صرف معاصر مور خین مثلاً اگاتھیاس وغیرہ کے بیان سے ہوتی ہے بلکہ اس عمد کی تاریخ میں ایس شادی کی مثالا اگاتھیاس وغیرہ کے بیان سے ہوتی ہے بلکہ اس عمد کی تاریخ میں ایس شادی کی مثالیس بھی موجود ہیں مثلاً ہمرام چوہیں نے اور مران گشنپ نے اس فتم کی شادیاں کیس۔ (۲)

سرری. بسنری آف پرشیامیں لکھتے ہیں

کہ بہمن نے اپنی بمن ھائی کے شادی کی اس کے بطن ہے اس کے مرنے کے بعد دار اپیدا ہوا۔ ( m )

لیکن علامہ طبری نے لکھا ہے حمائی یا ( خمانی ) اس کی بیٹی تھی۔ اور وہ اس سے حاملہ ہوئی۔ جب بھمن مرنے لگا تواس کی بیٹی جواس کی زوجہ بھی تھی نے کما کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے تم اس کی تاج پوشی کرواور اس کو اپنا وارث تخت بتاؤ۔ ( ۴ )

> ۱- ایران بعد مامانیاں صنحہ ۳۳۳ ۲- ایران بعد مامانیاں صنحہ ۳۲۹ سه ۳۲۸ ۳ سهری آف پرشیاصنحہ ۳۹۱

سے طبری جزدوم صفحہ س

یزدگر دوم نے اپنی بین سے شادی کی کافی عرصہ اسے اپنی بیوی بنائے رکھا پھراس کو قتل کر دیائے رائے بیائی بین سے علاوہ کی اور دیائے رائے بیائی ہوزر تشتی ندہب کے علاوہ کی اور ندیجر بات کے ساتھ ندہب سے مسلک تنے انہوں نے بھی اس رواج کو اپنالیا۔ اور بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ شادیاں رچانا شروع کر دیں حالانکہ ان کے ندہب کی روسے یہ فعل قطعاً ممنوع اور حرام تھا۔ پروفیسر آرتھ رکھتا ہے

ایران کے عیسائیوں نے زرتھتیوں کی دیکھا دیکھی محرمات کے ساتھ شادی کرنے کی رسم اختیار کر لی تھی۔ حلائکہ بید امران کی شریعت کے بالکل خلاف تھا۔ (۱)

ار انیوں کے ہاں از دواجی زندگی کے بارے میں چند عجیب وغریب معمولات تھے جنہیں کوئی باغیرت اور باحمیت انسان سننے کے لئے بھی شائد تیار نہ ہو۔ لیکن وہ ان معمولات پر کوئی خوالت و شرم محسوس کئے بغیر تھلم کھلاعمل کرتے تھے۔ پر وفیسر آر تحر لکھتے ہیں خوالت و شرم محاز تھا کہ اٹی بوی یا بولوں میں ہے ایک کو خواہ وہ بیاہتا ہوی ی

"شوہر مجاز تھا کہ اپنی ہوی یا ہویوں میں سے ایک کو خواہ وہ بیاہتا ہوی ہی کیوں نہ ہو کسی دوسرے محفص کوجوانقلاب روزگار سے محتاج ہو گیاہواس غرض کے لئے دے دے کہ وہ اس سے کسب معاش کے کام میں مدد لے اس میں عورت کی رضا مندی کا حاصل کرنا ضروری نمیں ہوتا۔ اس علاضی از دواج میں جو اولاد ہوتی تھی وہ پہلے شوہر کی سمجی جاتی تھی یہ مفاہمت ایک باضابط قانونی اقرار نامے کے ذریعہ سے ہوتی تھی اس فتم کامعلمہ ہانی ہمدر دی کے ذیل میں شامل کیاجا تا تھا یعنی یہ کہ ایک محفص نے اپنے ایک محتاج ہم ندہب کی مدد کی۔ " (۲)

البیرونی نے کتاب الهند میں ان کے ہاں مروج از دواج بدل کے ایک قانون کاذکر کیا ہے جس کو نامہ تنسر کے مصنف نے ذکر کیا ہے۔ پروفیسر آر تھرنے البیرونی کی کتاب الهندے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔

'' جبالک مخص مرجائے اور اس کی اولاد نرینہ نہ ہو تواس کے معاملہ پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر اس کی بیوی ہے تو اس کی شادی

ا ١٠ ار ان بعد ساسانيال منحه ١٥٥

۲ . ایران بعد ساسانیان منی ۳۳۷ - ۳۳۷

متوفی کے قریب ترین رشتہ دار کے ساتھ کر دی جائے۔ اور اگر بیوی نمیں ہے تواس کی لائی یا اور کوئی قریب کے رشتہ کی عورت کواس کے قریب ترین رشتہ دار کے ساتھ بیاہ دیا جائے اگر رشتہ کی کوئی عورت نہ مل سکے تو پھر متوفی کے مال سے مہر اداکر کے کسی غیر عورت کواس کے رشتہ دار کے ساتھ بیاہ دیا جائے ایس شادی سے جو لا کا ہوگا وہ متوفی کا جو مخص اس فرض کو اداکر نے سے خفلت متوفی کا سمجھا جائے گا جو مخص اس فرض کو اداکر نے سے خفلت کرے گاوہ بیشار جانوں کے قبل کرنے کا ذمہ دار ہوگا اور بیشہ بیشہ کے کے متوفی کی نسل اور نام کو مثائے گا۔ (۱)

## اریان کے معاشی حالات

معاشی لحاظ ہے ایر انی سوسائی دو طبقوں میں علی ہوئی تھی ایک طبقہ امراء، رؤساء، جا گیرداروں اور فوجی جرنیلوں کامراعات یافتہ طبقہ تھا۔ ان کے پاس سارے ملک کی دولت سمٹ کر آئی تھی۔ دوسراطبقہ ایر ان کے عوام کا تھا جن میں کاشتکار۔ مزدور۔ دستکار اور دوسرے لوگ تھے ان کے مقدر میں مفلسی اور محرومی لکھے دی گئی تھی۔ وہ صدیوں ہے اس چکی میں پس رہے تھے دور دور تک اس مصیبت سے رہائی پانے کی انسیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آری مقی ۔

اگرچہ ایران کا سرکاری فدہب زر تشتی تھا، اور اس کی شریعت میں زراعت کو بری اہمیت حاصل تھی ان کی فدہبی کتابوں میں اس پیشہ کو عظیم اور مقدس پیشہ کما گیا تھا۔ اس کے باوجود کسانوں کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ اپنی زمین کے ساتھ بندھے رہتے تھے ان سے ہر طرح کی بیگر اور جبری خدمت کی جاتی تھی جب فوج کسی میدان جنگ کی طرف کوچ کرتی تو ان بے چلاے کسانوں کے بڑے بڑے گروہ ان کے پیچھے گھٹے چلے جاتے تا کہ فوجیوں کی خدمت بجا لائمیں اور ان کے ہر تھم کی تھیل کے لئے حاضر رہیں۔ اس پر مزید ستم یہ کہ ان غریبوں کی کسی تھم کی تعمول کے ایم وصلہ افزائی نہیں کی جاتی تھی۔ قانون بھی اس غریب طبقہ کی زیادہ حمایت نہیں کرتا تھا امراء، اپنے زیر فرمان کسانوں۔ غلاموں اور رعایا کی زندگی اور موت کا اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھتے تھے۔ کسانوں کا تعلق بڑے زمینداروں کے ساتھ اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھتے تھے۔ کسانوں کا تعلق بڑے زمینداروں کے ساتھ

ا - ایران بعد ساساتیاں صغیہ ۳۳۸

تقریباً ویا بی تھا جیسے غلاموں کا تعلق اپنے آقاؤں کے ساتھ ۔ وہ اس بات کے بھی یا بند تھے کہ بوقت ضرورت فوجی خدمات انجام دیں۔

نیکسوں کاسلد ختم ہونے میں نہیں آ تاتھا۔ نت نے نیکس کاشکاروں پرلگائے جاتے تھے جنہوں نے ان کی کمرتوڑ دی تھی۔ اس لئے بہت سے کاشکاروں نے زراعت کا پیشہ ترک کر دیا۔ اگر چہ فوج میں بھرتی ہونے سے فیکسوں کا بوجھ کم ہو جا تاتھالیکن انہیں ان ہے مقصد اور خوز پر جنگوں سے کوئی دلچپی نہ تھی۔ جن میں حکمران طبقہ نے اپنی رعایا کو ہروقت الجھار کھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عبادت گاہوں اور خانقا ہوں میں پناہ لینا شروع کی اس سے بے روز تھا۔ چنانچہ انہوں کے گرم بازاری میں روز بروز اضافہ ہو تا جاتا تھا۔ لوگ ناجائز طریقوں سے رویہ بورنے کی بیاری کابری طرح شکار ہوگئے تھے۔

بنے خرو نوشیرواں جو تاریخ میں نوشیرواں عادل کے نام سے مشہور ہے اس نے ایران کے اگان کے نظام میں اصلاحات کیں۔ لیکن ان اصلاحات سے کسانوں کی مشکلات اور عوام کا بوجھ کماں تک کم ہوااس کے بارے میں پروفیسر آرتھرکی رائے ملاحظہ فرمائے وہ لکھتے ہیں۔

خرو نوشیواں کی مالی اصلاحات میں کے شک رعایا کی نسبت خرانے کے مفاد کو زیاد و ملحوظ رکھا گیاتھا، عوام الناس اسی طرح جمالت اور عمرت میں زندگی بسر کر رہے تھے جیسا کہ زمانہ سابق میں، باز نطبیٰ فلسفی جو شمنشاہ کے بال آکر پناہ گزیں ہوئے تھے ایران سے جلد ہر داشتہ خاطر ہو گئے ایران سے جلد ہر داشتہ خاطر ہو گئے دخموں پر کھلا چھوڑ دینے کی غربی رسم نے ان کو ہر ہم کیالیکن محض یہ رخموں پر کھلا چھوڑ دینے کی غربی رسم نے ان کو ہر ہم کیالیکن محض یہ رسمیں نہیں تھیں جن کی وجہ سے ان کو ایران میں رہنا تا گوار ہوا۔ بلکہ رسمیں نہیں تھیں جن کی وجہ سے ان کو ایران میں رہنا تا گوار ہوا۔ بلکہ خاصلہ اور ختہ حالی جس میں نچلے طبقوں کے در میان تا قابل عبور فاصلہ اور ختہ حالی جس میں نچلے طبقوں کے لوگ زندگی بسر کر رہ خاصلہ اور ختہ حالی جس میں نچلے طبقوں کے لوگ زندگی بسر کر رہ تھے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کو د کھے کر وہ آزر دہ خاطر ہوئے طاقتور لوگ کروروں کو دباتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور بے رحمی کا سلوک کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور بے رحمی کا سلوک کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور بے رحمی کا سلوک کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور بے رحمی کا سلوک کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور بے رحمی کا سلوک کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور بے رحمی کا سلوک کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور بے رحمی کا

ر تفتی نہ ہب میں کتے کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے اوستا کے ایک نب ( حصہ ) میں ایک پورا زرتفتی نہ ہب میں کتے کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے اوستا کے ایک نب

ارِ ان بعد ساسانیاں صغیہ ۵۹۰ - ۵۸۹

باب ہے جس میں رپوڑ کے کتے کی حفاظت کے لئے قوانمین بیان کر دیئے گئے ہیں لیکن ایک کسان جوانسان ہے اسکے حقوق کی پاسبانی کاکوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔

ستم بالائے ستم بیکہ محصول اور لگان ادا کرنے کا تقریباً سلاا ہو جھ اس طبقہ پرلاد دیا گیاتھاجو پہلے ہی غربت وافلاس محرومیوں اور مجبوریوں کے فلنجہ میں کسا ہوا تھا اور کراہ رہا تھا خرو نوشیرواں جو تاریخ میں نوشیرواں عادل کے نام سے مشہور ہے اس نے لگان کے بارے میں جو اصلاحات کیں ان کے مطابق ایران کے عوام کو دو قتم کے محصول ادا کر نا پڑتے تھے ایک خراج جو زمین کی پیداوار سے لیاجا تھاد وسرا جزیہ لیکن ایران کے سات بڑے فاندان بھی شامل تھاان محصولوں سے مشخی خراج ہو نامران جن میں شاہی فاندان بھی شامل تھاان محصولوں سے مشخی تھے اس طرح امراء عظام جن کو العظاء کماجا تا تھا انہیں مرکاری محصولوں سے بری کر دیا گیا تھا بلکہ تمام فوجی سابی سرکاری محمدہ دار آتش کدوں کے گران ند بہ کے نمائند سے اور وہ اشخاص جو شمندہ دار آتش کدوں کے گران ند بہ کے نمائند سے اور وہ اشخاص جو شمندہ دار آتش کدوں کے گران ند بہ کے نمائند سے اور وہ اشخاص جو شمندہ دار آتش کدوں کے گران ند بہ کے نمائند کے اور وہ اشخاص جو شمندہ دار آتش کدوں کے گران ند بہ کے نمائند کے اور وہ اشخاص جو شمندہ دار آتش کدوں کے گران ند بہ کے نمائند کے اور وہ اشخاص جو شمندہ دار آتش کدوں کے گران ند بہ کے نمائند کے اور وہ اشخاص جو شمندہ دار آتش کدوں کے گران ند بہ ب

آپ بآسانی اندازہ لگا سے ہیں کہ جولوگ وسیع و عریض جا گیروں کے مالک تھے جن کے پاس دولت کے انبار تھے جو بآسانی حکومت کے ٹیکسوں اور واجبات کوارا کر سکتے تھے انہیں تو ان ٹیکسوں کی ادائیگی سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا تھا اور سارا بوجھ نادار اور مفلوک الحال عوام پر ڈال دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے امیراور غریب میں جو خلیج پہلے بھی وسیع تھی وہ مزید وسیع ہوگئی اور عوام کو حکومت کے لگان ادا کرنے میں گوناگوں دقتوں اور پریشانیوں کاسامنا کرنا پڑتا تھا۔

آر تحر لکھتے ہیں۔

گورنمنٹ کی آمدنی کے بڑے بڑے ذرائع خراج اور مخصی نیکس تھے مخص نیکس کی ایک خاص رقم سلانہ مقرر ہو جاتی تھی جس کو محکمہ مالیات مناسب طریقہ ہے ادا کنند گان پر تقسیم کر دیتا تھا خراج کی وصولی اس طرح ہوتی تھی کہ زمین کی پیداوار کا حساب لگا کر ہر ضلع ہے اس کی ذر خیزی کے

ا ـ نقوش ( رسول نمبر) صفحه اا جلد سوم

مطابق چھے حصہ ہے ایک تمائی تک لے لیاجا تھابایں ہمہ خراج اور نیکس کے لگانے اور وصول کرنے میں محصلین، خیات اور استحصال بالجبر کے مرتکب ہوتے تھے اور چونکہ قاعدہ ندکورہ کے مطابق البیات کی رقم سال باللہ مختلف ہوتی رہتی تھی یہ ممکن نہ تھا کہ سال کے شروع میں آ مدنی اور خرچ کا تخیینہ ہو سکے بیااو قات نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ او حر جنگ چھڑمئی اور او حرروبیہ ندار دالی حالت میں پھر غیر معمولی نیکسوں کالگانا ضروری ہو جاتا تھا اور تقریباً ہیشہ اس کی زد مغرب کے مال دار صوبوں خصوصاً بابل پر بڑتی تھی۔ (۱)

مختلف قتم کے لگانوں . نیکسوں ، خراجوں ، اور دیگر ذرائع سے سر کاری خرانہ میں جو روات جمع ہوتی اس میں ہے بہت کم حصہ عوام الناس کی فلاح و بہود کے لئے خرچ کیاجا تا تھا جو سلاطین آئین جمال بانی ہے آگاہ تھے وہ تو ملک میں سر کیس بنانے ۔ دریاؤں پر بل تعمیر کرنے ۔ زیر کاشت زمینوں کو آبیاش کرنے کے لئے دریاؤں سے نسریں نکالنے اور بند تعمیر کرنے کی طرف کافی توجہ دیتے تھے۔

نوشرواں جب تخت نشین ہوا تواس نے برزهم کو جواس کے لاکے کا آلیق تھا پناوزیہ بنایا
اس نے جاگیرداروں کی فراہم کر دہ غیر منظم فوج پراعتبار کرنے کے بجائے ایک با قاعدہ فوج
منظم کی جس کو جنگ کے قواعد و ضوابط کی تعلیم دی گئی اوراس کواس قابل بنادیا گیا کہ وہ ہمہ و قت
اپ خلک کے دفاع کے لئے اور دغمن کے کئی تاکمانی حملہ کو پہا کرنے کے لئے تیار رہ ب
اس نے شہروں کو پانی فراہم کرنے کے لئے زرعی کھیتوں کی آبیا شی کے لئے ڈیم تقمیر کئے اور
نمرس کھدوا کمیں اس نے بہت ہی بخرز مینوں کو قابل کاشت بنایا اوران زمینوں میں کھیتی باڑی
مرمت کی اور ان کی حفاظت کا بندوب سے کر کے تجارت کو بڑا فروغ دیا۔ اس نے پلوں اور سڑکوں کی
مرمت کی اور ان کی حفاظت کا بندوب کر کے تجارت کو بڑا فروغ دیا۔ اس نے اپنی سلاک
طاقت اپنی رعایا اور حکومت کی خدمت کے لئے وقف کر دی اس نے بچوں کو تعلیم دینے کے
طاقت اپنی رعایا اور حکومت کی خدمت کے لئے وقف کر دی اس نے بچوں کو تعلیم دینے کے
طاقت اپنی رعایا اور حکومت کی خدمت کے لئے وقف کر دی اس نے بچوں کو تعلیم دینے کے
طاقت اپنی رعایا اور حکومت کی خدمت کے لئے وقف کر دی اس نے بچوں کو تعلیم دینے کے
طاقت اپنی رعایا اور حکومت کی خدمت کے لئے وقف کر دی اس نے بچوں کو تعلیم دینے کے
علیم دوست کو گوں کو ہند اور یو بان کے دور در از علاقوں سے اپنیار دگر د فلسفیوں۔ طبیبوں اور
علم دوست کو گوں کو ہند اور یو بان کے دور در از علاقوں سے اپنیا بہت کیا اور وہ ان کی مخل

ا - ایران بعد ساسانیال صفحه ۱۶۰ - ۱۵۹

منعقد کر آاور عام زندگی اور حکومت کے مسائل کے بارے میں ان سے تبادلہ خیال کر آ۔ اس کی ایک محفل میں بیہ سوال چیش کیا گیا کہ سب سے بڑی بدقتمتی کیا ہے؟ بوتان کے ایک فلسفی نے اس کا یوں جواب دیا۔ مفلسی اور بڑھاپے کی کمزوری ایک ہندو نے جواب دیا کہ ایک بیار جسم میں پریشان دل

تاخر میں خسرو کے وزیر برزجم ہرنے کہامیرے نقط نظرے سب سے بری بدشمتی ہے ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے انجام کو قریب آتے ہوئے دیکھے اس سے پیشتر کہ اس نے کوئی نیک کام کیاہو۔ سب حاضرین اور خود نوشیرواں نے اس جواب کو بہت پہند کیا۔ (۱)

کیکن بہت کم ایسے سلاطین تھے جو مکی آمدنی کور فاہ عامہ پر خرچ کرتے۔ بادشاہ کا پناذاتی خرانہ بھی ہو آجس میں قیمتی اشیاء جمع کی جاتیں غنیمت کاسلا امال بادشاہ کی ذاتی ملکیت شار ہو تا۔
بعض وسیع و عریض جاگیریں بادشاہ کی ذاتی ملکیت ہوتیں جس سے اس کو بے بناہ آمدنی ہوتی۔
علاقہ آرمینیا کی سونے کی کانوں کی ساری آمدنی بادشاہ کی ذاتی آمدنی تھی۔ با قاعدہ نیکسوں کے علاقہ آرمینیا کی سونے کی کانوں کی سادی آمدنی کہتے تھے اس آئین کے مطابق عید نوروز اور مسرگان کے موقعوں پر لوگوں سے جبرا تھائف وصول کئے جاتے تھے " (۲)

اس بے پناہ آمدنی کے باعث بادشاہوں کی زندگیاں عیش و عشرت میں گزرتی تھیں تکلفات زندگی اور تعیشات اور سامان آرائش کی وہ بستات تھی اور اس میں ان باریکیوں اور نکتہ شجیوں سے کام لیاجا آتھا ، کہ عقل حیران رہ جاتی تھی۔ فارسی موڑخ شاہین مکاریوس کے بیان کے مطابق کسری پرویز کے پاس بارہ ہزار عور تمیں تھیں بچاس ہزار اصیل گھوڑے ، اس بیان کے مطابق کسری پرویز کے پاس بارہ ہزار عور تمیں تھیں بچاس ہزار اصیل گھوڑے ، اس قدر سامان تعیش ، محلات ، نفذ وجواہرات تھے کہ ان کا ندازہ لگانا مشکل تھا محل اپنی شان و شکوہ . اور عظمت میں جواب نمیں رکھتا تھا۔ مکاریوس لکھتا ہے

" آریخ میں مثال نمیں ملتی کہ تھی باد شاہ نے ان شاہان ایر ان کی طرح داد عیش دی ہو۔ مور خین نے فرش بمار کی (جس پر بیٹھ کر امراء ایر ان موسم خزاں میں شراب پیتے تھے ) تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے " یہ ساٹھ گز مربع تھا۔ تقریباً ایک ایکڑ زمین کو گھیر لیتا اس کی

زمین سونے کی تھی جس میں جا بجاجوا ہرات اور موتیوں کی مکلکری تھی۔

۱ - دی ایج آف فیتر صفحه ۱۳۵ ۲ - ایران بعید ساسانیاں صفحه ۱۶۱ چمن تھے جن میں پھول داراور پھل دار در خت قائم تھے در ختوں کی لکڑی سونے کی ۔ ہے حریر کے ، کلیاں سونے چاندی اور پھل جواہرات کے بنائے گئے تھے اردگر دہیرے کی جدول تھی در میان میں روشیں اور نہریں بنائی گئی تھیں اور بیہ سب جواہرات کی تھیں۔ موسم خزاں میں آجداران آل ساسان اس گلشن بے خزاں میں بیٹھ کر شراب پاکرتے۔ اور دولت کا ایک حیرت انگیز کر شمہ نظر آیا۔ جو زمانہ نے جمعی اور کمیں نہ دیکھا تھا۔ " (1)

باد شاہوں کے علاوہ ان کے امراء اور رؤساء بھی داد عیش دینے میں ایک دوسرے سے
بازی لے جانے میں کوشاں رہتے تھے۔ ان کے لباس ، از حدقیمتی ہوتے تھے اور اس سے ان کی
جلالت شان کا اندازہ لگا یا جا آتھا۔ اور اگر کوئی امیر کبیر آ دمی اپنی شان کے مطابق لباس نہ پہنتا
تواس کو حقارت کی نظرے دیکھا جا آباور اسے تنجوس و بخیل کمہ کر مطعون کیا جا آباان کے امراء
جو کلاہ سربر پہنتے تھے اس کی قیمت ایک لاکھ ہوتی تھی جس میں جو اہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے۔

## اريان کی اخلاقی حالت

اریان کے معاشرتی اور معاشی حالات کا جائزہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اخلاتی کحاظ ہے بھی اریانی معاشرہ زوال وانحطاطی گری پہتیوں میں گر چکاتھا۔ جس معاشرہ میں بنی اور بس کوا پی منکو جہ بناتا گوارا کر لیا جاتا ہو، بلکہ اے باعث رحمت آسانی خیال کیا جاتا ہو۔ اور جس معاشرہ میں اپنی بیوی کو عاریتا اپنے کسی دوست کے حوالے کر دیتا ایک پندیدہ اور عاش تعریف فعل ہووہاں ضبط نفس کے بارے میں سوچنا، اور جنسی بے راہروی پر کوئی قد غن الکتا کیو کر ممکن ہو سکتا ہے اس لئے زنا، بد کاری کاعام رواج تھا۔ شراب کھلے بندوں پی جاتی تھی بلکہ غذہ بی تقریبات میں اس کو بڑے اہتمام سے حاضرین کی تواضع کے لئے پیش کیا جاتھا۔ ان معاشی ناہمواریوں، اور معاشرتی ہے راہرویوں کے باعث مزدک کو اپنا فلسفہ پیش کرنے کی جسارے بھی ہوئی اور اے ناقائی تصور کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ جسارے بھی ہوئی اور اے ناقائی تصور کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ باعد کی متحفن تھاذر اسی ہوشیاری اور عمیدی کی ضروت تھی جواس معاشرے کو بھٹ

١، ٢٠ ك آف نيته منحه ١٣٩

کے لئے پوند فاک کرنے کے لئے کانی تھی چنا نچہ مزدک نے جو مورخ طبری کے قول کے مطابق نیشاپور کارہنے والا تھا۔ یہ اعلان کر دیا کہ تمام انسان مساوی ہیں کمی کو کمی پر کوئی فوقیت اور انتمیاز حاصل نہیں۔ ہروہ چیزجوالیہ انسان کو دوسرے انسان سے بلاتر کر دے وہ اس قابل ہے کہ اسے مثاکر رکھ دیا جائے اس دعوت ہیں ایک تلی حقیقت تھی اور وہاں کی مظلوم، محروم اور بے بس آبادی ہوی ہے آبی ہے اس دعوت کو قبول کرنے کے لئے تیار تھی۔ مزدک نے کماصرف دو چیزیں ایک ہیں جوانسانوں کو مختلف طبقات ہیں تقسیم کرتی ہیں۔ اور ان کے در میان ناجائز انتمیازات کی دیواریں چن دی ہیں۔ وہ ہیں جائمیاد اور عورت۔ کیونکہ سب انسان مساوی ہیں اس لئے کسی مختص کو کسی جائمیاد پر خصوصی حقوق ملکیت حاصل سب انسان مساوی ہیں اس لئے کسی مختص کو کسی جائمیاد پر خصوصی حقوق ملکیت ماوات کا یہ نہیادی تقاضا ہے کہ نہ کوئی جائمیاد کسی کی ملکیت ہو اور نہ کوئی عورت کسی ایک مختص کی مخصوص بنیادی تقاضا ہے کہ نہ کوئی جائمیاد کسی کی ملکیت ہو اور نہ کوئی عورت کسی ایک مختص کی مخصوص بنیادی تقاضا ہے کہ نہ کوئی جائمیاد کسی کی ملکیت ہو اور نہ کوئی عورت کسی ایک مختص کی مخصوص بنیادی تعاضادہ کہ بر سب کے لئے مشترک ہے اور ہرایک اس سے استفادہ کر سکتا ہوں ہر عورت بھی سب کے لئے مشترک ہے اور ہرایک اس سے استفادہ کر سکتا ہوں ہر عورت بھی سب کے لئے مشترک ہے ہر مختص اس سے تمتع اور لذت اندوزی کر سکتا ہوں ہرایک اس سے تمتع اور لذت اندوزی کر سکتا ہوں۔

یہ دونوں باتیں ایسی تھیں جنہیں اس عریاں ہے باک کے ساتھ بیان کرنے گا آج تک کی کو جرات نہ ہوئی تھی لیکن مزدک ذمانہ شناس تھا معاشرہ جن مصائب و آلام میں جکڑا ہوا تھا۔ اور صدیوں سے کراہ رہا تھا۔ اس نے ان کا صحح اندازہ لگایا۔ اور ان دو چیزوں کے تقدس کو پارہ پارہ کر کے ان سب کو ایک متاع مشترک بنادیا۔ ایران کے مفلس عوام جو امراء، رؤساء اور شنزا دگان کے فلک بوس اور شاندار محلات کو دیکھتے اور دل مسوس کر رہ جاتے۔ ہررات وہاں جو ہزم عیش و طرب حبائی جاتی ان کے بارے میں وہ سنتے اور حسرت کی آہ بھر کر رہ جاتے۔ زر وجواہر اور اشرفیوں کے ڈھیر دیکھ کر ان کی آبھوں میں یاس کے آنسو بھر آتے جاتے۔ زر وجواہر اور اشرفیوں کے ڈھیر دیکھ کر ان کی آبھوں میں یاس کے آنسو بھر آتے منی دندگی کی ساری پابندیاں بالائے طاق رکھ دی گئی ہوں اور ہر صحف ہر عورت کو آپنی ہوس کا جنسی ذندگی کی ساری پابندیاں بالائے طاق رکھ دی گئی ہوں اور ہر محف ہر عورت کو آپنی ہوس کا شکل بنانے کا قانونا حق دار بنا دیا گیا ہو ان چیزوں نے اس دعوت کی کشش کو دو شکل بنادیا۔ اور لوگ جوق در جوق اس نگ انسانیت تحریک میں شامل ہونے گئے۔ آت شہبنادیا۔ اور لوگ جوق در جوق اس نگ انسانیت تحریک میں شامل ہونے گئے۔ آت شہبنادیا۔ اور لوگ جوق در جوق اس نگ انسانیت تحریک میں شامل ہونے گئے۔ آت شام بنا نے اور ہوئی کو کامیاب بنانے اور ہوی مقدر ہستیوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسانے اپنیاس تحریک کو کامیاب بنانے اور ہوی مقدر ہستیوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسانے اپنیاس تحریک کو کامیاب بنانے اور ہوی مقدر ہستیوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسانے

کے لئے مزدک نے ہر فتم کی فریب کاری کوروار کھا۔ چنانچہ اس نے اس مرکزی قربان گاہ کے

نے جمال نہ ہی رسوم بری عقیدت ہے اواکی جاتی تھیں۔ ایک غاربائی اور اس غار میں اپنے ایک شریک کار کے تعاون ہے ہی چار چلا یا کہ اس کو وہاں چھپاد یا اور ایک ٹیوب کے ذریعہ اس کار ابطہ حاضرین ہے قائم کر دیا اب وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر آ کہ وہ اپنے معبود ہے سوال کر رہا ہے۔ اور اس کا معبود اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ بڑے بڑے دانشور اور سربر آور دہ لوگ اس کے اس کر میں گرفتار ہو جاتے۔ اور اس کے ان باطل نظریات کو صدق دل ہے تبول کر لیتے۔ یہاں تک کہ کیقباد کسری ایران جب اس قربان گاہ پر رسوم عبادات انجام دینے کے لئے حاضر ہوا تو مزدک نے بڑی ہوشیاری اور مہارت کے ساتھ اس کے سامنے ہی ڈرامہ کیا۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس کو خدا کا فرستادہ سمبحہ کر اس کی بیعت کر لی۔ اور اس کے معقدین میں شامل ہوگیا۔ (۱)

کیقباد نے اپنی مملکت کے تمام و سائل مزدک کے ند ہب کو فروغ دینے کے لئے و تف کر دیئے مورخ شمیرعلامہ ابن افیر نے اپنی کتاب الکامل میں مزدک کا حال ذر اتفصیل سے تحریر کیا ہے ان کی عربی عبارت کاتر جمہ پیش خدمت ہے۔

"شاہ ایران قباذ بن فیروز کے عمد حکومت میں مزدک ظاہر ہوااور اپنی بدعتوں کا پر چار شروع کیا۔ اس نے بعض امور میں ذرتشت کی پیروی کی اور بعض امور کا پی طرف سے اضافہ کیا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ حضرت ابر اہیم علیہ العسلاۃ والسلام کی شریعت کی طرف دعوت دی تھی۔ اس نے طرف دعوت دی تھی۔ اس نے محرمات اور بری چیزوں کو حلال کر دیا۔ اموال والملاک عور توں ، غلاموں اور کنیزوں میں تمام کوگوں کو مساوی حقوق دے دیے آگہ کی کو کئی پر کئی چیز میں فعنیلت و بر تری نہ رہے۔ کمیہ خصلت اور رزیل لوگوں کی آیک کی تیر تعداد اس کی پیروی کرنے کلی ان کی تعداد ہزار ہابزار ایک پینچ می مزدک آیک آدئی کی یوی کولیتا اور دوسرے کے حوالے کر دیتا۔ اس طرح اوگوں کے کہوائی اس کے بینچ می مزدک آیک آد میں کی بیوی کولیتا اور دوسرے کے حوالے کر دیتا۔ اس طرح اوگوں میں کے اموال ۔ کنیزوں ۔ غلاموں اور زری نرمینوں میں سے جس کو چاہتا ان میں سے کی کا ماک بناد بتا۔ چنانچہ اس کو براغلبہ نصیب ہوا اس کی شان بلند ہوئی یماں تک کہ باد شاہ کی قباد بھی اس کے پیرو کاروں میں شامل ہو گیا۔ مردک اس حد تک بے حیاء اور بے باک ہو گیا کہ اس نے ایک و کیا کہ آج تیری یہوی جو نوشیروان کی ماں تھی میرے پاس دات بسر کر سے اس کے پیرو کاروں میں شامل ہو گیا۔ مردک اس حد تک بے حیاء اور بے باک ہو گیا کہ اس کے کہوں کیا تھا، بھی اس کی صوبت کی خوست سے بے غیرتی کی انتمائی منزل کو پہنچ چکا تھا اس نے اس کی ۔ کیقباد بھی اس کی صوبت کی خوست سے بے غیرتی کی انتمائی منزل کو پہنچ چکا تھا اس نے اس کی

۱ ، بسنزی آف پر شیا صفحه ۴۴۴

حیاسوز تجویز پرنہ صرف مید کہ غیظ و غضب یا کسی تاپہندیدگی کااظہار نہ کیا بلکہ اس کی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ نوشیروال کو پہتہ چلا تو وہ اپنی مال کی اس بے عزتی پر بے چین ہو گیا اور انتہائی نیاز مندی کے ساتھ مزدک کی خدمت میں گیا اپنے ہاتھوں سے اس کے جوتے آثارے اس کے پاؤل کو بوے دیئے اور بردی لجاجت سے عرض کی کہ وہ اس کی مال کی آبر وریزی نہ کرے۔ اس کو اس مرمانی کے عوض جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کے سپرد کر دے گا۔ تب جاکر مزدک اس حرکت سے باز آیا اور اس کی مال، تمام اہل ایران کی مادر ملکہ کو چھوڑ دیا۔

مزدک نے اس کے علاوہ حیوان کے ذبیحہ کو حرام قرار دے دیا اور کما کہ انسان کو اپی خوراک کے لئے انہیں چیزوں پراکتفاکر ناچاہے جوز مین اگاتی ہے یا حیوانات سے حاصل کی جاتی ہیں۔ مثلاً اعدہ، دودھ، تھی، پنیر وغیرہ اس کی پیدا کر دہ اس مصیبت نے ملک کیر وہاکی صورت اختیار کرلی۔ اور لوگ اس کا شکار ہوگئے۔ پچھ عرصہ بعد حالت یہ ہوگئی کہ کوئی بیٹا پے باپ کو اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں پچھان سکتا تھا" (۱)

قباذی حکومت کو جب دس سال پورے ہو گئے تو موبدان موبد اور جتنے بڑے علاء اور اعیان مملکت تھے جمع ہوئے اور انہوں نے کیقباد کو تاج و تخت سے معزول کر دیااور اس کے بھائی جاسپ کو اپناباد شاہ بتالیا۔ انہوں نے کیقباد کو کہا کہ تو نے مزدک پیروی اختیار کی مزدک اور اس کے حوار یوں نے لوگوں پرجو ظلم دستم توڑے اس میں تم ان کے معلون ثابت ہوئے۔ اب تمہاری نجات کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہم تمہیں ذبح کر میں اور آگ کے سامنے تمہاری قربانی چیش کر میں اس نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو۔ حوالے کر دیا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد نوشیروان تخت حوالے کر دیا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد نوشیروان تخت نشین ہوااس نے مزدک اور اس کے مانے والوں کو مہری تج کر دیا اس طرح یہ فتنہ فرد ہوا۔

ول ڈیوران اپنی کتاب دی ایج آف نیتھ (THE AGE OF FAITH) میں اس واقعہ کو یوں بیان کر تاہے۔

« ۱۹۹۰ء کے قریب مزدک جو ابتدا میں ذرتشتی ند ب کا پیشوا تھااس نے دعوی کیا کہ وہ خدا کا فرستادہ ہے اور پرانے عقیدہ کی تبلیغ کے لئے بھیجا گیا ہے جس کا خلاصہ میہ ہے کہ تمام مرد مساوی حیثیت رکھتے ہیں اور کوئی آدمی دوسرے سے زیادہ کسی چیزی ملکیت کاحق نمیں رکھتا۔ جائیدا داور

ا \_ الكامل في التديخ لا بن المير صفحه ١٣ - ١٣ م جلد اول

شادی انسان کی ایجاد کر ده میں اور به بردی خطرناک غلطیاں میں تمام چیزیں اور تمام عورتیں. تمام مردول کی مشترکہ ملیت ہونی جائیں اس نے چوری زنا، محرمات ہے بد فعلی کو جرائم کی فہرست سے نکال ویا اگر چدان کے ساتھ نکاح کرنے کی پہلے بھی اجازت تھی۔ اور کما کہ در حقیقت میہ ا عمال جائیداد اور شادی کے خلاف فطری احتجاجات میں غریبوں نے اور کئی دوسرے لوگوں نے اس کی دعوت کو بڑی خوشی سے سالیکن خود مز دک کواس وقت بڑی حیرت ہوئی جب ایک باد شاہ اس کے پیر کاروں میں شامل ہو گیا۔ اس کے <u>پیر</u>و کاروں نے جائیدادوں کولو ثنا شروع کر دی<u>ا</u> وہ صرف لوگوں کے گھروں کو ہی شمیں لوثتے تھے بلکہ امیر آ دمیوں کی ہیو پاں بھی ان کی غار تھری کانشانہ بنتیں، وہ ان کی خوبصورت کنیزوں کو اینے استعال کے لئے اٹھا کر لے جاتے۔ جو امراء باد شاہ کی اس حرکت ے غضبناک ہوئےانہوں نےاس کو قید کر دیااوراس کے بھائی کو تخت پر بنھا دیا۔ تین سال تک وہ ایک قلعہ میں محبوس رہا۔ وہاں سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پھرایک باد شاہ کی امداد سے ۴۹۹ء میں وہ کھویا ہوا تخت د وبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی طاقت کومحفوظ کرنے کے بعداس نے کمیونسٹوں پراپی توجہ مبذول کی اس نے مزدک اور اس کے ہزار با پیرو کاروں کوموت کے گھاٹ آبار دیا" (1)

علامہ ابن اثیرالکامل میں مز دک کے انجام کے بارے میں لکھتے ہیں

قباذ نے اپنے عبد حکومت میں جب مزدک کی پیروی شروع کر دی توانی مملکت کے صوبوں کے گورزوں کو بھی اس کی پیروی کی دعوت دی اس وقت جیرہ کا گورز منذر بن ماء الساء تھااس کو بھی دعوت دی کہ وہ مزدک کی پیروی اختیار کرے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ الساء تھااس کو بھی دعوت دی کہ وہ مزدک کی پیروی اختیار کرے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ باد شاہ نے منذر کو جہ ہ کی گورنری ہے معطل کر دیا حلاث بن عمروالکندی کو باد شاہ نے جب یہ دعوت دی تواس نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ چنانچہ قباذ نے اس کو اپنے منصب پر قرار رکھا۔ جب قباذ مرگیالور نوشیرواں تخت نشین ہوا منذر کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ نوشیرواں کے دربار میں حاضری کے لئے پیش ہوا وہ جانیا تھا کہ نوشیرواں اپنے باپ کے عقیدہ کے سخت

ا ، دى ايج آف نينه سنى ١٨٠٠

خالف ہے چتا نچہ نوشرواں نے لوگوں کو دربار شاہی میں حاضری کا اذن عام ویا توان حاضر ہونے والوں میں دو ممتاز ہخصیتیں بھی تھیں۔ پہلے مزدک داخل ہوا پھر منذر۔ نوشیرواں نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ میری زندگی کی دو آر زوئیں تھیں۔ میں امید کر تاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آر ذوئوں کو پورا فرماد یا ہے۔ مزدک نے پوچھااے شہنشاہ! وہ کون می دو آر زوئیں ہیں نوشیرواں نے کہامیری ایک آر زوتو یہ تھی کہ اس باغیرت اور باجمیت ہخص کو یعنی المنذر کو اپنے عمدہ پر بحال کروں۔ دوسری آر زویہ تھی کہ میں ان زندیقوں کو موت کے گھان آر دولیہ تھی کہ میں ان زندیقوں کو موت کے گھان آر دول ۔ دوس مردک نے کہاکیا تیمرے بس میں ہے ، کہ تو تمام انسانوں کو یہ تیچ کر دے (کیونکہ اس کے زعم میں یہ قعاکہ تمام اہل ایران اس کے ذعب کو قبول کر چکے ہیں) نوشیرواں نے غصے کے زغم میں یہ قعاکہ تمام اہل ایران اس کے ذہب کو قبول کر چکے ہیں) نوشیرواں نے غصے کی بدیو آج بھی میری تاک میں موجود ہے۔ جب میں نے اپنی ماں کی عصمت کو بچانے کے لئے تیمرے بدیو دار پاؤں کو بوسہ دیا تھا۔ نوشیرواں نے تھم دیا کہ اس کا سرقلم کر دیا جائے اور اس کی لاش کو صلیب پر چڑھادیا جائے اگی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور نوشیرواں کے قب سے ملک لاکھ مزد کیوں کو ایک دن میں قتل کر دیا گیا اور اس دن اس کو نوشیرواں کے لقب سے مطف کیا گیا۔

مزدک کے پیرو کاروں نے لوگوں کی جو جائیدادیں اور اموال اپنے غلصبانہ قبضے میں لئے ہوئے تھے وہ ان سے لے کر ان کے اصلی مالکوں کو واپس کر دیئے گئے اس طرح یہ فتنہ جس نے اہل ایران کے اخلاق کو تہس نہس کر دیا تھا۔ نوشیروان کی جرأت و بسالت سے فرو ہوا اور لوگوں کو آرام کا سانس لینانصیب ہوا۔ (۱)

علامہ ابن خلدون اور دیگر مؤرخین نے بھی مزدک کی تباہ کاریوں کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے ہم اس کااعادہ ضروری نہیں سجھتے۔

# اہلِ ایران کااولاد کی تربیت کاطریق کار

بچہ پانچ سال تک ماں کی حفاظت میں رہتا۔ پھر باپ اے اپنے آغوش تربیت میں لے لیتا سات سال کی عمر میں اے مدر سہ میں واخل کیا جاتا۔ اور تعلیم صرف اللِ ثروت کے بیوں تک محدود تھی اور کابن عام طور پر معلم کا فریضہ انجام دیتے تھے سارے طالب علم عبادت گاہ یا

۱ - الكامل جلداول خلاصه صفحه ۴۳ سم ١٣٦٣

کائن کے گھر میں جمع ہوتے ان کے مسلمہ تواعد سے ایک قاعدہ یہ تھا کہ کوئی مدرسہ شرکے قریب قائم نہ کیا جائے تاکہ بازاری لوگوں کی بری عاد تیں۔ کذب بیانی ۔ گالی گلوچ د حو کا د ہی وغیرہ ان معصوم بچوں کے اخلاق کو متاثر نہ کریں۔

نصاب تعلیم، ژنداور اس کی شروح تھیں ژندوہ کتاب ہے جوان کے خیال کے مطابق زرتشت پر آسان سے نازل ہوگی اس کے علاوہ مندر جہذیل علوم پڑھائے جاتے۔ دین ۔ طب اور قانون

یڑھانے کاطریقہ بیہ تھاکہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ زبانی یاد کرتے۔ اور عام رعایا کو یہ تمن چزس سکھائی جاتیں

ا . - شه سواري

۲: - تيرانگلي

٣ : - حي بات كنن كاسليقه

ابتدائی تعلیم کے بعد اہل ثروت کے بیٹوں کو ہیں یا چوہیں سال کی عمر تک مزید تعلیم دی جاتی۔ بعض کو خاص اعلیٰ عمدوں کے لئے تیار کیا جا آاور بعض کو مختلف صوبوں میں گور نرکے فرائف انجام دینے کی تربیت دی جاتی اور ان سب کو فنون حرب کی تعلیم دی جاتی ان اعلیٰ مدارس میں طلبہ کی زندگی بردی شاق اور مخصن ہوتی بہت سویرے ان کو جگاد یا جا آچر کہی سافت تک انہیں دوڑا یا جاتا۔ سرکش گھوڑوں پر سواری کرنے۔ تیم اکی اور شکار اور چوروں کے تعاقب کی انہیں تربیت دی جاتی۔ کاشکاری باغبانی کا انہیں فن سکھا یا جا آباور چلچا آتی دھوپ اور شدید سردی میں دور تک انہیں پیدل چلنے کی مشق کر ائی جاتی تاکہ وہ سخت موسم کی تبدیلیوں کو باسانی بر داشت کر عیس۔ انہیں خگ اور سادہ غذا کھلائی جاتی اور انہیں اس طرح دریا عبور کرنے کاؤ منگ سکھا یا جاتا کہ ان کی زر ہیں اور کپڑے پانی سے ترنہ ہوں۔ (۱)

## ابران كانظام عدل وانصاف

ایران کی وسیع اور عظیم الثان مملکت نیز وہاں کے باشندوں کی معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آپ نے مندر جہ بالامختصر جائز و کامطالعہ فرمالیا۔ آخر میں ہم وہاں کے نظام عدل وانصاف کے بارے میں پچھ عرض کرنامناسب سجھتے ہیں۔

ا \_ قصة الحضارة صغيريه من ١٠٠٣ جلداول جزدوم

پروفیسر آرتھرنے اس موضوع پر بڑی شرح دبسط سے لکھا ہے اس کاخلاصہ پیش خدمت ہے: -

"اوستااور اس کی تغییری اور اجماع نیکال یعنی فقہاء کے فالوے۔
قانون کے ماخذ تھے مجموعہ قوانین کی کوئی خاص کتاب موجود نہ تھی
علم فقہ کی تمام تغییلات بیشتر مفسرین کے اقوال پر بہی تھیں۔ اور عمد
ساسانی کے ضابطہ عدالت کا پتہ دی تھیں قانون کی کتاب "مادیگان ہزار
دادستان "جس کو فرخ مرد نامی نے آلیف کیااس کے چندا بڑا کاواحد قلمی
نخہ جس میں بچین ورق ہیں کتب خانہ مائک جی لم جی ہوشنگ "ہاتہ یا"
میں محفوظ ہے اس کے متن کو جیون جی جمشید مودی نے مع مقدمہ بمبئ
سے ۱۹۹۱ء میں شائع کیا۔ اور ابھی انہیں ورق اور ہیں جو طبع نہیں
ہوئے۔ "مادیگان" میں عمد ساسانی کے چندا سے قانون دانوں کے نام
محفوظ رہ گئے ہیں جن کے فتوے اس میں درج کئے گئے ہیں اس کتاب میں
مصنف نے ایک موقع پر ایک کتاب "دستوراں" کا نام لیا ہے معلوم
مصنف نے ایک موقع پر ایک کتاب "دستوراں" کا نام لیا ہے معلوم

اس كتاب كے مصنف نے بيان كيا ہے۔

قانونی امور میں موہدان موہد کی رائے کو فوقیت دی جاتی تھی۔ موہدان موہد کافیصلہ سوگند ہے بھی ذیادہ موٹر ہوتا۔ اور اس کوبے خطا سجھاجا تھا اس میں ایسی عدالتوں کا بھی ذکر ہے جن میں مختلف در جوں کے بچ مل کر بیضتے تھے قانون کی طرف ہے بچوں کو گواہوں کو ہلانے کے لئے مسلت ملتی تھی مقدمہ کی ساری کار روائی کے لئے ایک خاص مدت معین تھی ضابط میں ایسے قانون بھی موجود تھے جن کی رو سے جھڑالو دعویداروں کی میں ایسے قانون بھی موجود تھے جن کی رو سے جھڑالو دعویداروں کی مخاہ المائل تقریروں کو روک دیا جاتا تھا کیونکہ ایسی تقریروں سے معاملہ خواہ کخواہ المبالور پیچیدہ ہوجاتا تھا۔ ایسے بچوں پر مقدمہ چلانا ممکن ہوتا تھا جو کئی فرض کے تحت ایک مفکوک امر کو بقینی اور بقینی کو مشکوک بنا

دين- (١)

شکی صورت میں ملزم کے گناہ یا ہے گنائی کوبطریق امتحان ثابت کیاجا آتھا۔ وہ امتحان دوطرح کا ہو آایک کو گرم امتحان اور دوسرے کو سردامتحان کہتے۔ گرم امتحان کی صورت میں ملزم کو آگ میں ہے گزر نے کے کہاجا آتھا۔ اس طریقہ امتحان میں جولکڑی جلائی جاتی تھی اس کے انتخاب کے لئے خاص قواعد مقرر تھے اور دوران امتحان بعض ندہی رسمیں اداک جاتی تھیں اس کی ایک اور مثال جس کی روایت ہے ہے کہ شاہ پور دوم کے زمانہ میں آ ذر بذر پسر مرسیند نے اپنے نہ بی عقیدہ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لئے اپنے آپ کو اس بات کے لئے بیش مرسیند نے اپنے نذہبی عقیدہ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لئے اپنے آپ کو اس بات کے لئے بیش کیا کہ پچھلی ہوئی دھات اس کے سینہ پر انڈیل دی جائے امتحان کا ایک طریقہ اور بھی تھا۔ جو بہت قدیم زمانہ سے چلا آ تا تھا۔ کہ جب ایک محض طف اٹھا تا تھا تو اسے گندھک ملا پائی پنے کو و یا جاتا تھا۔

قانون میں تین قتم کے افعال کو جرم قرار دیا گیاتھا۔

ا ، ۔ وہ جرم جو خدا کے خلاف ہوں لیعنی جب کہ ایک مخص مذہب سے بر گشتہ ہو جائے یا عقائد میں بدعت پیدا کرے ۔

٠٠٠ وه جرم جو باد شاه کے خلاف ہوں۔ جب کہ ایک مخص بغلوت یا غداری کرے یالزائی میں میدان جنگ ہے بھاگ نگلے۔

٣ : - وه جرم جو آپس ميں ايك دوسرے كے خلاف ہول -

پہلی اور دوسری قتم کے جرائم یعنی الحاد۔ بغاوت۔ غداری اور میدان جنگ ہے فرار کی سزا فوری موت تھی اور تمیسری قتم کے جرائم مثلاً چوری۔ راہزنی۔ اور ہنگ ناموس کی سزابعض صور توں میں جسمانی عقوبت اور بعض میں موت ہوتی تھی۔ ناموس کی سزابعض صور توں میں جسمانی عقوبت اور بعض میں موت ہوتی تھیں۔ امیاں مار سیننوس لکھتا ہے کہ بعض سزائیں بہت ظالمانہ اور نمایت قابل نفرت تھیں۔ مثلاً یہ کہ ایک محض کے جرم کے بدلے میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا مثلاً یہ کہ ایک محض کے جرم کے بدلے میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا

" نکاز م نسک "کی رو سے مجرموں کو خاص طور پر ناخو شکوار جکسوں میں بند کیا جا آتھااور حب جرم اس جگہ میں موذی جانور چھوڑ دیئے جاتے تھے تھیوڈورت جو شہرصور ، کابشپ

۱ - ایران بعید ساسانیاں صغیہ ۳۹۹

۲ . ایران بعید ساسانیاں صفحہ ۲۰۰۱ - ۲۰۰۰

تقا۔ وہ لکمتا ہے عیمائی قیدیوں کو بعض افرات تاریک کنووں میں بند کر دیا جاتا تھا اور ان میں چوہ چھوڑ دیئے جاتے تھے آیہ وہ ان سے اپنے پاؤں باندھ دیئے جاتے تھے آکہ وہ ان سے اپنے آپ کو بچانہ سکیں اور بیہ جانور بھوک کے ملرے ایک طویل اور ظالمانہ عذا ب کے ساتھ ان کو کاٹ کاٹ کر کھاتے رہے تھے اس کے علاوہ جیل کو بطور آیک ایسی جگہ کے بھی استعال کیا جاتا تھا جہ کاٹ کر کھاتے رہے تھے اس کے علاوہ جیل کو بطور آیک ایسی جگہ کے بھی استعال کیا جاتا تھا۔ چپکے تھا جس کا وجود سلطنت اور بادشاہ کے لئے خطرہ کا باعث ہوتا تھا۔ چپکے تھا جہاں ذی رتب اشخاص کو جن کا وجود سلطنت اور بادشاہ کے لئے خطرہ کا باعث ہوتا تھا۔ چپکے اندھیشن تھا جہاں اس قتم کے سیاسی قیدیوں کو محبوس کھا جاتا تھا۔ اس کو " انوش برد " بھی کہتے تھے جس کے معنی قلعہ فراموش کے بیں اس لئے کہ جولوگ وہاں قید ہوتے تھے ان کانام لینا بلکہ خود قلعہ کانام لینا بھی ممنوع تھا۔ (۱)

ایک نمایت عام سزا جو خصوصاً باغی شنرادوں کو دی جاتی تھی۔ یہ تھی کہ آنکھوں میں گرم سلائی پھرواکر یا کھولتا ہواتیل ڈلواکر اندھاکر دیتے تھے زندہ آدمیوں کی سلاکی یا آدھی کھال کھچوادینے کادستور تھا۔ (۲)

عیسائیوں پر جوروتعدی کے زمانہ میں شمداء کو بھی بھی سنگسار بھی کیاجا تاتھا۔ یزدگر د دوم کے زمانہ میں دوعیسائی راہبہ عور توں کو سولی پر چڑھا کر سنگسار کیا گیا۔ اور چند شمداء کو زندہ دیوار میں چنوا یا گیا۔ ہاتھیوں کے پاؤں تلے روند ڈالنے کی سزاساسانیوں کے عمد میں عام طور پر رائج تھی۔ (۳)

جولوگ عیسائی ذہب قبول کرتے ان پر ظلم وستم کی انتماکر دی جاتی۔ اور انسیں ایس تعلین نوعیت کی سزائیں دی جاتیں جن کے ذکر سے رو تکئے کھڑے ہو جاتے ہیں بھی کانوں اور آنکھوں میں پچھلا ہواسیسہ ڈال دیا جاتا تھا۔ اور بھی زبان تھینچ کر نکال لی جاتی تھی۔ زخموں پر لیموں اور سرکہ، نمک چھڑکے جاتے تھے۔ ان بدنصیبوں کے جسم کے اعضائیک ایک کر کے لیموں اور سرکہ، نمک چھڑکے جاتے تھے۔ ان بدنصیبوں کے جسم کے اعضائیک ایک کر کے کائے اور مروڑے جاتے تھے بعض وقت پیشانی سے ٹھوڑی تک چرے کی کھال آبار لی جاتی تھی۔ ان کی آنکھوں اور باتی تمام جسم میں سلاخیں چھوئی جاتی تھیں اور جب تک وہ مرنہ جائیں ان کے منہ آنکھیں اور بنھنوں میں سرکہ، رائی برابر ڈالتے رہے تھے۔

ا - ایران بعید ساسانیاں صفحہ ۲۰ م

۲ - ایران بعد ساسانیاں صفحه ۲۰۰۸

٣-١٧ ايران بعيد ساسانيال صفحه ٢-٥

ایک آلد تعذیب جو اکثراستعال کیاجا آخاوہ لو ہے کی ایک تنگھی تھی جس سے بحرم کی کھال ادھیڑی جاتی تھی ۔ اور در دکی شدت میں اضافہ کرنے کے لئے بڑیوں پر جو نظر آنے تگئی تھیں نفت ڈال کر آگ نگادی جاتی تھی۔

سب سے زیادہ دہشت ناک عذاب وہ تھاجس کانام "نوموتیں" تھاجس کی صورت یہ تھی کہ جلاد سب سے پہلے ہاتھوں کی انگلیاں کانا تھااس کے بعد پاؤں کی پھر کلائیوں تک ہاتھ کاٹ ڈالٹاتھااور نخنوں تک پاؤں۔ اس کے بعد پھر کہنیوں تک باشیں کاٹناتھا۔ اور گھٹنوں تک پنڈلیاں۔ پھر ناک اور کان کاٹناتھا۔ اور سب سے آخر میں سر۔ (۱)

ا پے سیاسی اور ندہبی مخالفین کواس فتم کی لرزہ خیز سزائمیں دیناوہاں آئے دن کامعمول تھا جس پر کسی فتم کا تعجب اور حیرت کا اظہار نہ کیا جاتا۔ اور نہ ان طالمانہ اذیت رسانیوں کے خلاف عوام میں کوئی روعمل پیدا ہوتا۔

ول ڈیوران اپی مشہورکتاب دی آج آف فیقہ (THE AGE OF FAITH) میں اس موضوع پر اپنی تحقیق کایوں اظہار کر تاہے۔

" بادشاہ اس کے مشیر اور نہ ہی علاء قانون مرتب کرتے اور ان کی بنیاد قدیم اوستار ہوتی۔ ان کی تشریح اور ان کی شفید نہ ہی پر وہتوں کے ہرد تقی ۔ جرائم کاسراغ لگانے کے لئے جسمانی اذبت سے کام لیاجا آسکنگوک لوگوں کو کماجا آکہ وہ آگ میں گرم کئے ہوئے سرخ لوہ پر چلیں۔ یا بحر کتی ہوئی آگ میں سے چل کر گزریں یا زہر لمی خوراک کھائیں۔ اگر اس آزمائش میں وہ سلامت نج جاتے توانسیں ہے گناہ قرار دے ویاجا آلاور اگر وہ اس آزمائش میں پورے نہ اتر تے توانسیں مجرم یقین کر لیاجا آ۔ اور انسیں سزادی جاتی رکھا جاتے۔ اور انسیں سزادی جاتی (۲)

ایران میں عدل وانصاف کی جو حالت تھی اس کو آشکارا کرنے کے لئے ہم قار ئین کی توجہ
ایک بار پھراس واقعہ کی طرف مبذول کر انا چاہتے ہیں جس کاذکر پہلے کیا جاچکا ہے۔
" خسر و نے زرعی پیداوار پر لگانوں کی جب بنی شرح مقرر کی تواس نے ایک مجلس مشاور ت
طلب کی جس میں ایران کے سربر آور دوامراء ، علماء فضلاء فوجی سپہ سلار شریک ہوئے۔ لگان

۱ ، ایران بعد ساسانیان منفی ۴۰۸ ۶ ، وی آن آف فیخ سنی ۱۴۱

کی نئی شرحوں کا اعلان کرنے کے بعد جب خسرونے حاضرین سے پوچھا کہ ان شرحوں پر کسی کو کئی اعتراض ہے تو محفل میں ساٹا چھایارہا۔ اس نے پھریہ سوال دہرایا پھر بھی سکوت طاری رہا۔ تبسری مرتبہ پھراس نے بی سوال حاضرین سے پوچھا توایک دہیر نے بڑے ادب واحرام کے ساتھ اس پراعتراض کیا اور جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس معترض کا تعلق دہیروں کے حلقہ سے ہے تو تھم دیا کہ ہر دہیر، اپنے قلمدان سے اس کو زدو کو بکرے۔ چنا نچہ فرمان شاہی کی تعمیل کرتے ہوئے ہر دہیر نے اپنے برقسمت ساتھی پر قلمدانوں سے ضربات کی بارش شروع کر دی یسال تک کہ اس نے وہیں دم توڑ دیاور تمام حاضرین نے باواز بلندیہ کما ہمیں بادشاہ کے نے لگانوں کی شرحوں پر قطعا کوئی اعتراض نہیں۔

نوشیرواں جس کاعدل وانصاف ضرب المثل ہے جس نے اپنے محل کے صحن کو ٹیٹر ھار کھنا تو موارا کر لیالیکن غریب عورت کی جھونپڑی کو اس کی مرضی کے خلاف وہاں سے اٹھانا گوارا نہ کیا۔ عدل وانصاف کے اس پیکر نوشیرواں نے اپنے تمام شکے بھائیوں کو اس لئے نہ تیج کر ریا۔ کہ مباداان میں سے کوئی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے۔





Marfat.com

## بونان

سلمانی خاندان کے طویل عمد حکومت میں ایران کی سایں ، ندہی ، اخلاقی اور معاشی زندگی کے مختلف پہلووں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئے ہاکہ قار مین کو معلوم ہوجائے کہ آفلہ اسلام کے طلوع ہونے ہے قبل اس عظیم مملکت کے شہری کس متم کی زندگی ہر کیا کرتے تھے اس کے بعداس وقت کی مشہور دو سری عالمی طاقت یعنی سلطنت " رومہ " اور اس میں بنے والے شہریوں کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں پچھ عرض کر ناخروری سجمتنا میں بنے والے شہریوں کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں پچھ عرض کر ناخروری سجمتنا ہوں لیکن چونکہ رومی یو نانیوں کے جانشین ہیں ان کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظریات بردی صد تک یونانی حکماء کے نظریات سے متاثر ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ یونان اور اہل یونان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے کیونکہ یمی وہ خطہ ہے جہاں کے نابخہ روز گار ساتھ یونان اور اہل یونان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے کیونکہ یمی وہ خطہ ہے جہاں کے نابخہ روز گار وشکی ہے دور تہ نظراء نے علم و حکمت کی قدیلیس روشن کیس اور تہذیب و تمان کاوہ تصور پیش کیا جس کی روشنی سے وہ خطہ اس وقت جگمگانے لگاجب کہ سارایور پ جمالت اور توہم پر ستی کی تد در یہ تاریکیوں میں ڈویا ہوا تھا۔

یونانی تہذیب کی تفکیل میں اس کے محل وقوع کا بہت بڑا حصہ ہے یونان کا خطہ بحروم کے شکل ساحل پر واقع ہے یہ مختلف بہاڑوں کے سلسلوں کا مجموعہ ہے۔ جن کے در میان وادیاں ہیں۔ جن میں تھیتی باڑی کی جا سکتی ہے دشوار گزار بہاڑوں کی وجہ سے باہمی آ مدور فت از حد دشوار اور کھن تھی اس لئے اس وقت کے ناقص نظام مواصلات اور آ مدور فت کے ذرائع کے فقد ان کے باعث ایک متحدہ حکومت قائم کر نابت مشکل تھا۔ اس وجہ سے یونان کا خطہ بیٹار چھوٹی چھوٹی چھوٹی شمری ریاستوں پر مشتمل تھا وہ اپنے داخلی اور خارجی معللات میں کانی حد تک تراوتھیں زراعت صرف بہاڑوں کے در میان وادیوں میں ہو سکتی تھی اس لئے مزروعہ رقبہ بہت محدود تھا اجتاس خور دنی اتنی مقدار میں پیدا کی جا سختے تھیں جن سے وہاں کے باشندے بہت محدود تھا اجتاس خور دنی اتنی مقدار میں پیدا کی جا سے تھیں جن سے وہاں کے باشندے

بھکل گزر اوقات کر سکتے تھے بحر روم کے دوسرے علاقوں کی طرح یہاں بھی بارشیں عموماً ماہ مئی ہے ماہ ستبر تک کے درمیانی عرصہ میں ہوتی ہیں۔ گری کا موسم کانی طویل ہوتا ہے دھوپ بہت تیز ہوتی ہے گر سمندری ہواؤں کے باعث کری تا قابل بر داشت نہیں ہوتی وادیاں اور میدان بہاڑوں سے محصور ہیں موسم برسات میں ان دریاؤں اور ندیوں میں طغیانی آ جاتی ہے اور پانی تیزی ہے ہ جاتا ہے موسم برسات کے بعدید ندیاں نالے یا تو بالکل خلک ہو جاتے ہیں یاان میں برائے نام پانی رہ جاتا ہے۔

آبادی کی ضرورت مقامی چشموں سے پوری ہوتی ہے لیکن چشموں کا پانی اتنازیادہ نہیں ہوتا جس سے کاشتکاری کی جاسکے۔

بحروم کے ساحل پر ہونے کی وجہ ہے وہاں کے مہم جواور حوصلہ مندشہری بحری تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور بحری قزاتی بھی ان کا ایک محبوب مشغلہ تھا سکندر اعظم کے زمانہ تک بھی کیفیت ری لیکن اس عظیم فاتح نے مقدونیہ کی چھوٹی میں یاست کووہ عروج بخشا کہ یونان کی تمام چھوٹی چھوٹی چھوٹی شری ریاستیں اس کی باج گزار بن گئیں۔ سکندر نے اپنی فتوحات کا سلسلہ یہاں تک وسیع کیا کہ اس کی فوجیں ہجاب تک اپنی فتح کے علم گاڑتی ہوئی بڑھتی چلی گاسلہ یہاں تک وسیع کیا کہ اس کی فوجیں ہجاب تک اپنی فتح کے علم گاڑتی ہوئی بڑھتی چلی گئیں اور یونان ایک بہت بڑی سلطنت کامرکز بن گیا۔

تدیم بوتان کے حالات معلوم کرنے کے لئے "مومر" کی دو رزمیہ نظمیں ایلیڈ (ALIAD)اور اوڈ کی (ODY SSEY) قابل اعتماد ماخذ ہیں جن کا زمانہ آلیف آٹھویں یا نویں صدی قبل مسے ہے۔

## بونان کے ندہبی عقائد

ان دو نظموں کے مطابعہ سے پہتہ چاہ کہ یونانی دیو ہاؤں کے ایک وسیع خاندان سے اپنی فرہی عقیدت رکھتے تھے دیو ہاؤں کا یہ خاندان کو واولیمیس کی برف پوش بلندیوں پر سکونت پذیر تھادیو ہاؤں کے اس خاندان کی حکومت زیوس (ZEUS)اور اس کی بیوی بیرا (HERA) کے ہاتھ میں تھی۔ یہ دیو ہاانانی معالمات میں مداخلت کرتے رہجے تھے مختلف شعبہ الحیات میں مداخلت کرتے رہجے تھے مختلف شعبہ الحیات میں مختلف دیو ہاؤں کے سرد تھے سمندروں کے دیو ہاگانام پوسیدن (POSEIDON) تھا۔ بیغا اسلم سازی کا دیو ہاتھا۔ سورج کی حرکات کو ابولو اسلم سازی کا دیو ہاتھا۔ سورج کی حرکات کو ابولو مقالم سازی کا دیو ہاتھا۔ سورج کی حرکات کو ابولو مقالم کے زدیک خاص احرام تھا۔

جب تک الولوے شکون نہ لے لیتے نہ جنگ شروع کرتے نہ آباد کاری کی مہم پر روانہ ہوتے اور نہ کی اور بڑے کام کی طرف قدم اٹھاتے الولو کااصل مرکز ڈلفی میں تھا وہاں ایک پجار ن ایک شکاف کے اوپر تپائی رکھ کر بیٹھ جاتی تھی اس کے اندر سے عجیب وغریب بخارات اٹھتے تھے اس پر ایک گونہ ہے خودی کی کیفیت طاری ہوتی وہ بڑبڑاتی لیکن الفاظ سمجھ میں نہ آتے اس کے باس ایک پجاری کھڑار ہتا جواس کی بات کا ترجمہ نظم میں کر دیتا۔ میں ڈلفی کے مندر کاشگون تھا عمو نا یہ شکون مہم انداز میں بیش کیا جاتا ۔

حکمت کی دیوی کانام ایتھینا (ATHENA) تھا یہ انسان کو عقل و دانش ہے بسرہ ور کرتی تھی۔

جنگ کے دیو آکانام امریز(ARES) تھااس کی مدد سے جنگ میں فتح نصیب ہوتی تھی۔ محبت کی دیوی کانام ایفرو ڈائٹ تھا(APHRODITE) اور ان کے نز دیک محبت میں وی کامیاب ہو آجس پر بیہ مہریان ہوتی خداؤں کا بیہ خاندان اخلاق و کر دار کے اعتبار سے ہر گز

قابل رشک نه تھابلکه به سریش حریفوں اور جھڑالوافراد کاایک کنبه تھاجو چھوٹی چھوٹی باتوں پر

ایک دوسرے سے دست و گر یبان رہے اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑ کاتے رہے تھے۔

اہل ایتھنزی ضعیف الاعتقادی کاایک عجیب قصہ یونان کے مشہور مورخ ہیروڈوٹس نے بیان کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائے اور دیکھئے کہ علوم فلسفہ اور حکمت میں یدطولی رکھنے والی قوم عقائد کے میدان میں کس قدر طفلانہ سوچ کی مالک تھی۔

"اسٹر میں" ایک ظالم اور بد قماش حکمران کو اہل ایتھنئر نے معزول کر دیا اور اسے جلا وطن کر دیا۔ اس جابر حکمران اور اس کے ندیموں نے ایک خوبصورت عورت تلاش کی جس کاقد چھ فٹ تھااس عورت کو زرہ بکتر پہنادی اور اسے سکھادیا کہ رتھ میں سوار ہونے کے بعد اس نے کیا کچھ کر ناہے۔ چنانچہ وہ رتھ میں بیٹھ کر شہر میں داخل ہوگئی ہر کارے اس سے بیشتر بھیج دیے گئے تھے کہ وہ یہ منادی کر ادیں ایتھنئر کے شہریو! اسٹر ٹمیں کا استقبال دوبارہ دوستانہ انداز میں کرومنروہ دیوی (ایتھینا) سب سے بڑھ کر اس کی عزت کرتی ہے وہ اسے دوبارہ اپنے شہر میں لائے گئی یہ منادی گل گلی کوچہ کوچہ میں زور شور سے کر دی گئی اور علاقہ میں یہ افواہ کچھیلادی گئی کہ منروہ دیوی خود اپنے چنے ہوئے آ دمی کو واپس لار ہی ہے چنانچہ شہر کے لوگ پوری طرح اس کے قائل ہو گئے کہ وہ عورت واقعی دیوی ہے اور اس کے روبر و زمین ہو س ہوگے اور اسٹر ٹمیں کو واپس لے لیا گیا۔

ایتھنٹر کے قریب ایک مکان '' ایلیوسس'' (ELEUSIS) تھاجمال و نتردیوی کے اعزاز میں خاص رسمیں اواکی جاتی تھیں ہیہ زراعت اور بار آوری کی دیوی تھی۔ فصلوں اور زراعت کے اچھاہونے کا دارومدار اس دیوی کی نظر عنایت پر تھا۔

اہل یونان دیو ہاؤں کے مندرول میں بڑے تینی نذرانے پیش کرتے تھے اور منقولہ وغیر منقولہ جائیدادیں ان کے نام وقف کی جاتی تھیں اور جب کوئی خاص مشکل پیش آ جاتی توانسانی منقولہ جائیدادیں ان کے نام وقف کی جاتی تھیں اور جب کوئی خاص مشکل پیش آ جاتی توانسانی قربانی ہے بھی دریغ نہ کیا جاتا۔ ایگا میمنون، ٹرائے کی جنگ میں یونانیوں کا سپہ سالار تھاوہ چاہتا تھا کہ دیوی آرٹو مس اس پر مہریان ہو جائے جس نے غلط ست میں ہوائیں چلا کر ٹرائے کے خلاف اس کی مہم میں رکاوٹ پیدا کر رکھی تھی چنانچہ اس نے اس دیوی کی خوشنودی حاصل خلاف اس کی مہم میں رکاوٹ پیدا کر رکھی تھی چنانچہ اس نے اس دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنی جواں سال بنی اپنی گنیا کو اس کی قربان گاہ پر جھینٹ چڑھادیا۔ (۱)

ہر شراور ہر آبادی کامقامی تہوار تھالیکن بڑے تہواروں میں سب اہل یونان شریک ہوتے تھے۔ سب سے برا تہوار ہر چار سال کے بعد اولیدیا میں منایا جا اتھا جو مغربی پیلو یونی سکس میں تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہال زیوس دیو آکامعبد تھا۔ ان تہواروں میں صرف کھیلوں کے مقالج بھی نہ ہوتے بلکہ موسیقی، شاعری، شہائل نوازی، حسن اور شراب نوشی کے مقالج بھی ہوتے۔

# یونان کے معاشرتی حالات

قديم يونان كامعاشره تمن طبقول مي منقسم تعا-

ا۔ بادشاہ سیاسی اختیارات کے ساتھ ساتھ اسے سب سے بڑانہ ہی پیشواہمی ہاناجا آتھا۔
اور وہ اپنے امراء کی مدد اور مشوروں سے اپنی حکومت کا کاروبار چلا آ۔ بادشاہ اور اس
کی ملکہ عام لوگوں کی طرح خود بھی کام کرتے تھے اوڈیسوس نامی بادشاہ کو بھی اس بات پر
فخر تھا کہ وہ اپنے کھیتوں میں کام کر آ ہے اور اس نے اپنا پلٹک خود بنایا ہے اور اس کی ملکہ
پنی لوپی سوت کا تتی اور کپڑا بنتی ہے۔

ا ۔ روسرا طبقہ امراء کا تھا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ دیویوں اور دیو آؤں سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا نسب زیوس دیو آ سے ملتا ہے جو کوہ اولیس کے دیو آؤں کے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا نسب زیوس دیو آئے ملتا ہے جو کوہ اولیس کے دیو آؤں کے خاندان کا حاکم اعلیٰ ہے اس دعویٰ کی بتا پر انسوں نے اپنے معاشرہ میں دیگر

آلریخ تهذیب حصد اول از کرین برنمن و غیر و ترجمه غلام رسول مهر صفحه ۹۳-۹۳

طبقات اور قبائل پر فوقیت حاصل کرلی تقی

س- تیراطبقہ عوام کاتھا۔ جنہیں جنگ سے کوئی واسطہ نہ تھان کامعاثی نظام غارت کری اور بحری قزائی کے علاوہ تجارت اور کاشتکاری پر منی تھاوہ مولٹی پالتے اور غلے اگاتے۔ خاص چیزوں کی کاشت کرتے مثلاً زخون اور انگور۔ ان کے کاریگر جنگی رختھ اور رزم و پیکار کے لئے اسلحہ تیار کرنے میں اہر تھے۔

#### آباد کاری

جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کھیتی ہاڑی کے لئے یمال اراضی بہت محدود تھی جود و پہاڑوں کے در میان وادی میں پائی جاتی تھی نیز باہمی جنگوں کاطویل سلسلہ داخلی طور پر فقنہ و فساد کی آگ ہر وقت بحثر کا آر ہتا ان امور نے اٹل یونان کو اپنے ملک سے باہر آباد یاں قائم کرنے پر مجبور کر دیا وہ غیر مطلوب بچوں کی پیدائش رو کئے کے لئے ہر ممکن طبتی و سائل کام میں لاتے اور کثرت اولاد سے نہتے کے لئے لوگوں کو ترخیب دی جاتی کہ وہ اپنی خواہشات کی جمیل کے لئے عور توں کے بجائے اپنے ہم جنسوں کو ترخیح دیں ان غیر فطری کو ششوں کے باوجود وہاں کی آبادی بڑھتی رہی یمال تک کم اسم وطن کی سرزمین ان کے لئے تھی ہوگئی اور وہ بیرون ممالک میں نو بڑھتی رہی یمال تک کم اسم وطن کی سرزمین ان کے لئے تھی ہوگئی اور وہ بیرون ممالک میں نو آبادیاں قائم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ (۱)

# یونان کے معاشی حالات

جے پہلے بتایا گیا ہے کہ وہاں زر کی زمینوں کی مقدار بہت کم تھی اس لئے خوشحال کسانوں کے لئے تو یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے محدود قطعات اراضی میں زینون کے پودوں کی کاشت کریں اور طویل عرصہ تک ان پودوں کی محمداشت کے اخراجات بر داشت کریں۔ لیکن غریب کسانوں کے لئے یہ طریقہ کار قابل عمل نہ تھا۔ وہ دولتند ہمسایوں سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے قرض خواہ گراں شرح سود پر انہیں قرض دیتے۔ مقروضوں کے لئے قرضوں کی ادائیگی ایک مخصن مرحلہ تھا اس محدود آ مدنی سے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پالیس یا قرضہ ادا کریں اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا جب وہ مقررہ میعاد پر قرض نہ ادا کر سکتے تو ان کی جائیداد ان سے چھین کی جاتی بعض او قات مخص آزادی سے بھی انہیں محروم ہونا پرتا۔

اب تاریخ تنذیب صفحه ۲۷

ایے مخص کو مجبور کیا جاتا کہ قرض خواہ کے انگوروں کے باغوں میں بسلسلہ ادائیگی قرض مردوری کر تارے۔ (۱)

غریب لوگ بوی بے اطمینانی کا شکار تھے غیر مکلی تجارت نے دو نئے طبقے بھی پیدا کر ديئ ايك تاجرون، جمازوں كے مالكون، بافندون، كممارون اور لوہارون كا كروہ تھا۔ دوسرا جہازوں پر قلیوں اور ملاحوں کا گروہ۔ دونوں گروہ بڑے باہمت اور پرجوش تھے وہ اس بات کو مانے کے لئے تیار نہ تھے کہ سای اختیارات صرف امراء اور بوے بوے ملکان اراضی کے ہاتھ میں بی رہیں۔

#### یونان کے سیاس حالات

ہومرے قبل ایک مطلق العنان بادشاہ حکمران ہوا کرتا۔ ہومرکے دور کے بعدامراء کے طبقہ نے تدریجاً باد شاہوں کے اختیارات حاصل کر لئے باد شاہ یا تو ناپید ہو مکئے یابرائے نام رہ سے اس لئے پرانی باد شاہی کی جگہ حکومت عدیدہ (.OLIGARCHY) (عالی گار چی ) نے لے لی بعنی چند افراد کامجموعہ حکمران بن حمیاساتویں صدی قبل میع تک امراء کے خلاف قرضہ ے د بے ہوئے کسانوں اور نئے تجارتی طبقوں نے حملے شروع کر دیئے حکومت عدیدہ کے زمہ دار ار کان عموماً عسكرى الميت سے بے بسرہ ہواكرتے تھے وہ جنگوں ميں شهروں کی حفاظت سے قاصر ہے اس طرح ہر شہری ریاست میں عدیدی حکومت کا تخته الف دیا گیا پھر ز مام اختیار فرد واحد کے ہاتھ میں آمنی ان حکومتوں کو استبدادی حکومت کماجا آ۔

یونان کی دو مشہور ریاستوں ایتھننزاور سپارٹانے سراسر مختلف نظام ہائے حکومت کو نشو و ارتقاء ديا۔

سارثا كانظام

اس كا دستور ذات پات كے سخت اور شديد نظام پر منى تھا وہال كے باشندول كو تمن مروہوں میں تقتیم کر دیا گیا۔

(۱) شری ۔ بارا کے اصلی باشندے جو پوری آبادی کا پانچ سے دس فیصد تک تھے تک طبقہ حکمران تھا۔ فوج انہیں کے جوانوں پرمشمل تھی وہ کوئی اور کام نہ کرتے تھے۔

ا ۽ ٽاريخ ترنديب صفحه ٢٤

(۲) غلام: - ان کا تناسب سپارٹا کے اصلی باشندوں کے مقابلے میں دس اور ایک تھاا کڑیت ان کی تھی - تھیتی باڑی وہی کرتے اسیس زمینوں سے دابستہ کر دیا گیا تھا کچھے لوگ بطور مزدور کھیتوں میں کام کرتے یاان کے مخصی ملازم ہوتے۔

(۳) تیسرا طبقہ: - کسانوں، کان کوں، تاجروں اور دیگر شری سرگر میاں انجام دینے والوں کاتھا۔ اگر چہ بیہ آزاد تھالیکن ان کو کوئی سیای حق حاصل نہ تھا یہ اہل سپار ٹامیں نہ شامل ہو سکتے تھے اور نہ ان میں شادی کر سکتے تھے۔

سپارٹاکے شریوں کو عسکری تربیت بختی ہے دی جاتی تھی جولوگ صحت کے لحاظ ہے کمزوریا جسمانی اعتبار ہے عیب دار ہوتے تھے انہیں ایک غاریا پہاڑ کے ویرانے میں چھوڑ آتے تھے آک سردی ہے مرجائیں یا کوئی در ندہ انہیں بھاڑ ڈالے یا کوئی رحم دل غلام انہیں اپنا بچہ بنائے سات سال کی عمر میں بچے کی تربیت شروع ہوتی ان بچوں کو والدین ہے الگ ہوتا پڑتا جسمانی ورزشوں کے ایک سخت امتحان ہے انہیں گزرتا پڑتا حب وطن کے درس کے ساتھ ساتھ انہیں پڑھنا۔ گانا بھی سکھایا جاتا زیادہ زور کشتی۔ دوڑ۔ اسلحہ جنگ کے استعمال پر دیا جاتا انہیں چوری کے طریقے بھی سکھائے جاتے اور انہیں سے تربیت دی جاتی کہ وہ چوری کرتے انہیں چوری کے طریقے بھی سکھائے جاتے اور انہیں سے تربیت دی جاتی کہ وہ چوری کرتے وقت کر فاری کے اگر کوئی بچے کر فار ہو جائے تو وہ اقبال جرم نہ کرے۔

سارنا کے ایک بچہ کی کمانی آپ بھی من کیجئے

اس نے لومڑی چرائی اے اپنے کپڑے میں چھپالیا۔ اکابر اس ہے پُرسش کرتے رہے اس اثنا میں لومڑی بچے کا پیٹ کاٹ کاٹ کر کھاتی رہی میماں تک کہ بچے نے جان وے وی گرچوری کااعتراف نہ کیا۔ اس بچے کو بیروکی حیثیت حاصل ہوگئی۔

لڑکیوں کے لئے بھی حکومت کی مگرانی میں نمایت سخت ورزشوں کا انظام تھا آگہ وہ زیادہ صحت مند مامیں بن سکیں وہ بھی فولادی اعصاب پیدا کر لیتی تھیں اپنے بچوں کو جنگ کے لئے بھیجتیں و نصیحت کر تمیں کہ دیکھوائی ڈھال لے کر لوٹنا یاس پر تمہاری لاش آنی چاہئے۔
اہل سپارٹا نے زندگی کے عشکری پہلو پر ضرورت سے زیادہ زور دیا لیکن زندگ کے دوسرے پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کر دیا وسائل کے باوجود اقتصادی طور پر وہ لوگ بسماندگی کا شکار رہے حالانکہ وہاں کی زمین زر خیز تھی کچے لوہے کے معدنی ذخائر بھی موجود تھے۔

#### ايتھننر

اس ریاست میں عور توں کو سیاسی حقوق حاصل نہ تھے ان کااصل و کھیفہ یمی تھا کہ گھروں میں رہیں کھاتا پکائیں اور بچوں کی پرورش کریں ایٹھنٹری پوری آبادی تین لاکھ پندرہ ہزار تھی اس میں ہے ایک لاکھ ستر ہزار شہری تھے، ان میں ہے تمیں ہزار بالغ مرد تھے انہیں کو موثر شہریت حاصل تھی ایک لاکھ پندرہ ہزار غلام تمیں ہزار اجنبی نہ انہیں زمین خریدنے کا حق تھا اور نہ وہ وہاں کی شہریت کے حقوق حاصل کر سکتے تھے چاندی کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور ں پرشدید مظالم کے جاتے وہ پا بجولاں رکھے جاتے تھے ان سے زیادہ کام لیاجا آبار سطونے غلام کی جو تعریف کی سنگدلی پرشدید مظالم کے جاتے وہ پا بجولاں رکھے جاتے تھے ان ہے اور ارسطوجیے فلفی کی سنگدلی پر ورت تعریف کی ہوئے کہا میں کام کی تعریف کرتے ہوئے ارسطونے کما

" یہ ایک آلہ ہے جس میں جان ہو یعنی ار سطو کے نز دیک غلام انسان شیں یہ ایک مشین ہے جس میں جان ڈال دی منی ہواوروہ تمام انسانی احساسات و شعور سے بکسر محروم ہو"

# بونان کے حکماء اور فلاسفر

یونان کی سرزمین جمال فلسفہ پیدا ہوا اور جس کی فضاؤں میں پروان چڑھا۔ اس کے ہامور فرز ندوں کی عظیم کو ششوں کے باعث فلسفہ کی روشنی ہے نہ صرف یورپ بلکہ ایشیا اور شالی افریقہ کے دورا فقادہ ممالک کے درود یوار بھی جھمگانے گئے جے بجاطور پر بیاناز ہے کہ اس نے ستراط افلاطون ، ارسطوجیے ہابخہ روز گار فلا سفر پیدا کئے لیکن جب ہم دقت نظرے ان عظیم دانشوروں کی تعلیمات کاغیر جانبدارانہ مطالعہ کرتے ہیں توان کی اٹھی باتوں کے ساتھ ساتھ دانشوروں کی تعلیمات کاغیر جانبدارانہ مطالعہ کرتے ہیں توان کی اٹھی باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی خرافات بھی ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر عشل انسانی کی ٹارسائی کا اعتراف کرنا

پ ابو نصر فلا ابی جو یونانی فلسفه کا بهترین تر جمان اور قابل اعتاد مفسر ہے اس نے اپنے رسالہ میں افلاطون اور ارسطوکی آراء و نظریات میں تضاد دور کرنے کی کوشش کی ہے اس رسالہ کا

تام ہے۔

"کتاب الجمع بین رائ انگلیمین" میرے پاس اس کاوہ نسخہ ہے جو مطبع کا ٹولیکیانے بڑی تحقیق اور اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے اس کا مقدمہ لبنان یو نیورٹی کے ڈاکٹر البیرنسری نادر نے لکھاجو وہاں فلسفہ کے پروفیسر ہیں پروفیسر ندکور اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

"افلاطون سے جب یو چھا گیا کہ ہم اپ شر کانظم و نسق کس طرح چلائیں ماکہ وہ آبادی اور خوشحالی میں بام عروج تک پہنچ جائے اور اس میں عدل وانصاف کے تمام قواعد پرعمل ہوسکے اس کے جواب میں افلاطون کہتاہے کہ اس کے لئے اس شیر کے باشندوں کو تین طبقوں میں تقسیم كر ناچاہئے حكام . لشكر اور عوام الناس پہلے ووطبقے اس مثالی شیر کے تکمیبان ہیں داخلی انتشار اور بیرونی حملوں سے بچاتاان کی ذمہ داری ہےاس لئےان دو طبقوں کی طرف خصوصی توجہ دی جائے اور ان کی خصوصی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ افلاطون پھر تاکید کر تاہے کہ ان طبقوں کو برقتم کی مالی پریشانیوں سے بچانا حکومت کافرض ہے اس طرح حکومت پر لازم ہے کہ ان کے دلوں سے خاندانی جذبات کی بیچیمنی کر دے اور انسیں اپناعلیحدہ خاندان بنانے سے قانونی طور پرروک دے حکومت کو خوشگوار او قات میں ایسے ند ہمی شوار منعقد کرنے چاہئیں جن میں پینے ہوئے مرد صحت و جمال میں ہر طرح متاز عور توں کے ساتھ وقتی طور پررشتہ از دواج قائم کر سکیں۔ اور اس کامقصد صرف حکومت کے لئے بہترین بچوں کاپیدا کر ناہو۔ جبوہ عورتیں بیجے جنیں توان بچوں کوان سے لے لیا جائے اور تمام بچوں کو ایک مکان میں رکھا جائے وہ عورتیں آ کرانسیں دو دھ پلائیں اور کوئی عورت بیرامتیاز نہ کرے کہ بیرکس کابچہ ہےاور نہ ان کو بیچان سکے۔ اس طرح اس طبقہ میں کوئی مخصوص رشتہ داری نسیں پائی جائے گی وہ سب ایک خاندان کے افراد شار ہوں گے۔ سب کے ساتھ بکساں نوعیت کی قرابت ہوگی۔

آخر میں افلاطون جیسافیلسوف کمتاہے کہ آزادانہ اختلاط کرنے والے مرد اور عورتیں متاز صلاحیتوں کے مالک ہوں گے اور ان کی اولاد بھی یقینا دوسرے لوگوں سے اعلیٰ وبر ترہوگی۔ (۱)

افلاطون جیے فلفی کے یہ خیلات پڑھ کر سرچکرانے لگتاہے کیا یہ وہ مخض ہے جس ک علیت اور حکمت کاڈ نکا چار دانگ عالم میں نج رہاہے؟ کیا یہ وہ مخض ہے جے دنیا حکیم اور فیلسوف کہتی ہے؟ کیاانسانی نفسیات ہے اس کی بے خبری کا یہ عالم ہے؟ ذرا آگے بڑھے! افلاطون کے فلفہ کے ایک گوشہ سے نقاب الٹے وہاں افلاطون ، حکیم کی

ا - كتاب الجمع - صفحه ١٨ - ١٧

بجائے آپ کوایک جلاد نظر آئے گاجس کادل رحمت و شفقت کے جذبات سے یکسرعاری ہے جس کے سامنے عدل وانصاف کی بات کر نابھی ان الفاظ کی توہین ہے پروفیسر نذکور ہی کے الفاظ میں افلاطون کے اس نظریہ کو ملاحظہ فرمائے۔

> فَإِنْ وُلِدَ لِلشَّغِبِ وَلِلْحُراسِ آطْفَالٌ فِي غَيْرِ زَمَن الْمُحَدَّةُ أَغْرِهُوا وَكَذْ لِكَ يُعْدَمُ الطِّفْلُ نَاقِصُ التَّكُونِي وَالْوَلَدُ فَاسِدُ الْاَخْلاقِ وَالرَّجْلُ الضَّعِيْفُ عَدِيْهُ النَّفْعِ وَالْمَرِيْضُ الَّذِي كَلَيْرِجْى لَكَ شِفَاءُ لِاَنَ الْغَايَةَ هِي آنَ يَظُلُّ عَدَدُ السُّكَانِ فِي الْمَسْتَوَى الذي يَكُفُلُ سَعَادَةً الْمَدِيْنَةِ .

"اگر عوام الناس اور اہل گشکر کے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے اور مقررہ وقت پروہ پیدا نہ ہوں توانمیں قتل کر دیا جائے ، اس طرح وہ بچہ جو جسمانی طور پر ناقص ہو، وہ لڑکا جس کے اخلاق مجڑے ہوئے ہوں وہ کمزور مرد جس سے کوئی نفع نہیں .وہ بیار جس کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہیں ( ان سب کو موت کے کھائے آثار دیا جائے ) کیونکہ مقصد تو یہ کہ اس مثالی شہر کے باشندوں کی تعداد اس سطح سے او پر نہ ہو جن کی سعادت مندی کی ذمہ داری انعائی جا سکتی ہے "۔ ( ۱ )

جو فلنفی ہے گناہ بچوں کے قتل۔ بیاروں ، لاچاروں اور کمزوروں کو چہ تینج کرنے کی یوں کھلی اجازت دے رہا ہے اور اپنے مثالی شہر میں عدل وانصاف کے قیام کی اولین بنیاد قرار دیتا ہے اس سے عدل وانصاف کی توقع سادہ لوحی کی انتہا ہے۔

افلاطون کے بعداس کا شاگر دار سطو، یونان کے افق پر حکمت وفلفہ کا آفتاب بن کر طلوع ہو آ ہے اور اپنے استاد کے نظریات کی پر زور تر دید کر آ ہے وہ لکھتا ہے

فَقَدْظَنَ اَفْلاَطُوْنُ اَنَّ شَيُوْعِيَةَ الْاَطْفَال تُوَيِّعُ دَاثِرَةَ النَّعَاطُفِ لَكِنَهَا فِي الْحَقِيْقَة تؤذِي إِلى إِنْتِ فَاءِ الْمَحَبَّة وَالْإِحْتَرَامِ لِاَتَّ الطِفلَ الَّذِي هَوَابْنُ الْجَبِيعِ لَيْسَ إِبْنُ أَحَدِ

ا به کتاب الجع به صفحه ۱۸

"افلاطون نے بچوں کو ان کے والدین سے منسوب کرنے کی مخالفت کی ہے اور انہیں مشتر کہ ماں باپ کی اولاد قرار دیا ہے اس کاخیال ہے کہ اس طرح باہمی محبت و بیار کا دائرہ وسیع ہوگا در حقیقت یہ سرا پا افتراء و بہتان ہے اس طرح تو محبت واحرام کے سارے جذبات نیست و بانو د ہول گے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا "۔ نابو د ہول گے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا "۔ (۱)

ارسطوکے اپنے جذبات بھی کم تعجب انگیز نہیں وہ اپنی کتاب "السیاست " میں نوع انسانی کی یوں تقسیم کر تاہے وہ لکھتاہے

"بعض لوگ ایسے ہیں جو طبعًا احرار (آزاد) ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو طبعًا غلام ہوتے ہیں اور بیائ نورپ کے لوگ بمادر ضرور ہیں کیکن ذہانت اور سای سوجھ بوجھ سے بہرہ ہیں مشرقی ممالک کے لوگ ذکی اور ماہر توہیں کیکن ان میں شجاعت کاجوہر مفقود ہے لیکن یونانی (ارسطوکی اپنی قوم) ان دونوں خصوصیتوں کے مالک ہیں یہ بمادر بھی ہیں اور ذکی و فطین بھی اس کے بعدار سطویہ نتیجہ اخذ کر تا ہے

اذًا فَالْمُوْنَا فِيُ سَيِّدٌ حُرُّ وَالْاَجْنَبَىُ عَبُدٌ لَهُ وَلاَيسَتَعْبِدالْيُونَافِي اَخَاهُ بِاَيْ حَالٍ هٰذِهِ فِكَرَةَ الشَّعْبِ الْمُخْتَارِظَانِهَا السَّطُوا اَوَّلِيَّةً كُليَّةً ضَمُ وُدِيَةً .

"یعنی مندر جه بالاتشریح سے یہ طبت ہو گیا کہ اہل یونان سردار ہیں،
آزاد ہیں اور باتی سب ملکوں کے باشندے ان کے غلام ہیں کوئی یونانی اپنے
یونانی بھائی کوغلام نہیں بناسکتا ہی وہ شعب مختار (برگزیدہ قوم) کانظریہ
ہے اسطواولین ضرورت قرار دیتا ہے جس کی قابلیت مسلم ہے "۔
(۲)

جب ارسطوکے نز دیک سب بوتانی سردار ہیں۔ آزاد ہیں اور باقی ساری قومیں ان کی غلام ہیں توانسانی مساوات کا تصور کماں ہے آئے گا۔ مالک اور غلام میں آزاد اور اسیر میں عدل و انصاف کابر قرار رکھناکیو تکر ممکن ہو سکتا ہے اپنی قومی برتری کابیہ جنون مختلف طالع آزمالو گوں کو

ا - كتاب الجمع - صفحه ۳۸ ۲ - كتاب الجمع - صفحه ۳۹ محتف او قات میں براگی ختہ کر تار ہالور وہ اپی سیادت وہرتری کا سکہ جمانے کے خبا میں انسانیت کو مصیبتوں اور ہلاکتوں کے شعلوں میں جمو تھتے رہے۔ ہٹر کے دماغ میں جمونک دیا اموال کا خبط سایا ہوا تھا جس کے باعث اس نے ساری دنیا کو دو سری عالمگیر جنگ میں جمونک دیا اموال والماک کے نقصان کا تواندازہ ہی شہیں لگایا جا سکتا مرنے والوں کی تعداد کر وڑوں ہے زیادہ ہے صرف روس کے پچھٹر لاکھ افراد ہلاک ہوئے اور ساڑھے اٹھا میں لاکھ جر من لقمہ اجل ہے کی قوم کی برتری کا نظریہ جوار سطونے بردی فلسفیانہ آب و تاب ہے پیش کیا ب تک سینکڑوں فتنوں کا باعث بنا معلوم نمیں گئے سرچرے ای قومی عصبیت اور برتری کا علم بلند کر کے انسانیت کو مصائب و آلام کے جنم میں جمو تکتے رہیں گے۔ یہ تو ہوا ارسطو کا سیاس نظریہ اب ذرا قانون کے بارے میں اس کی رائے ملاحظہ کریں۔ ارسطوکی مشہور کتاب " السیاستہ " کا ترجمہ پروفیسرا جم لطفی السید نے عربی میں کیا ہے جو مصر میں شائع ہوا اس کے آٹھویں باب میں ارسطولکمتا لطفی السید نے عربی میں کیا ہے جو مصر میں شائع ہوا اس کے آٹھویں باب میں ارسطولکمتا

إِنَّ الْقَانُونَ لَا يَنْبَغِى ضرورة أَنْ يُطَبَّقَ إِلَّا عَلَى افراد مُتَسَاوِينِ بالمَوْلَدِ وبالمَلِكَاتِ غَيرَ أَنَّ الْقَانُونَ لَهُ يُشْرَعُ تَطَّلِهُ وَلا والنَّاسِ الْاَفْذَاذِ إِنَّهُمْ هُمْ آنْفُسُهُم الْقَانُونَ وَمِنَ السُّخْرِيةِ أَنْ يُعَاول إِخْضَاعُهُمْ لِلدَّسُتُورِ

" یعنی قانون تمام اہل ملک کے لئے کیساں نہیں ہو آبلکہ اس کامساویانہ انطباق صرف ان افراد پر ہو گاجونب اور قابلیت کے لحاظ سے مساوی ہیں رہا حکمران طبقہ تو ان لوگوں کے لئے قانون نہیں بنایا جا آبلکہ یہ لوگ بذات خود قانون ہیں اور یہ کھلا خداق ہے کہ ان اکابر کو دستور کی پابندی پر مجبور کیا جائے " ۔ (۱)

ار سطونے اپنے اس نظریہ کو جاہت کرنے کے لئے ایک دکایت بیان کی ہے کہ خرمی موں کا ایک جلہ عام ہوا جس میں ایک قرار داد منظور کی ممنی کہ تمام حیوانات میں ساوات کا قاعدہ جلدی ہونا چاہئے۔ جب شیروں نے یہ ریزولیشن سناتوانہوں نے کہا کہ پہلے مارے جیسے طاقت ور پنج اور تیز دانت لاؤ پھر ہمارے ساتھ مساوات کا مطالبہ کرو۔ ہمارے جانے مساوات کا مطالبہ کرو۔ انسانی مساوات کے نظریہ کے ساتھ اس سے برانداق اور کیا ہو سکتا ہے اور جب یہ خداق

ا ـ السياسة منح ٢١٤

کرنے والدار سطوہ و تواس نداق کی تنظینی کا ندازہ کون لگا سکتا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر ۳۳ ہر ار سطوام راء طبقہ کے تفوق کو قانونی تحفظ دیتا ہے اس کی عبارت بنیئے۔

فَكَيْنَ مِنَ الْعَدُلِ تَعَثَّل مِثْلِ هُذَا الْيِرَى وَلَا إِهُدَا إِمْ حَقِّهِ بِالتَّغَرِيْدِ وَلَا إِخْضَاعِ عِلْمُسْتَوَى العَامَّة -

" میں عدل کے خلاف ہے کہ ایسے سردار کو کسی عامی کے بدلے میں قتل کیا جائے یااے جلاوطن کر دیا جائے اور اسے عام لوگوں کی سطح پر اتر نے پر مجبور کیا جائے "۔ (1)

الل یونان کے ان حالات کا تعلق زمانہ قبل سمیج سے ہاور ہمارے پیش نظر صرف اس عمد کے نہ ہی، تمرنی اور سیاسی حالات پر بحث کرنا ہے جو کہ عمد رسالت مصطفویہ کے قریب تھے اس لئے ہم نے اہل یونان کے حالات کو بڑے اختصار سے تحریر کیا ہے۔ اور مقصدیہ ہے کہ رومیوں کے حالات کا ان کے پیٹروؤں کے حالات کے تناظر میں مطالعہ کیا جائے۔

ا - السياسة صغحه ۲۳۳

# سلطنت زوم



Marfat.com

# سلطنت رومه

رومہ کے محل وقوع نے اس کی اہمیت میں بڑا اضافہ کر دیاتھا، یہ شہر سات بہاڑیوں کے اس مقام پر آباد ہواتھا جمال دریائے ٹائبر پر پل بنایا گیاتھا طبعی طور پر دفاعی نقط نظر ہے بہت متحکم تھا اس میں باسانی قلعہ بندیاں کی جا سمتی تھیں اور دغمن کی بڑی ہے بڑی حملہ آور فوج ہے اس کی حفاظت کا فریضہ باسانی انجام دیا جا سکتا تھا۔ یہ اٹلی کے وسط میں اس کے مغربی ساحل ہے تقریباً پندرہ میل کے فاصلہ پر تھا۔

اٹلی۔ آب وہوااور زمین کے اعتبارے بحیثیت عمومی بحیرہ روم کے اوصاف و خصائص کا مرقع ہے۔ اٹلی کے ذری میدان آگر چہ بہت زیادہ وسیع نہیں آہم یونان کے مقابلہ میں ان کا رقبہ بہت زیادہ ہونی جگران جزیرہ نمااٹلی پر حکرانی رقبہ بہت زیادہ ہونی در فین بڑی ذر فیر ہے۔ ابتداء میں بیرونی حکران جزیرہ نمااٹلی پر حکرانی کرتے تھے لیکن لاطینی قبیلے ان اجنبی حکرانوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ وہ ان کے خلاف علم بعناوت بلند کر دیں چنا نچہ ۵۰ ق م میں رومیوں نے آخری بیرونی بادشاہ مغرور ٹارکیون (TARQUIN THE PROUD) کی حکومت کا تختال دیا ہوراس کو نکال باہر کیااس وقت سے ان کی آزادی کا دور شروع ہوا۔

جمہوریت کے ابتدائی سالوں میں رومہ کے تمام شربوں کے لئے لازی تھا کہ وہ فوجی خدمات انجام دیں رومہ کے تمام شربوں کے لئے لازی تھا کہ وہ فوجی خدمات انجام دیں رومہ کے جمہوری حکمرانوں نے فوج میں فولادی نظم و نسق بر قرار رکھا دوسری صدی قبل میسے کاایک یونانی مورخ پولی بیس (POLY BIUS)لکھتاہے۔

"ان رومی سپہیوں میں سے پہرے کی حالت میں جو سپائی سو جاتے ان کے خلاف کارروائی کے لئے فوجی عدالت کا جلاس طلب کر لیاجا آباور جو سپائی مجرم ثابت ہو آباس پر سنگ باری کر کے اسے وہیں ختم کر دیاجا آباور جو کسی وجہ سے زندہ نج جاتے ان کو گھروں میں واپس باری کر کے اسے وہیں فتم کر دیاجا آباور جو کسی وجہ سے زندہ نج جاتے ان کو گھروں میں واپس آفسرانے کی اجازت نہ تھی اور خاندان کاکوئی فرد حکومت کے خوف سے انہیں اپنے ہاں ٹھرانے کی

جرات ہی نمیں کر سکتا تھاروی فوج میں رات کے وقت چو کیداری کے نقاضے بڑے اہتمام سے یورے کئے جاتے "

ىپى مورخ لكھتاہ

کہ رومی فوج کی کامیابیال کشادہ دلانہ انعام واکرام اور وحثیانہ سزاؤں پر موقوف تھیں۔

یہ جمہوری مملکت آ ہستہ آ ہستہ ترقی کرتی گئی یمال تک کہ برطانیہ
سے مصر تک ماریطانیا ہے آر مینیا تک رومیوں کی سلطانی کاپر چم لمرانے لگاوراس وسیع وعریض
مملکت کے باشندے اس بات بربردا فخر کرتے تھے کہ وہ روی شمری ہیں۔

ابتدائی رومی جمہوریت کی حکومت، حکومت عدیدہ تھی ( OLIGARCHY ) اولی گار چی ) کیونکہ امراء کا ایک چھوٹا ساطقہ تمام کلیدی سرکاری عمدوں پر مسلط تھا عوامی نمائندوں کو طبقہ امراء کی اجارہ داری بیندنہ آئی چنانچہ انہوں نے بہت جلدا پنے حقوق کا مطالبہ شروع کر دیا رومیوں نے عملی مصلحت اندیثی کے پیش نظر عوامی نمائندوں کے مطالبات کو تسلیم کر لیا۔ اور نظام حکومت میں ترمیم کر دی گئی۔ عوامی نمائندوں کو یہ شکایت مطالبات کا قانون تحریری طور پر مدون نہیں اس لئے وہ اپنے حقوق کا پورا تحفظ نہیں کر کئے۔ اس شکایت کے پیش نظر ایک خاص کمیشن مقرر کر دیا گیا جس نے پہلی مرتب ہوں میں رومی قانون کو تحریری شکل میں مرتب کیا۔ اے بارہ تختیاں کتے تھے کیونکہ یہ لکزی کی بارہ تختیوں پر کندہ کر ایا گیا تھا اس طرح بر مخص ان تختیوں کا مطالعہ کر کے اپنے قانونی حقوق معلوم کر سکا تھا۔

روی سلطنت کی وسعت کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں مروروقت کے ساتھ طرح کی انظامی اور عمرانی خرابیاں رو نماہونے لگیں جس ہے امن وامان کی صورت حال مجزتی پہلی گئی اور ہر سلار فوج جو کسی علاقہ کو فتح کر آوہ بے انداز افقیارات کامالک بن جا آاور من مانی کرنے ہے بازنہ آیا۔ فلاہری طور پر اگر چہ جمہوری حکومت اپنے تمام اداروں کے ساتھ قائم تھی لیکن اس کے اوار ب رفتہ رفتہ بااثر ہوتے چلے گئے اور ان میں نہ یہ قوت ربی کہ بیرونی حملہ آوروں کی یلغار کے سامنے بند باندھ سکیں اور نہ ان میں یہ صلاحیت ربی کہ وہ اندرون ملک بے چینی کی اضحے والی لیروں کو قابو میں لا سکیں چنا نچہ دن بدن حالات علین سے علین تر ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک سے سلار ماریس جس نے شالی افریقہ اور "کال "کی مہموں میں ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک سے سلار ماریس جس نے شالی افریقہ اور "کال "کی مہموں میں رباق م میں قونصل متخب ہوااورا پی فیر

قانونی سرگرمیوں کے باعث جمہوریت کو مطلق العنانی کے راستہ پر چلانا شروع کر دیا ہی کے بعد '' مثلا '' ماریس کی وفات ۸۹ ق م اور متحری وائز پر فتح ۸۴ ق م کے بعد ڈ کٹیٹر بن گیااور ماریس کے حامیوں کو اس نے کچل کرر کھ دیا۔ اگر چہ اس کے عمدہ کی مدت صرف جھ ماہ تھی مگر وہ چار سال تک اس عمدہ پر فائز رہا۔ اس زمانہ میں سینٹ موجو د تھالیکن رومہ پر حکر انی مُلاا پی فوج کی مدد سے کر رہاتھا۔

نے طالع آ زماؤں میں سب ہے پیش ہوتی ہوتی سے روروی سرداروں میں نمایت قابل تھالیکن پر لے درجہ کا حریص تھا۔ اس نے اپنی وسیع فقوطت سے ( ۵۸ ق م ۔ ۵۰ ق م) میں فوتی شمرت حاصل کرلی اور اپنے کارناموں کوخوب پھیلایا۔ آخر کار اس نے ہہ ق م میں رومہ پر حکمرانی کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اور اس نے بینٹ کے احکام کو نظر انداز کر دیا اور تربیت یافتہ ساہیوں کی فوج لے کر پومی کو شکست دینے کے لئے جو سیزر کاراباد اور سابقہ حلیف تھا۔ سیزر اٹلی سے سپانیہ ۔ وہاں سے یونان مقدونیہ اور وہاں سے مصر گیام میں بینچنے پر اسے معلوم ہوا کہ پومی قبل ہو چکا ہے مصر کی نوجوان ملکہ کلیو پڑا نے سیزر سے مدد کی التجائیں کیس ناکہ اس کامتز لزل تخت بحال رہے سیزر کو کلیو پڑا ہے محبت ہوگئی اور اس کے بطن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تا ہم وہ اپنے اصل نصب العین کو زیادہ عرصہ تک فراموش نہ رکھ

آخری مخالف کواس نے ہیانیہ بیں شکست دی اس وقت سے سیزرا پی مرضی کے مطابق انتخاطومت کا کاروبار چلا آرہا۔ سیزر کی حکمرانی میں یونانی استبداد اور مشرقی مطلق العنانی کے خصائص جمع ہوگئے تھے یونانی آ مروں کی مائند سیزر کو عوام کی حمایت حاصل تھی جو بد نظمی سے خصائص جمع ہوگئے تھے ایونانی آ مروں کی مائند سیزر کو عوام کی حمایت حاصل تھی جو بد نظمی سے آگ آئے ہوئے تھے اس کی بعض پالیسیاں بڑی دانشمندانہ اور تقمیری تھیں اس نے قدیم اور غلط تقویم کی جگہ ۳۱۵ دن کا اضافہ کر دیا جاتا تھویم کی جگہ ۳۱۵ دن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اس نے اٹلی کے مزید شہروں کو حقوق خود اختیاری عطاکر دیے اس طرح روی شریت کی توسیع کو جامعتی بنادیا مرکز کے بعض اختیارات صوبوں کو منتقل کر دیے جن کی اشد ضرورت تھی ان انچی باتوں کے برعکس سیزر نے جمہوریت کے تمام اداروں کو معطل کر دیا اور قونصل عوام کے ٹریبون ؤ کئیٹراور اعلیٰ نہ بہی پیٹوا چاروں کے اختیارات سنبھال لئے بینٹ کو مجبور کر دیا کہ اس کی چیش کر دہ تجاویز کو بحث و تمحیص کے بغیر منظور کر لے۔ ساتھ ہی یہ بھی اہتمام کیا کہ رعایا سکندر اعظم اور مصری بطلیموسیوں کی طرح خود اس کی بھی پرستش کرے دشمنوں نے سیزر کو

سینٹ میں قبل کر دیا آکیٹوین (OCTAVIAN) جواس کی بھائی کا بیٹاتھااس کا جائیں بنا۔
اور اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیاس نے اپنے پندرہ سالہ دور حکومت میں دشمنوں کو عبر تناک خکستیں دیں۔ اس کا سب سے بڑا اور آخری حریف اینٹونی MARK) عبر تناک خکستیں دیں۔ اس کا سب سے بڑا اور آخری حریف اینٹونی ممری ملکہ کلیو پڑا معری ملکہ کلیو پڑا سے مدد طلب کرے۔ لیکن وہ اس کی مجت میں گر فقار ہو گیا۔ اس عشق بازی نے اسے قابل سے مدد طلب کرے۔ لیکن وہ اس کی مجب میں گر فقار ہو گیا۔ اس عشق بازی نے اس کی جو قدر و سپ سلاری کی صفات سے بھی محروم کر دیا نیز اپنال وطن کی فقاہوں میں اس کی جو قدر و منزلت تھی وہ بھی جاتی رہی۔ وہ اب روما کا جری جر نیل نہیں رہاتھا بلکہ معری ملکہ کا فاوند بن کر رہ گیا تھا۔ چنا نچہ اس کے ہم وطن رومی اس سے بیزار ہوکر اس کے حریف آکٹیوین سے جا طے۔ ۳۰ ق م میں اس نے اینئونی کو فکست دی۔ اس صدمہ کی آب نہ لاتے ہوئے اینئونی اور طیب پڑادونوں نے خود کشی کر لی۔ (۱)

مصر کو بھی روی مملکت میں شامل کر لیااس طرح آکٹیوین نے رومہ میں اقتدار کال حاصل کر لیاجمہوریت نے جو مدت ہے بستر مرگ پر ایز یاں رگز رہی تھی دم توڑ دیا ۔۔ اس کا مقصدیہ تھا کہ جمہوری اوضاع قائم رہیں محراپنا افتیارات بڑھاکر حکومت کاافتدار متحکم کر لیا جائے وہ اپنے آپ کوروی جمہوریت کا بحال کنندہ کمتا تھا۔

جمہوریت پرتی کا کر دار قائم رکھنے کے لئے وہ ہر نمائش سے احراز کر آالیک سادہ سے
مکان میں رہائش پذیر رہا۔ اس کے بچ بھی عام لوگوں کے بچوں کی طرح کھر بلوگام کاج کیسے
سرکلری دعوتوں میں بھی اعتدال کو طحوظ رکھتاوہ اپنے آپ کوشنشاہ معظم پاینزر کی طرح دیو آکا
بیٹا کہلانے کے بجائے جمہوریت کا پہلاشہری کہلاتا پند کر آتھا آخراہے آگسٹس کے لقب سے
ملقب کیا گیا یعنی محترم معظم ۔ اور آریخ میں اسی لقب سے پہلاتا جاآ ہے۔ رفتہ رفتہ بادشاہوں کی
پرستش شروع ہوگئی رعایا کے مختلف کروہ آگسٹس کو دیو آئی طرح ہو جنے لگے۔ شرقی ممالک
پرستش شروع ہوگئی رعایا کے مختلف کروہ آگسٹس کو دیو آئی طرح ہو جنے لگے۔ شرقی ممالک
میں لوگ آپ بادشاہوں اور شہنشاہوں کی پرستش کیا کرتے تھے یمال بھی ان کی نقل کرتے
ہوئے بادشاہوں کی پوجاشروع ہوگئی اور آپ حب الوطنی کی علامت مجھا جا آتھا۔ (۲)

اس کے بعد شہنشای کا سلسلہ شروع ہوا اور آخر دم تک باد شای نظام جاری رہا۔ اس عرصہ میں حضرت مسیحطیہ السلام کاظمور ہوا آپ کی حیات طیبہ میں یبودیوں نے آپ پراور آپ کی

۱ - آریخ تبذیب خلاصه صغه ۱۳۸ آ۱۳۱ جلد اول ۲ - آریخ تبذیب صغه ۱۳۵ جلد اول

والدہ ماجدہ پریوے سوقیانہ الرامات عائد کے اور آپ کی نبوت ور سالت کی مخالفت میں اپنے تمام وسائل اور اثرور سوخ استعال کرتے ہے آپ کی ذندگی میں صرف بارہ آدمی آپ با ایمان لائے جانے کے بعد پہلی جن کو حواری کماجا آہے۔ آپ کالا یا ہوانیا دین ، آپ کے آسان پر اٹھا لئے جانے کے بعد پہلی دو نسلوں میں آہستہ آہستہ پوری رومی سلطنت کے اندر کھیل گیا پہلی مدی گزرنے کے بعد مسجیت کا بچ سلطنت کے ان تمام حصوں میں بو یا جاچکا تھا۔

#### رومه کاندہب

ابتدائی دور کے رومی قدیم مذہب پر کار بند تھے ایک چھوٹی می شہری ریاست کے لئے جس میں کسان بستے تھے وہ قدیم مذہب بالکل طبعی تھا۔ وہ ان روحوں کی پرستش کرتے تھے جو گھروں۔ چشموں۔ کھیتوں اور مفصلات کے دوسرے مقاموں میں کار فرماتھیں سادہ لوح کسانوں کو طلسمی باتوں پر بردااعتقاد تھا۔

جب بوبان کبیر (رومہ) اور باتی بوبانی دنیا کا الحاق عمل میں آیا تو جمہوریت کے آخری دور کے رومیوں نے کوہ اولیس کے دیو آئوں کو اپنا معبود بنا لیا البتہ ان دیو آئوں اور دیویوں کے نام مقامی ہی رکھے مثلاً بوبانیوں کے زیوس کا نام رومیوں نے جو پیڑ(۱) اور بوبانی بیرا (زیوس کی بیوی) کا نام رومیوں نے جونور کھ دیااس طرح پوسیدن. نیچیو ن (۲) ریرس. مارس (۳) ہنااسنس، ولکن (۴) ایفروڈائٹ، وینس (زہرا) ہتھینا، منرروا (۵) کملانے گئے۔ (۱) سفر رسوم جو بوبان میں اولیائی کھیلوں اور ایتھنز کے ڈرامائی جشنوں کی ضورت میں بری دھوم دھام سے منائی جاتی تھیں روم میں ان ندہی رسومات کا کوئی دستور نہ تھا۔ رومیوں کو عبادات میں زیادہ حصہ لینے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ دیو آئوں کو مقررہ مقابات پر پہنچانے کی ذمہ داری ضرورت نہ تھی کیونکہ دیو آئوں کو مقررہ مقابات پر پہنچانے کی ذمہ داری رسومات تھیں وہ پروہتوں کی ایک جماعت اداکرتی تھی جن کارئیس خود رسومات تھیں وہ پروہتوں کی ایک جماعت اداکرتی تھی جن کارئیس خود رسومات تھیں وہ پروہتوں کی ایک جماعت اداکرتی تھی جن کارئیس خود بادشاہ ہو تا تھا۔ سیزر نے جس طرح پہلے بتایا جاچکا ہے اپنی رعایا کو اپنی

۱ . جو پیز ( مشتری ) جونو(JUNO)

۲ - (NEPTUNE) بسمندر کادیو آز طل ۳ - (MARS) جنگ کادیو آمریخ ۳ - (VULCAN) به آگ کارومی دیو آ ۵ - (MINERVA) علم کی دیوی ۱ - آریخ تهذیب صفحه ۱۵۴ جلداول پرستش کرنے کا تھم دے دیا تھا۔ اور یہ ان کے باطل معبودوں میں ایک نے فانی معبود کا اضافہ تھاوہ حیات بعد الموت پر بھی ایمان نمیں رکھتے تھے "لوکریشس" ایک قدیم رومی شاعر کہتا ہے کہ انسان کو موت سے نمیں ڈر تا چاہئے نہ یہ بجھنا چاہئے کہ موت کے بعد تکلیف واذیت کا کوئی امکان ہے اس کے نز دیک انسانی جسم اور انسانی روح کا ننات کی دو سری چیزوں کی طرح عناصر کے وقتی اور علاضی اجتماع کا بھیجہ ہے جب موت آتی ہے طرح عناصر کے وقتی اور علاضی اجتماع کا بھیجہ ہے جب موت آتی ہے ذرات الگ الگ ہو جاتے ہیں جسم ور دح بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں جسم ور دح بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں موت ایک ایک نیند سے مشابہ ہے جو نہ بھی ختم ہوگی اور نہ اس میں کوئی خواب نظر آئے گا۔ (۱)

معبودانِ باطل کی پرستش کابیه عقیده صدیوں جاری رہا۔

یمال تک کہ حفرت عینی علیہ السلام کی بعثت ہوئی آپ کی آمد کے باعث آپ کی زبان پاک سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کاعقیدہ سنا۔ اگر چہ فلسطین اور شام وغیرہ کاعلاقہ قیصرروم کے زیر تکمیں تھالیکن ندہبی طور پریسودیوں کابردااثر و نفوذ تھا۔ انہوں نے حضرت عینی علیہ السلام کی آمد کو اپنے لئے ایک خطرہ تصور کیا اور آپ کی مخالفت میں سر دھڑی بازی لگادی ہر بیبودہ الزام آپ پر لگایا۔ ہر شمت آپ کی طرف منسوب کی اور بیت المقدس کے رومی گور نرپیلاطس کو د همکیاں دیں کہ اگر تم نے اس محض کاچراغ زیت بجھا نه دیاتو تمهارے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں گے۔ اس طوفانی مخالفت کے باعث زیادہ لوگ آپے فیضیاب نہ ہوسکے صرف بلرہ خوش نصیبوں کو آپ برایمان لانے سعادت نصیب ہوئی جنمیں حواری کماجاتا ہے آپ کے رفع الی الساء کے بعد حواریوں نے آپ کے دین کی تبلیغ کا فریضہ بڑی مرگر می سے اداکر ناشروع کر دیا۔ اس کے بعد بھی جولوگ عیسائیت کو تبول کر تے ان کے خلاف نفرت اور غصہ کاطوفان اٹھ کھڑا ہو آتعذیب واذیت رسانی کاپہلا واقعہ جو سب ے زیادہ مشہور ہے ٦٣ عيسوي ميں شهنشاہ نيرو کے ماتحت پيش آيا۔ لميسي نس اعليٰ درجه كا مورخ ہے وہ کہتاہے کہ نیرونے رومہ کی تباہی خیز آتش زوگیوں کا الزام میچوں پر عائد کرنے کی وانستہ کوشش کی عام افواہ یہ تھی کہ آگ بے لگام بادشاہ نے خود تھم دے کر لگوائی ہے اس مورخ کے بیان سے واضح ہو آ ہے کہ مہذب وشائستہ بت پرست، نے فرقے کے متعلق کیا

ا - تاریخ تهذیب صغیه ۱۵۶ جلداول

بھتے تھے۔

"لنداافواه کی روک تھام کے لئے نیرو نے نئے مجرم حلاش کے اور انہیں انتائی ہے در دی سے سزائیس دیں ہے ایسے آ دمیوں کی ایک جماعت تھی۔ جن کی برائیوں سے لوگ مختفر تضاور انہیں سیجی کماجا تاتھا۔ میج نے دواس فرقہ کابانی تھا تائیریس کے عمد حکومت میں موت کی سزا پائی تھی۔ دواس فرقہ کابانی تھا تائیریس کے عمد حکومت میں موت کی سزا پائی تھی اور یہ ندموم اتمام طرازی یعنی میسجیت تھوڑی دیر کے لئے رک گئی تھی کچھ مدت بعد پھر پھوٹی اور یہودیہ ہی میں نہیں جو بیلری کا گھر تھا بلکہ دار الحکومت تک پہنچ گئی پہلے وہ آ دمی گر فقار کئے گئے جواس ندہب کابر ملا اعتراف کرتے تھے پھران کی نشاندہ ی پر ایک کثیر تعداد کو گر فقار کر لیا گیا ان کے خلاف غصہ آگ لگانے کی بنا پرنہ تھا بلکہ اس کے تھاکہ لوگوں کوان سے نفرت تھی ان کے خاتمہ تک لوگ ان کانداق اڑا تے رہے پہلے ان پر در ندے چھوڑے گئے۔ پھر کتوں سے پھڑوا یا گیا۔ یا انہیں صلیموں در ندے چھوڑے گئے۔ پھر کتوں سے پھڑوا یا گیا۔ یا انہیں صلیموں سے باندھ دیا گیا جب سورج غروب ہواتو صلیموں کو آگ لگادی گئی آکہ رات کے وقت چراغوں کا کام دے سے سے اندھ دیا گیا جب سورج غروب ہواتو صلیموں کو آگ لگادی گئی آکہ رات کے وقت چراغوں کا کام دے سے سے (ا

جو لوگ میحی عقا کہ افقیار کرتے تھے ان کے خلاف ایذار سانی اور تعذیب کا سلسلہ کی صدیوں تک جاری رہائین آخر کار اس ندہب نے تمام رومن سلطنت میں اپنی فنح کا پر جم الرا و یااس کے بعد بھی یہ کو ششیں جاری رہیں کہ اس سلطنت کی سابقہ بت پر ستانہ حثیت کو بحال کیا جائے آخری بوی کوشش باوشاہ جو لین نے ۱۳۱۱ میں کی جور و میوں کے حکم ان طبقہ کی روایات ہے ہمری وابنتگی رکھتا تھا اسے واقعی یقین تھا کہ مسیحی لوگ یونانی اور روی ثقافت کی مثانی ہوں کے خلاف مشرق کی ایک محملیا اوہام طرازی مسلط کر دینے کی فکر میں ہیں سے شائستگیوں کے خلاف مشرق کی ایک محملیا اوہام طرازی مسلط کر دینے کی فکر میں ہیں سے شائستگیاں بوی محنت و مشقت سے حاصل کی مخی تھیں لیکن یہ صرف دو سال بادشاہ رہنے کے بعد انتقال کر محمیاس طرح مسیحیت نے بت جلد سابقہ حیثیت حاصل کر گیا۔

۔ گبن نے ان وجوہات کی نشاند ہی گئے جن کے باعث مسیحیت کو بیہ شاندار فتخ نصیب ہوئی

ان میں سے چندوجوہات درج ذیل ہیں-۱ سیودیوں میں اپنے نہ ہب کے لئے انتہائی جوش وانهاک پایاجا آتھالیکن ان کی تنگ نظری

۱ . آ. یخ تبذیب صفحه ۱۹۲ جلداول

کے باعث غیر یمودی مویٰ علیہ السلام کے قانون سے متنفر ہوتے گئے عیسائیوں نے بینوریوں کے ذہری جوش و خروش کو تواپنا یالیکن ان کی تنگ نظری ہے اپنے آپ کو بچایا اس طرح دوسرے لوگوں کے لئے مسیحیت میں داخل ہونے کا دروازہ کھول دیا۔

۲ آئندہ زندگی کاعقیدہ جےاس طرح بناسنوار کر پیش کیا گیا کہ اس میں مزیدوزن اور اثر پیدا ہو گیا۔

وہ معجز نماقوتیں جو کلیساکے ابتدائی دور سے منسوب تھیں۔

سم میحول کے پاک اور راہبانہ اخلاق

۵ میحی جمهوریت کااتحاد اور نظم (۱)

کرین برنمن اپنی مشہور کتاب ہاریخ تہذیب میں اعتراف کر ہا ہے کہ
مسیحت صرف اس لئے کامیاب نہ ہوئی کہ اس نے بت پرست ندا ہب ک
خرابیوں کے خلاف علم جماد بلند کیا بلکہ اس کی کامیابی وجہ یہ بھی تھی کہ
اس میں بت پرستی کی بہت می چیزیں شامل کر لی گئی تھیں۔ اس نے
ند بہ میں قدیم تر ندا ہب کے اصول واعمال مستعار لینے اور اپنے اندر
جذب کرنے کی صلاحیت موجود تھی مثلاً مسیحیوں نے حیات
جلودانی اور قیامت کے بارے میں جو تصورات میں کئے ان کامصریوں،

یونانیوں اور بہودیوں کے تصورات سے گراتعلق تھا۔ (۲)

انسائیکلوپیڈیابریٹانیکامیں رومن تعیقولک کے عنوان کے نیچے مجتموں کی عبادت کے موضوع پر اظمار خیال کرتے ہوئے مقالہ نگار نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کی تصدیق کی ہے وہ لکھتا ہے۔

> " یونانیوں کے لئے مسیحت میں کوئی نرالا پن نہ تھابلکہ وہ یونانیوں کی بت پر تی کے تسلسل کا دوسرانام تھایہ کماجاسکتا ہے کہ پرانے معبود اور ہیروجو پہلےان کے شروں کی حفاظت کیا کرتے تھے اب بھی وہ ان کے جگہبان اور پاسبان تھے لیکن ان کی شکل وصورت بدل گئی تھی اب دیوی دیو آؤں کی

ا ب آریخ ترذیب صفحه ۱۸۷ جلداول ۲ به آریخ ترذیب صفحه ۱۸۸ جلداول

جگہ خدارسیدہ بزرگوں اور فرشتوں نے لے لی تھی اور بیان کے لئے اس فتم کے عجائبات کا اظہار کیا کرتے۔ کافرانہ بت پرتی کی جگہ اب عیسائیت کے مجتموں کی عبادت نے لے لی تھی۔ جے ایشیائے کو چک وغیرہ کے عیسائی سرایابت برتی کہتے تھے "

" شاہ لیو. سوم نے فرمان جاری کیا کہ مجتموں اور تصویروں کی تعظیم ترک کر دی جائے لیکن اس فرمان کے باعث دارالحکومت میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک انھی اور یونان میں ایک انقلاب بر پاہو گیا پادری اس فرمان کی مخالفت میں بھیشہ پیش دہاور اس بات کو نظرانداز نسیں کیا جا سکتا کہ ان مقدس تصویروں کی تصویر سازی میں ان کی روزی کے اسباب مضم

"شاہ لیو کے بعداس کے بیٹے کنسٹنٹائن پنجم نے اپنج باپ کی بت شکنی کی پالیسی کوزور شور سے جاری رکھااور راہبوں کی شدید مخالفت کادلیری سے مقابلہ کیااس کے عہد میں ایک جزل قونصل ۲۵۳ء میں منعقد ہوئی جس میں مجتموں کی پرستش پر نفرت و حقارت کااظہار کیا گیالیکن یہ تحریک اس وقت ناکامی کاشکار ہوگئی جب کنسٹنٹائن مشم کی والدہ نے مجمہ پرسی کی اجازت از سرنود ہے دی یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن آخری فتے جتموں کے برستاروں کو ہوئی جب تھیوڈر نے ۲۸۴۳ء میں مجمہ پرسی کی آئید میں فرمان جاری کیا۔ (۱)

اگرچہ عیسائیت نے چوتھی صدی کی ابتداء میں رومی سلطنت کے آئینی فدہب کی حیثیت حاصل کر لی تھی اور اس کے پیرو کاروں پر جبروتشد داور بت پرستانہ فداہب سے مقابلہ کا دور خاص کر لی تھی اور اس کے پیرو کاروں پر جبروتشد داور بت پرستانہ فداہب سے مقابلہ کا دور خاص کے بارے میں طویل اور تشویش ناک مختلف عقائد ور سوم کے بارے میں طویل اور تشویش ناک مختلف شروع ہوگئی۔

ں روں اور کا ہوں کے عہد میں دو بڑی دور رس تبدیلیاں رونماہوئیں پہلی بیہ کہ اس نے بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کیا۔ اس سے پہلے روم کے باد شاہوں کی پرستش کی جاتی تھی اس نے اس باطل رسم کو بمیشہ کے لئے فتم کر دیا۔

ا ب انسائیگوپذیابرینانیکاسنی ۲۶۹ - ۳۸م جلد ۱۹

دوسراواقعہ جوبڑے دوررس نتائج کاباعث بنااوراس کے عمد میں وقوع پذیر ہواوہ یہ تھاکہ
اس نے بیزنطین کو رومہ کی سلطنت کا دوسرا دارالحکومت بنایااور اس کو روم ٹانی کی حیثیت
دے دی یمال ہی قسطنطنیہ کاشر آباد کیا گیاجو بعد میں روی حکومت کامر کز بنااس شرکو یہ
خصوصیت حاصل تھی کہ روزاول ہے یہ شہر سیحی تھا۔ اور یونانی ثقافت کامر کز تھا۔ اے بھی
بھی بت پرستانہ حکومت کامر کز نہیں بنایا گیا۔ قسطنین نے کلیساکور یاست کالیک شعبہ بنایااور
اے اپنے شاہانہ کنرول میں رکھا۔ جب بھی کسی بادشاہ نے کافرانہ اور بت پرستانہ عقائد کو
فروغ دینا چاہا عیسائیت کے پیرو کار اس کی مزاحمت کے لئے فورا میدان میں نگل
آئے۔

انسائیگلوپیڈیا برٹانیکا کامقالہ نگران نظریاتی تنازعات کاذکر کر تا ہے جو خود عیسائیوں میں رونماہوئے اور ان کومتعدد متحارب فرقوں میں تقسیم کر دیا اگر چہ بیہ سلسلہ بہت طویل ہے اور اس کا یمال احاطہ بہت مشکل ہے لیکن چند اہم امور کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں :

"اس بات پر تو تقریبا بھی عیمائی فرقے متفق الرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحثیت جوہر ہونے کے واحد ہے۔ اور بحیثیت اقائیم تین ہے۔ وجود، علم حیلت کو اقائیم کہتے ہیں۔ وجود کو باپ، علم کو بیٹا اور حیلت کو روح القدس سے تعبیر کیا جان کا اختلاف اس میں ہے کہ ان تین اقائیم کا تعلق جوہر سے کیا ہے۔ "

ایک فرقد کاید ند بہ ہے کہ یہ تمن اقائیم اور جوہر قدیم ہیں اور الگ الگ بیں اور الگ الگ بیں اور الگ الگ بیں اور اللہ اللہ بیں اور کیے ہے جم الیک خدا ہے اقنوم عانی (علم) حضرت مسے کے جم سے متحد ہوگیا، جیسے شراب اور پانی آپس میں ملنے کے بعد یک جان ہو جاتے ہیں اور مسے بھی ازلی قدیم کو جنا ہے۔ جاتے ہیں اور مسے بھی ازلی قدیم کو جنا ہے دو سرا فرقد کہتا ہے کہ بیٹا (مسے) کی دو حیثیتیں ہیں ایک لاہوتی اور ایک ماسوتی اس حیثیت ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ خدائے کامل ہے اور اس حیثیت ہے کہ اس کا ظہور اس جمد عضری میں ہواانسان کامل ہے اس کا ظہور اس جمد عضری میں ہواانسان کامل ہے اس کے بیک وقت یہ قدیم بھی ہے اور حادث بھی۔ قدیم وحادث کا یہ اتحاد نے بیک وقت یہ قدیم کو متاثر کرتا ہے اور نہ حادث کے حدوث کو۔

تمبرے گروہ کا بیہ عقیدہ ہے کہ اقنوم ٹانی گوشت اور خون میں بدل گیا اور خدامیح کی شکل میں رونماہوا

بعض کی رائے یہ ہے کہ الہ قدیم کے جوہراور انسان حادث کے جوہر میں یوں امتزاج ہواجیے نفس ناطقہ کاجسم کے ساتھ ہو تا ہے اور وہ دونوں ایک چیز بن جاتے ہیں اس طرح جوہر قدیم اور جوہر حادث کے مجموعہ کانام مسیح ہوتی خدا ہے اور وہی خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر چہ خدا ، انسان نہ بن سکا۔ لیکن اگر چہ خدا ، انسان نہ بن سکا۔ لیکن انسان خدا بن گیا۔ جیے اگر آگ کو کلہ نمیں بن عمق۔ کو کلہ تو آگ بن حاتا ہے۔ (1)

اس سلسلہ کو کمال تک طول دیں۔ ظ مشتے نمونہ از خروار کے بس است
انسائیکلوپذیا برینانیکا میں مسیحیت (CHRIS TIANITY) کے موضوع پر جارج و لیم
نانس سندنی بربر نے میکون نے مل کر جو محققانہ مقالہ لکھا ہے اس میں وہ رقمطراز ہیں
دوسیح نے خور بھی ہے دعویٰ نمیں کیا کہ ان کی اصل کوئی مافوق
الفطرت چیز ہے بلکہ وہ اس پر مطمئن تھے کہ انہیں مریم اور جوزف کے بینے
الفطرت چیز ہے بلکہ وہ اس پر مطمئن تھے کہ انہیں مریم اور جوزف کے بینے
کی حیثیت سے پہچانا جائے۔ (۲)

> ۱ - ضیاءالقران صفحه ۲۷ مزیر آیت ( ۲۰ م ۱۷۱ ) جلداول ۲ - انسائیکلوپیڈیابر خانیکا صفحه ۲۳۲ جلد پنجم ایڈیشن ۱۹۶۲

اس کے بعد عرصہ تک مابہ النزاع بنی رہی وہ سے کہ بیوع میں الوہیت اور انسانیت کا باہمی تعلق کیا ہے کالیڈن کی کونسل جو ۵۱ م میں منعقد ہوئی اس میں سے قرار پایا کہ مسیح کی ذات میں الوہیت اور انسانیت دونوں کیس طور پر مجتمع ہیں اور باہمی امتزاج کے باوجود دونوں کی خصوصیات جوں کی توں قائم ہیں قسطنطنیہ کی تبسری کونسل جو ۵۱۰ء میں منعقد ہوئی اس میں اس پر مزیداضافہ کیا گیا کہ ان دوہستیوں کی الگ الگ مرضی اور مشیت ہے اس پر مزیداضافہ کیا گیا کہ ان دوہستیوں کی الگ الگ مرضی اور مشیت ہے مسیح دونوں مشیتوں کا مالک ہے مسیح کے اندر دومشیتوں خدائی اور انسانی کے وجود کے نظریات کو مشرق و مغرب کے کلیساؤں نے بحیثیت پختہ اور صحیح عقیدہ کے مان لیا۔ (۱)

عقائد کے بارے میں ان کے علاء کے باہمی اختلافات اور تازعات اور ان پر مرتب ہونے والے تھین اثرات کی کمانی اتنی طویل اور گھمبیر ہے کہ انسان ان کا مطالعہ کرتے کرتے گھرا جاتا ہے اور اس کا ذہن اختشار کی آ ماجگاہ بن جاتا ہے۔ ہم یہاں ان تازعات کی آریخ بیان نیس کر رہے ہم تو قار کین کی توجہ صرف اس امر کی طرف مبذول کر اناچاہتے ہیں کہ اسلام کی صبح طلوع ہونے سے قبل رومی مملکت میں جو دنیا کی سب سے بڑی مملکت تھی، اس میں لوگوں کے خبری نظریات اور معقدات کی کیا کیفیت تھی۔ خصوصاً عیسائیت جو اس مملکت کا سرکاری فرہب تھی۔ اور ایک نبی برحق حضرت سیدنا میسی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا فرہب تھی۔ اور ایک نبی برحق حضرت سیدنا میسی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا ذہب تھی۔ اور ایک نبی برحق حضرت سیدنا میسی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا دعوی کرتی تھی۔ ان کے فرہبی نظریات و افکار کا کیا عالم تھا۔ اس لئے ہم مندرجہ بالا امور پر بی اکتفاکر تے ہوئے اس موضوع کو یہاں ختم کرتے ہیں اور رومن مملکت کے معاشرتی حالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

## رومہ کے معاشرتی حالات

سلطنت رومہ کی آبادی دو طبقوں میں منقسم تھی۔ ایک طبقہ امراء کا تھاادر دوسرا عوام کا امراء کا طبقہ خوشحال خاندانوں پر مشتل تھا۔ شہریت کے پورے حقوق انہیں کو حاصل تھا۔ طبقہ میں صرف وہ لوگ شامل تھے جوزر عی زمینوں کے دسیع وعریض قطعات کے مالک تھے۔ یا بری بری جائیدادوں والے کنوں سے وابستہ تھے اس طبقہ کے تمام افراد عیش و عشرت کی

ا - انسائيكوپيڈياصفي ١٤٨ - ١٧٤ جلد پنجم

زندگی بسر نمیں کرتے تھے بلکہ کھیتوں میں محنت ومشقت بھی کرتے تھے امراء کے طبقہ میں سے ایک فوتی ہیروسنسنیٹس (CINCINNATUS) تھا۔ جس نے پانچویں صدی قبل سے کے وسط میں دومر تبدرومہ کو دغمن کی یلغار ہے بچایا۔ اورا سے فتح یاب کیا۔ جب بھی اے فوج کا سید سالار بننے کی دعوت دی گئی۔ ہر مرتبہ وہ اپنے کھیتوں میں بل چلار ہاتھا۔

آبادی کی بہت بری اکثریت کا تعلق طبقہ عوام سے تعاوہ لوگ صرف جزوی حثیت سے شہری تھے جمہوریت کے ابتدائی دنول میں انہیں یہ اجازت نہ تھی کہ فوج میں بھرتی ہو سکیں اور دفاعی خدمات بجالا ہیں۔ لیکن وہ سپارٹا کے غلاموں کی طرح حد درجہ مظلوم بھی نہ تھے انہیں خاص سیاسی حقوق حاصل تھے۔ بادشاہی کا تختہ الٹاتو پہلے پہل امراء کا طبقہ جمہوریت کے تمام سیاسی اداروں پر قابض ہو گیا۔ بینٹ اور اسمبلی کے ارکان امراء کے طبقہ سے لئے جاتے تھے قونصل کا عہدہ بھی طبقہ امراء کے لئے مخصوص تھا۔ قونصل دو ہوتے تھے جنہیں ایک سال کے لئے انتظامی معاملات میں کلی اختیارات دے دیئے جاتے تھے۔ البتہ ایک قونصل دو سرے قونصل کے خلاف وینو کا حق (حق تعنین ایک سال کے قونصل کے خلاف وینو کا حق (حق تعنین کی استعمال کر سکتا تھا۔ اس پابندی کی وجہ سے کوئی پالیسی اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتی تھی جب تک دونوں قونصل اس کی حمایت پر شفق نہ ہو جاتے ۔

عام حالات میں قونصل بینت کے مشورہ کے مطابق حکومت کے فرائض انجام دیتے ہینت کے ممبروں کی تعداد تقریباً جمن صد تھی یہ صرف امراء کے طبقہ سے لئے جاتے تھے۔ بینت کو یہ اختیار حاصل تھا کہ اسمبلی کے فیصلوں کو ویؤ سے منسوخ کر دے رومہ کے شہری خواہ ان کا تعلق امراء سے ہوتا یا عوام سے اسمبلی میں شرکت کا حق رکھتے تھے آئم تعداد میں قلیل ہونے کے باوجود امراء کا طبقہ ہی اسمبلی میں بافتدار تھا عوامی طبقوں کو طبقہ امراء کی مصلحت اندیش سے کام لیتے ہوئے عوامی نمائندوں کے مطالبہ شروع کر دیارومیوں نے مصلحت اندیش سے کام لیتے ہوئے عوامی نمائندوں کے مطالبات تسلیم کر لئے اور نظام مکومت میں ترمیم کر دی۔ عوام کوامراء کے طبقہ میں شادی کرنے کا حق، بینت کار کن بنے کا حق اور فظام اراضی کے متعلق مختلف قوانین بنائے قبل ازیں بہت سے کسان قرضہ نہ اداکر نے کے باعث اراضی کے متعلق مختلف قوانین بنائے قبل ازیں بہت سے کسان قرضہ نہ اداکر نے کے باعث اراضی کے مقبرہ میں اور جا گیروں کے لئے حد مقرر کردئ ۔ گوئی آ بری مقررہ حد سے زیادہ میں منسون کر دیں اور جا گیروں کے لئے حد مقرر کردئ ۔ گوئی آ بری مقررہ حد سے زیادہ میں منسون کر دیں اور جا گیروں کے لئے حد مقرر کردئ ۔ گوئی آ بری مقررہ حد سے زیادہ میں منسون کر دیں اور جا گیروں کے لئے حد مقرر کردئ ۔ گوئی آ بری مقررہ حد سے زیادہ میں منسون کر دیں اور جا گیروں کے لئے حد مقرر کردئ ۔ گوئی آ بری مقررہ حد سے زیادہ میں منسون کر دیں۔ گوئی آ بری مقررہ حد سے زیادہ

جاگیر حاصل نمیں کر سکاتھا۔ نے مفتوحہ علاقوں میں ان کاشکاروں کو کھیتی ہاڑی کے لئے قطعات اراضی دیئے جانے گئے جن کے پاس اپنی زمین نہ تھی۔ ان اصلاحات کے باوجود خاندان اور دولت کورومہ میں خاص اہمیت حاصل ری سینٹ میں بھی اڑورسوخ کے حامل بی لوگ تھے دولت مندلوگ غریب عوام کے مقابلہ میں سیاسی اختیارات سے زیادہ فائدہ اٹھا کتے تھے صوبوں میں بھی جمہوری ادارے قائم تھے۔ ایک کونسل ہوتی تھی جس میں زیادہ افتدار بڑے بڑے مقامی زمینداروں کو حاصل تھا۔ وہی تمام معللات کا انظام چلاتے تھے۔ مقائی معللات میں انہیں وسیع اختیارات حاصل تھے۔ مرکزی طرف سے مداخلت بہت کم ہوتی تھی بشرطیکہ وہ مندر جہ ذیل امور کی یا بندی کرتی رہیں۔

ا۔ حکومت کے مقرر کر دہ محاصل با قاعد گی ہے ادا کرتی رہیں۔

۲۔ بوقت ضرورت فوج کے لئے رنگروٹ مہیا کریں۔

۳- شهنشاه کی پرستش کی رسومات بجالائیں۔

حکومت نے جمہوریت اور شہنشاہیت کے زمانہ میں درسگاہوں کی بھی سرپری نہ گی اور سر کاری خزانہ سے ان پر کچھ خرچ نہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت کی درسگاہوں میں تعلیمی اخراجات بہت زیادہ تھے۔ وہی بچے درسگاہوں میں مخصیل علم کے لئے راخل ہو بھتے تھے جن کے والدین تعلیم کے اخراجات ہر داشت کرنے کی سکت رکھتے تھے۔

جینین (JUSTINIAN) نے وہ تمام سکول بند کر دیئے جن میں فن خطابت اور فلسفہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اوران کے ساتھ جو جائیدادیں وقف تھیں ان کو بھی ضبط کر لیاہر کافر کو تعلیم دینے سے روک دیا۔ اس نے ایتھنزمیں جتنی در سگاہیں تھیں انہیں ۵۲۹ء میں بند کر دیا اس طرح یونانی فلسفہ گیارہ سوسال تک حکمت کی روشنی پھیلانے کے بعد ختم ہو گیا۔

اس سلسله میں ول ڈیوران نے اسکندریہ کی آیک خاتون کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہمیانیا (HYPATIA) تھااس نے پہلے فن ریاضی میں کمال حاصل کیا۔ اور علم فلکیات میں پؤلیمی (PTOLEMY) نے جو کتاب لکھی تھی اس کی شرح لکھی۔ اس نے علم ریاضی میں گراں برا تصنیفات آلیف کیس۔ پھرریاضی ہے وہ فلسفہ کے میدان میں پنجی۔ افلاطون اور پلوئینس کے تصنیفات آلیف کیس۔ پھرریااس زمانہ کا ایک عیسائی مؤرخ ستراط لکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کطوط پر اپنامستقل نظام فکر تقمیر کیااس زمانہ کا ایک عیسائی مؤرخ ستراط لکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے تمام فلسفیوں سے گوئے سبقت لے گئی تھی اسے اسکندریہ کے عبائب خانہ میں فلسفہ کی سبح تنام فلسفیوں سے گوئے سبقت لے گئی تھی اسے اسکندریہ کے عبائب خانہ میں فلسفہ کی "چیئر" تفویض کی گئی تھی۔ اس کے پیچرز اسنے دکش اور مدلل ہوتے تھے کہ دورونز دیک سے "چیئر" تفویض کی گئی تھی۔ اس کے پیچرز اسنے دکش اور مدلل ہوتے تھے کہ دورونز دیک سے درونز دیک سے

سامعین کاایک جم غفیراس کالیچر سننے کے لئے جمع ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی پاکبازی اور راست الفتاری کے باعث عالمی سطح پر قابل تعریف اور قابل تحریم بن مخی تھی۔ لیکن اسکندریہ کے عیسانی اس کو حقارت کی نظرے و کیمنے تھے کیونکہ وہ صرف خودی لوگوں کوراہ راست سے بعثکا دیا و نظرے نہ تھی بلکہ وہ اور سٹس (ORESTES) کی دوست تھی جو اس شہر کاایک کڑ کافر تھا۔ جب آرچ بشپ "سیرکل" (CYRIL) نے اپنے راہوں کو اس بات پر برانگیختہ کیا کہ وہ اسکندریہ سے بیودیوں کو نکال باہر کریں تو اور سٹس نے بادشاہ کو اس واقعہ کی خفیہ رپورٹ دی ۔ بعض راہوں نے اس پر پھراؤ کیا اور اسے موت کے کھاٹ آبار دیا۔

سرئیل کے معاونین نے بیاٹیا پر یہ الزام لگایا کہ اس نے اور سٹس کو مصالحت کرنے ہے باز
ر کھا ہے ایک دن بیماٹیا، بمی میں جاری تھی۔ کہ سیرئیل کے چند کٹر پیرو کاروں نے جن ک
قیادت سیرئیل کے دفتر کا ایک چھوٹا کلرک کر رہا تھا۔ اسے بمعی سے نیچ آبار لیا۔ اسے
تھسیٹ کر ایک کلیسامیں لے گئے اس کے کپڑے آبار دیئے گئے ٹاکلوں سے اسے اتنامارا کہ وہ
دم توڑمنی پھر انہوں نے اس کی لاش کے کھڑے کھڑے کر دیئے۔ اور اس کو نذر آتش کر دیا
لیکن بادشاہ نے ایسے تھین جرم کاار تکاب کرنے والوں کو کوئی سزانہ دی صرف یہ فرمان تافذ
کیا کہ آئندہ در اہب لوگ آزادانہ طور پر پابک میں آجانہ سکیں۔ (۱)

یا تہ اسلام روی عیش و راحت کی زندگی بسر کیا کرتے وہ دیمات میں اپنے لئے بنگلے تغییر کرتے ان بنگلوں کی کھڑکیاں شیشے کی ہوتمیں پانی کے لئے تل لگا دیئے جاتے اور انہوں نے حرارت پہنچانے کا بھی ایک طریقہ ایجاد کر لیاتھا۔ جس کی وجہ سے نموں میں گرم ہوا پھرنے لگتی۔ کو یاان کے بنگلے کر میوں اور سردیوں میں ایک طرح کے ایئر کنڈیشنڈ تھے۔ ان کے کھانے پنے کاشوق جنون کی حد کو پہنچا ہوا تھا چنا وجہ ایک مرتبہ کھانا کھاکر عمراً نے کرکے پیٹ خالی کر لیتے تاکہ دوسری مرتبہ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔

حال کر سے یا کہ دو سری سرجہ مدید ہوت کے سامان کے اور سے شہروں میں عام لوگ کنڑی کی کین کسانوں کے لئے آرام کے سامان نہ ہونے کے برابر تعے شہروں میں مام تھی۔ اور بدنما جمونپر یوں میں رہتے جو چھ سات سات منزلہ ہوتمیں۔ ببروز گلری عام تھی۔ اور عکومت نے تبھی اس علین مسئلہ کی طرف توجہ نہ دی اور نہ جمعی اس کاکوئی پائیدار حل سوچا۔ عکومت نے تبھی اس علین مسئلہ کی طرف توجہ نہ دی اور نہ جمعی اس کاکوئی پائیدار حل سوچا۔ چنانچہ نصف سے زیادہ آبادی خیرات پر گزراو قات کرتی۔

پہ سب سے ریازہ ہوں میں امیروں اور غریبوں کے در میان وسیع خلیج حائل تھی۔ روی سلطنت کی تمام ریاستوں میں امیروں اور غریبوں کے در میان وسیع خلیج حائل تھی۔

لى ,ى ايج آف فيغة خلامه منى ١٢٣ ـ ١٢٢

سلطنت نے عایا کے لئے بلاا تمیاز امیروغریب، حمام اور سرس مبیاکر دیئے تھے جنہیں دیکھنے کے لئے اور ان میں عنسل کرنے کے لئے کوئی کلٹ خریدنا نہیں پڑتا تھا۔ سرس میں جنگی رقعوں کی دوڑاور جنگی مقابلے ہوتے۔ دوڑوں میں شرطیں بھی لگائی جاتمیں۔ فقراء اپی قسمت کو سنوار نے کے لئے ان شرطوں میں بڑھ کڑھ کر بازی لگاتے اور اس طرح ان کی جیب میں جو کچھ ہو جاتا۔

# سلطنت رومہ کے معاشی حالات

رومن مملکت کے معاشی حالات کا تذکرہ وہاں کے معاشرتی حالات کے ضمن میں آپ پڑھ چکے ہیں مزید وضاحت کے لئے ول ڈیوران کا یہ اقتباس بردابھیرت افروز ہے۔

" بیزنطی حکومت کا اقتصادی نظام محلوط قتم کا تھا۔ اس میں نجی کاروبار کی بھی اجازت تھی اور اس میں بعض صنعتوں کو حکومت نے اپنی ملکت میں بھی اجازت تھی اور اس میں بعض صنعتوں کو حکومت نے اپنی ملکت میں بینین کا قانون باخذ تھا اور اس پر عمل ہور ہا تھا جا گیریں وسیع ہے وسیع تر ہوتی جاری تھیں اور کاشتکار مجور ا بڑے زمینداروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے چلے جارہ سے کیونکہ قبط سالی یا طغیانی کی وجہ سے ان کی زرع پیداوار بری طرح متاثر ہوتی تھی لیکن فیکسوں کا بو جھ جوں کا توں ان پر باتی رہتا تھا۔ پے در پے جنگوں کی وجہ سے عام کاشتکار روز افزوں فیکسوں کے بوجھ کو بر داشت کرنے سے قاصر تھے صنعتی کار خانوں میں مزدور دی کو جو الے لوگ آزاد تھے شام۔ مصر۔ شالی افریقہ میں مزدوروں کو جرا کام کرنا پڑتا تھا۔ آگہ آبیا شی کی بڑی ضروں کو درست رکھا جارا کام کرنا پڑتا تھا۔ آگہ آبیا شی کی بڑی ضروں کو درست رکھا جارائی جزیں بناتی جن کی مافوں میں زیادہ تر الی چزیں بناتی جن کی افرائی ہے۔ حکومت اپنے کارخانوں میں زیادہ تر الی چزیں بناتی جن کی افرائی گئی۔ دیکھا جارائی کی واور اہل دربار کو ضرورت ہوتی۔

معدنی دولت حکومت کی ملکیت تھی لیکن پرائیوٹ ادارے کانوں کو حکومت ہے کرایہ پر لے لیتے اور معدنیات نکالتے ۵۵۲ء کے قریب نطور یا فرقہ کے چند راہب چین سے ریٹم کے کیڑوں کے انڈے اور شہتوت کے درختوں کی قلمیں لے آئے۔ حکومت نے ریٹم پیدا کرنے ک

صنعت کواپی سرپرتی میں لے کر نقط عروج تک پنچایا۔ ریٹی پار چات
اور ار غوائی رنگوں کی سافت صرف حکومت کے تصرف میں تھی ان کے
کار خانے شاہی محلات کے اندر ہوتے یا شاہی محلات کے گر دونواح میں
ریٹی ار غوائی رنگ کالباس پیننے کی اجازت حکومت کے افسران اعلیٰ تک
محدود تھی۔ سب سے زیادہ قیمتی ریٹی کپڑا شاہی خاندان کے افراد کے
لئے مختص تھا۔ بعض لوگوں نے اپنے ذاتی ذرائع سے ریٹم کے کیڑوں
کے انڈے حاصل کئے اور ان کی پرورش کر کے ریٹم بنایا اور اس سے
ریٹی کیڑے بنانے شروع کر دیئے۔
ریٹی کیڑے بنانے شروع کر دیئے۔

جینین نے اس بلیک الرکیٹ کو فتم کرنے کے لئے رہم سازی اور رہم باقی کی صنعتوں سے ساری پابندیاں اٹھالیں اور عوام کو بھی اجازت دے دی کہ وہ بھی اس میدان میں اپنی بخی صنعتیں لگائیں۔ جینین نے حکومت کے کار خانوں میں تیار شدہ رہمے کے پارچات سے دکانوں کو بحر دیا اور ان کا زخ بھی بوی حد تک گرا دیا اور اننے کم زخ پر ان کو بازار میں فروخت کر نا شروع کر دیا کہ پرائیوٹ ادارے اس قیمت پر رہمی کپڑا فروخت نمیں کر کتے تھے کیونکہ ان کی لاگت بست زیادہ تھی اس مقابلہ فروخت نمیں کر کتے تھے کیونکہ ان کی لاگت بست زیادہ تھی اس مقابلہ میں ناکام ہونے کے بعدریشی کپڑا بنانے والے بھی کار خانوں میں بنا ہواریشی کپڑا مارکیٹ میں آ نا بند ہو گیا تو بادشاہ جب بھی کار خانوں میں بنا ہواریشی کپڑا مارکیٹ میں آ نا بند ہو گیا تو بادشاہ بر حاد یا اور اس طرح اپنی قوم کے باہمت افراد کی حوصلہ فلنی کر کے رہی بر حاد یا اور اس طرح اپنی قوم کے باہمت افراد کی حوصلہ قلنی کر کے رہی سازی اور رہم بانی کی صنعت میں اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ (۱)

سازی اور رہم ہاں کی سنت یں ہی مجارہ و رک کا م وق کا مرب ہے۔ انسائیکلوپیڈیابر ٹانیکامیں رومن سلطنت کے عنوان کے پنچے حکومت کے مالیاتی نظام پر تبصرہ کرتے ہوئے مقالہ نگار لکھتا ہے۔

''کہ اگر چہ عدالتی نظم و نسق بسترین تھا۔ لیکن سلطنت کامالیاتی نظام بست ہی خراب تھا۔ اگر حکومت عوامی اقتصادیات کے اصولوں سے آشنا ہوتی تو وہ اپنے باشندوں کی خوشحالی کو مجروح کے بغیرا پی آمدنی میں بست

ا - دی ایج آف نیمته صفحه ۱۱۹ - ۱۱۸

کھا اضافہ کر سکتی تھی۔ جو نیکس لگائے جاتے ان کی شرح بہت زیادہ تھی اور اس کی وصولی میں بڑے تشدد سے کام لیا جاتا تھا۔ تجارت، حکومت کے لئے قوت و طاقت کا ایک بہت بڑا منبع تھی لیکن حکومت کار دباری لوگوں کو یوں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی کہ اس کا جی چاہتا کہ ان سے زیادہ سے زیادہ مال چھین سکے۔ آمدنی کا اہم ذریعہ زرعی زمینیں تھیں زمین کے مالکوں پر رومن عمد حکومت کے سارے دور میں اتنا ہو جھ ڈالا جاتار ہاجو بالکل نامناسب تھا۔ لگان زرعی پیداوار کے مطابق وصول نمیں جاتارہاجو بالکل نامناسب تھا۔ لگان زرعی پیداوار کے مطابق وصول نمیں کیا جاتا تھا بلکہ زمین کی بایت و حیثیت کو چش نظر رکھ کر وصول کیا جاتا تھا۔ کیا جاتا تھا گھیا جو لئی نامناس کے لگادیا گیا ہے۔ ان گوناگوں نیکس سے جو آمدنی ہواس سے فوج اور شاہی افسروں کی امداد کی جائے یہ فوج اور شاہی افسروں کی امداد کی جائے یہ جس کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا۔

صوبوں کو مختلف المیاتی ضلعوں میں تقسیم کر دیا گیااور ہرضلع ہے جتنا خراج لیما مطلوب ہو تاتھا۔ اے ایک رجٹر میں درج کر دیا جا آ ابتداء میں اس تخیینہ پر پندرہ سال کے بعد نظر طانی کی جاتی۔ اور مناسب تبدیلیاں رونما لوک جاتیں لیکن کچھ عرصہ بعد نظر طانی کرنے میں بے قاعد گیاں رونما ہونے لگیس نیکسوں کو وصول کرنے کی ذمہ داری مجلس نمائند گان کے ارکان پر عائد تھی ساتویں صدی تک یمی دستور رہا۔ مجلس نمائند گان کے ارکان پر عائد تھی ساتویں صدی تک یمی دستور رہا۔ مجلس نمائند گان کے ارکان لگان وصول کرتے اور حکومت کے خزانہ میں جع کرتے ہو لوگ لگان ان نمائند گان کو اپنی جیب کے اداکر نا پر آ۔ اس طرز عمل سے مجلس کے کئی ارکان بری طرح زیربار ہوجاتے جب اس نظام میں تبدیلی گئی تو پھر نادہند افراد کے حصہ کالگان سلاے ضلع کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا۔ کاشتکاروں پر اور بھی طرح سلاح کے ذمہ داری سلاح خانوں کے لئے گھوڑے جمیاں اور لڑکے میا طرح کی ذمہ داریاں تھیں جن میں سے سب سے زیادہ اہم یہ ذمہ داری ساتھ کی کہ حکومت کے ڈاک خانوں کے لئے گھوڑے جمیاں اور لڑکے میا ختی کہ دیومت کے ڈاک خانوں کے لئے گھوڑے جمیاں اور لڑکے میا کرنا۔ چوتھی یانچویں اور چھٹی صدی میں کاشتکاروں کو زمین کے ساتھ کرنا۔ چوتھی یانچویں اور چھٹی صدی میں کاشتکاروں کو زمین کے ساتھ

وابسة كردياجاً اتھا۔ أكر پهلامالك زمين فروخت كرديتا تو خريد نےوالے كوزمين كے ساتھ وہ كاشكار بھى خفل كرديئے جاتے جو پہلے مالك كے وقت زمين ميں زراعت كرتے تھے "۔ (1)

مشرقی رومن ایمپائر کے بادشاہوں میں سب سے جلیل القدر اور عظیم الثان بادشاہ جسنین اول ( ۲۵۳ تا ۲۵۱۵ء ) ہوا ہاس کو آریخ میں جسنین دی گریٹ ( اعظم ) کے لقب سے یادکیا جاتا ہے اس کا عمد فقوحات، سلطنت کی وسعت، بڑے بڑے محلات اور قلعوں کی تقمیر کے باعث اقتیازی شان کا مالک ہے لیکن اس شمنشاہ اعظم کے دور میں بھی عوام الناس کی حالت از حد قابل رحم تھی۔

انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کامقالہ نگار اس کی معاشی پالیسیوں اور مالی نظم و نسق کے بارے میں رقمطرا زہے۔

"عظیم تعیری منصوبوں، پے در پے جنگوں اور سلطنت کی سرحد پر آباد
وحثی باشندوں کو رشوت دے کر خریدنے کے لئے روپے کی شدید
ضرورت تھی اور اس کورعایا پر ٹیکسوں میں اضافہ سے پوراکیا جا آتھا۔ وہ
سابقہ ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچ پسے چلے جارہ ہے تھے۔ ناگوار موسموں
کے باعث فصلیں اگر چہ بری طرح متاثر ہوتی تھیں اس کے باوجود لگانوں
میں کی شمیں کی جاتی تھی اور جو لگان شمیں اداکر آتھا۔ اس کی غیر منقولہ
جائیدا، قرق کر لی جاتی تھی۔ ان مالی مظالم کے باعث لوگ بغاوت کر نے
پر مجبور ہو جاتے تھے اس سلسلے میں جو بغلوت ۲۳۲ء میں ہوئی اس میں
صرف دار السلطنت میں تمیں ہزار نفوس ہلاک کر دیئے گئے۔ (۲)

ان تمام حالات کے مطالعہ ہے آپ اس افراتفری کا بآسانی اندازہ لگا کتے ہیں جورومن مملکت کے کاروباری طبقے نیز زمینداروں اور کاشتکاروں کے طبقات میں رونماہوری تھی۔ شام کا ملک بھی رومیوں نے فتح کر کے اپنی مملکت کا ایک صوبہ بتالیاتھا۔ اس کے حالات کے بارے میں محمد کر دعلی، اپنی کتاب "خطط الشام" میں روی حکومت کے طرز عمل کے بارے میں تکھتے ہیں۔

ا - انسائیگوپیڈیا صفحہ ۳۳۳ - ۳۳۳ جلد ۱۹ ۲ - انسائیگوپیڈ باصفحہ ۲۱۱ جلد ۱۳ ایڈیشن ۱۹۲۲ء

"شامی رعایا پر لازم تھا کہ وہ حکومت کا نیکس اداکرے اور اپنی تمام پیداوار اور آمذی کا دسوال حصہ اور راس المال کا نیکس داخل کرے۔
فی کس ایک رقم مقرر تھی جس کا داکر ٹالازی تھا۔ اس کے علاوہ روی قوم کے پچھے دوسرے اہم ذرائع آمذی تھے مثلاً چوگی، کانیں،
محاصل اس کے علاوہ جو قطعات گذم کی کاشت کے قابل ہوتے، اور چرا گابیں شمیکہ پر دے دی جاتیں۔ ان شمیکہ داروں کو عشارین کتے تھے مطالبات وصول کر تے۔ ہرصوبہ میں ان ٹھیکہ داروں کی متعدد کمپنیاں بید لوگ حکومت سے تحصیل وصول کے اختیارات خرید لیتے اور رعایا سے مطالبات وصول کرتے۔ ہرصوبہ میں ان ٹھیکہ داروں کی متعدد کمپنیاں مقابروں کو مقدد کمپنیاں بیکھ مشی اور محصل ملازم تھے جو اپنے افسروں کو ماکس سے ماکنوں کے انداز میں چیش کرتے اور جس قدر ان کو لینے کا حق تھا اس سے ماکنوں کے انداز میں چیش کرتے اور جس قدر ان کو لینے کا حق تھا اس سے مروم کرتے اور اکثر ان کو غلاموں کی طرح فروخت کر دیتے "۔
زیادہ وصول کرتے۔ وہ لوگوں کو فراغت و راحت کے وسائل سے محروم کرتے اور اکثر ان کو غلاموں کی طرح فروخت کر دیتے "۔

عوام کی خشہ حالی کاتو میہ عالم تھالیکن شاہی خاندان اور حکومت کے افسر ان اور رؤساء کی عیش کوشی کی داستانیں پڑھ کر انسان ششد ر رہ جاتا ہے ان کے عالیشان محل، دیوان خانے ، ناؤ و نوش کی مجلسیں . عیش و عشرت کے ساز و سامان کی انتہانہ تھی ۔

حضرت حسان بن طبت نے جبلہ بن الاہیم غسانی کی مجلس کانقشہ اس طرح کے بینے ہیں نے دس باندیاں دیکھیں جن میں پانچے روم کی جو بربط پر گا رہی تھیں اور پانچ وہ تھیں جو اہل جرہ کی دھن میں گارہی تھیں جنہیں عرب سردارایاس بن تبیصہ نے تحفہ بھیجاتھااس کے علاوہ عرب کے علاقہ مکہ وغیرہ سے بھی گویوں کی ٹولیاں جاتی تھیں۔ جبلہ جب شراب نوشی کے میصانواس کے بینچ فرش پر قتم قتم کے پھول چنبیلی، جوہی وغیرہ بچھا دیئے بینچ اور سونے چاندی کے ظروف میں مشک و عبرلگائے جاتے دیے جاتے اور سونے چاندی کے ظروف میں مشک و عبرلگائے جاتے چاندی کی طشتریوں میں مشک خالص لایا جاتا۔ اگر جاڑوں کا زمانہ ہوتا تو عود جلایا جاتا۔ اگر گرمیوں کاموسم ہوتا تو برف بچھائی جاتی اور اس کے ہم

ك خطدالشام صغيه ٢٢ مجلد پنجم بحواله نقوش رسول نمبر صغيه ١٢٥ - ١٢ مجلد سوم

نشینوں کے لئے گرمیوں کالباس آیا جس کو وہ اپنے اوپر ڈال لیتے۔ جاڑوں میں سمور، فیتی کھالیں اور دوسرے گرم لباس حاضر کئے جاتے۔

اس متم کے حوالوں سے آری کی کتابوں کے صفحات بھرے پڑے ہیں یہاں توصرف یہ بتا مقصود ہے کہ عظیم رومی سلطنت کے سائے ہیں انسانیت کو کس طرح دو طبقوں ہیں تقسیم کر دیا گیاتھا۔ ایک طبقہ کو دنیا بھرکی راحتیں آ سائٹیں اور جملہ وسائل عیش و طرب میسر تھے اور دوسری طرف عوام کاسوا داعظم تھاجوز ندگی کی بنیادی ضرور توں کے لئے بھی ترس رہاتھا۔ اور افلاس و تنگ دس کے باوجو د مملکت کی ساری مالی ضرور یات بہم پہنچانے کابو جھ اس نے اٹھار کھا

ان چند صفحات کے مطالعہ ہے آپ نے روی مملکت کے اقتصادی نظام کااندازہ لگالیا ہو گا۔

## رومه كى اخلاقى حالت

اس کے بارے میں ول ڈیوران کی مشہور کتاب دی ایج آف نمینے، کالیک اقتباس ہی کانی ہے وہ لکھتے ہیں

"افلاقی، جنسی اور کاروباری لحاظ ہے روی سلطنت کے کمینوں کی مالت قابل رشک نہ تھی۔ ایک طرف تور قص کی فدمت کی جاتی تھی لیکن فتصلطنیہ میں رقص گاہیں اور ناچ گھر آباد تھے۔ کلیسانے اعلان کر دیا تھا کہ وہ ایکٹروں کو ہیسائی فد ہب تبول کہ وہ ایکٹروں کو ہیسائی فد ہب تبول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود بیز نظمی سنج پر ایکٹروں اور ان کے کھیلوں کو بردی پذیرائی بخشی جاتی تھی قانونی طور پر ان پر سے بابندی تھی کہ وہ ایک ہے زیادہ شادی نہیں کر کتے لیکن دوسری طرف بابندی تھی کہ وہ ایک ہے زیادہ شادی نہیں کر جاتے لیکن دوسری طرف ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا سامان کر دیا گیا تھا۔ پروکو پئیس ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا سامان کر دیا گیا تھا۔ پروکو پئیس کا سامان کر دیا گیا تھا۔ پروکو پئیس کے داس کے زمانہ میں مملی طور پر تمام عور تیں بد کار تھیں۔ منبط تولید کے کہ اس کے زمانہ میں مملی طور پر تمام عور تیں بد کار تھیں۔ منبط تولید کے داس کے زمانہ میں مملی طور پر تمام عور تیں بد کار تھیں۔ منبط تولید کے

۱ \_ بحواله نقوش رسول نمبر ص ۱۲۳ جلد سوم

وسائل پربوی مستقل مزاجی سے تحقیق جاری رہتی تھی اس زمانہ کے اطباء اپنی قرابا دینوں میں اس موضوع کو بری اہمیت سے ذکر کرتے تھے۔ چوتھی صدی کے ایک مشہور اور قابل طبیب "اور باسیس" (ORIBASIUS) نے اپنے قرابادین میں ضبط تولید کے موضوع پراور اس کے وسائل پرپورالیک باب قلمبند کیا ہے۔

قبہ خانے عام تھے عصمت فروشی کا دھندابر سرعام کیاجا آتھا۔ جینین اوراس کی ملکہ نے عصمت فروشی کو ختم کر ناچاہا نہوں نے عصمت فروشی کا دھندا کرنے والے مردوزن کو قسطنطنیہ سے نکل جانے کا تھم دیالین انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ (۱)



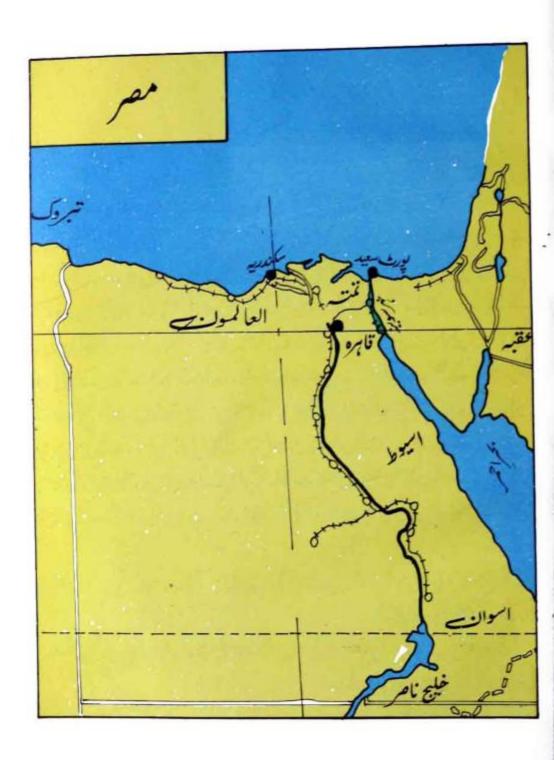

Marfat.com

PUNJAB BOOK BOARD LAHORE
ALBAKIO INTERNATIONAL
OXFORD UNIVERSITY PRESS
FEP INTERNATIONAL (PVT) LTD
IBRAHIM PUBLICATIONS
ASIAN TRADERS
GOHER PUBLISHER
CRESSET INTERNATIONAL
PUBLISHERS
CURRENT PUBLISHER
LEADING PAIRS INTERNATIONAL
SUBHAN PUBLISHERS
UZAIR PUBLISHERS
NEW CENTURY PUBLISHERS INC
NEWAGE



## ممصر

مور خین کااس بات پر اتفاق ہے کہ تمام تہذیوں سے قدیم ترین تہذیب اہل معرک ہے۔ یہی وہ ملک ہے جہال تہن و ثقافت کی پہلی شع روش ہوئی۔ معربوں کے آ ٹار قدیمہ، ان کی فتی تعییر میں مہارت اور علم ریاضی میں یدطولی رکھنے کے شاہدعلول ہیں دریائے نیل ان کے لئے قدرت کاایک عظیم عطیہ تھا۔ جس کھیت میں اس کا پانی پہنچ جا آ وہاں فصلیں لہلانے لگتیں اور اس کی سرسزی و شادابی کو دیکھ کر دلوں کو مسرت اور آ تکھوں کو آزگی نصیب ہوتی۔ کسی صحراء کے محرب کو ہموار کر دیا جائے اور ہموار کرنے کے بعد اسے نیل کے پانی سے سیراب کر دیا جائے تو قلیل وقت میں وہ محراد نیا کے بہترین ذر خیز میدانوں سے بھی سبقت لے جاتا۔ ان کے مندروں کی عمار تیں جن میں سے اکٹراب بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں جاتا۔ ان کے مندروں کی قمار تیں جن میں سے اکٹراب بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں اور اپنی بنانے والوں کی فن تعمیر میں مہارت کا ملہ پر گوائی دے رہی ہیں وہ حکیمانہ اقوال جو اس خرائے۔ ذرکہ جی ایک دو آ ب بھی ملاحظہ ذرائے۔

اگر تم خوشحالی میں خوش خصال پائے جاؤ توجب حالات ناگفتہ بہ ہوں تم ان کوبر داشت کرنے کے قابل یائے جاؤ گے۔

دوسرا قول ہے تمہارا دل توسمندر کی طرح علم و دانائی سے لبریز ہونا چاہئے لیکن تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہونی چاہئے۔

دور اندیش آدمی کامیاب ہوجاتا ہے اور مختلط آدمی کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے حکیمانہ اقوال ہیں جن سے ان کی عقل مندی اور دانشوری کا پہتہ چاتا

یہ جملے اپنی حکیمانہ معنویت کے باعث اہمیت وافادیت میں ان کے اہراموں سے کم درجہ

نمیں رکھتے لیکن جب ہم ان کے ذہبی عقائد کے بارے میں قدیم کتابوں کامطالعہ کرتے ہیں تو جیرت دوہ ہو کر سوچنے لگتے ہیں کیا اتنے بڑے ریاضی دان، فن تقمیر کے اتنے بڑے ماہراور ایسے راز حکمت بول بولنے والے دانشور ایسے احتقانہ اور طفلانہ عقائد کے حامل ہو کتے ہیں؟

## ان کاسیاسی نظام

قدیم مصر میں بادشاہ کو "الہ" یعنی دیو تاتصور کیا جا تاتھا اور اس طرح اس کے لئے آ داب پرستش بجالائے جاتے تھے۔ بادشاہ ہی ہوے خداؤں کے سامنے اپنی رعایا کی نمائندگی کر آبان کی طرف سے قربانیاں پیش کر تا تھا اور غربی تقربات میں صدارت کے فرائض انجام دیا تھا۔ بادشاہ کے تعلقات غربی پیشواؤں کے ساتھ عام طور پر دوستانہ ہوتے تھے لیکن جب بھی کوئی کمزور بادشاہ تخت نشین ہو تا تھے ایر انہوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے شاق افتیارات خود سنبھال لیتے تھے ایر انہوں کی طرح قدیم مصر میں بھی بادشاہ کے متعلق کی عقیدہ تھا اور انہوں کی طرح قدیم مصر میں بھی بادشاہ کے متعلق کی عقیدہ تھا کہ یہ خدائی خاندان کا ایک فرد ہے۔ اور خود خدانے ہی اس کویہ حکومت اور سلطنت بخش تھا کہ یہ خدائی خاندان کا ایک فرد ہے۔ اور خود خدانے ہی اس کویہ حکومت اور سلطنت بخش کرنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ بعلوت بادشاہ کے خلاف نہ تھی بلکہ کرنے علیاء و فضلا اور سن رسیدہ تج بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ بعلوت بادشاہ کے خلاف نہ تھی لیک علیاء و فضلا اور سن رسیدہ تج بہ کار لوگوں کی ایک مجلس مشاورت موجود ہوتی تھی لیک بار شاہ ان کے مشورے اور فیصلہ کا پابندنہ تھا۔ (۱)

وزیراعظم، بادشاہ کے برعکس ایک انسان ہی ہو تاتھا۔ معر، دو حصوں میں منقتم تھا معربالا اور مصرز بریں ہرایک کاوزیر الگ الگ ہو تاتھا۔ معرز بریں کی حکومت کے دفاتر تمض میں تھے وزارت بھی موروثی چیزتھی۔ لیکن طاقتور بادشاہ وزیروں کو اتنا باافقیار نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ بادشاہ کے لئے وبال جان ثابت ہوں۔ وزیر کے افقیارات پر قبود و شرائط عائد کی جاتی تھیں اور سرکاری خزانے کا خزانچی مالیاتی معاملات میں آزاد ہو تا تھا ان کے علاوہ بادشاہ کے دیگر خصوصی آفیسرز ہوتے تھے جن کو بادشاہ کے کان اور آنکھ کما جاتا۔ ان کافرض یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم اور خزانچی کی کارکر دیموں کی محمرانی کریں وزیر اعظم انتظامی امور کے علاوہ عدلیہ کا اور تا تھا میں اور تا تھے کان مور کے علاوہ عدلیہ کا اور تو انتظام اور خزانچی کی کارکر دیموں کی محمرانی کریں وزیر اعظم انتظامی امور کے علاوہ عدلیہ کا اور قامت الحضارة و سفی ۹۲ جلداول جزعائی

چیف جسٹس بھی ہو تاتھا۔

## ان کے مذہبی عقائد

ابتداء میں ہر قبیلہ کاالگ خدا ہو ہاتھااور ہر قبیلہ صرف اپنے ہی خدای پوجاکر ہاتھا۔ کسی دوسرے قبیلہ کے خدا کو پہلے قبیلے والے اپنا خدا نہیں تسلیم کرتے تھے۔ اس طرح ایک محدود قسم کی توحید کاتصور پایا جا آتھا۔

ایک دوسری صورت بھی تھی کہ وہ ایک موقع پر کسی ایک دیو ہائی پرستش کرتے اور اس کے ساتھ کسی اور کی پرستش نہ کرتے اور دوسرے موقع پر اسی طرح ایک اور دیو ہا کواپی پوجا پائے کے لئے مختص کر لیتے اور اس وقت کسی اور دیو ہائی رسم پرستش ادانہ کرتے ۔

البتة ایک مکتبہ فکر "بیلیوپولس" کے نہ ہی رہنماایک الد کے قائل تھے "را" یعنی سورج دیو آئی پرستش کرتے تھے اور آیک محدود وقت کے لئے صرف ای کورب کائنات سمجھاجا تھا۔
ایمن ہوٹ (۱۱۱) (AMENHOTEP III) کے زمانہ میں صرف اور صرف قرص آ فآب کی پرستش کی جاتی تھی اور اس کے بیٹے اختاقون نے اس کمتب فکر کو حکومت مصر کاسر کاری خیب بتالیاتھا۔ اور سب اہل مصر کواس عقیدہ پر ایمان لانے کی پر زور اور پر جوش تبلیج کیا کر تا۔ اس کی بنالیاتھا۔ اور سب اہل مصر کواس عقیدہ پر ایمان لانے کی پر زور اور پر جوش تبلیج کیا کر تا۔ اس کی زندگی تک تو یہ کتب فکر رویتر تی رہائین جب اسکی وفات ہوئی تواہل مصر خوشیاں مناتے ہوئے زندگی تک تو یہ کتب فکر رویتر تی رہائین جب اسکی وفات ہوئی تواہل مصر خوشیاں مناتے ہوئے اپنی قدیم اصنام پرستی کی طرف لوٹ گئے۔ اہل مصر میں سے جو تعلیم یافتہ تھے انہیں خدا کو نمیں مانے تھے۔ اہل مصر میں سب سے بڑی تو حید تھی کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک دو آئی پرستش کرتے۔ (۱)

جن خداؤں کے بارے میں ہمیں صحیح علم ہے وہ یہ تمن خدا ہیں اوسیری (OSIRIS)

آنسی (ISIS) ہوری (HORUS) عوام الناس کے ہاں یمی تمن افراد کا کنبہ بہت مقبول تھا۔ آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کے معبودوں کا سلسلہ ایک گور کھ دھندابن گیاجونہ بجھنے کااورنہ سمجھانے کا۔ ان کے نزدیک سانپ، نیولا، گوبر میں پیدا ہونے والا بحنور اسب کو تقدی حاصل تھااور ان کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ بالائی مصرکے معبود اور زیریں مصرکے معبود الگ الگ تھے۔ جیسے تحریر کیا گیاہے کہ ابتداء میں ہر قبیلہ کا ایک خدا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور کی نہ عبادت کرتے تھے اور نہ اس کی الوہیت کو تسلیم خدا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور کی نہ عبادت کرتے تھے اور نہ اس کی الوہیت کو تسلیم

ا - انسائیکوپیڈیا برخانیکاصفی ۵۳ - ۵۲ جلد ہشتم

کرتے تھے جب قبیلوں کا آپس میں امتزاج شروع ہواتو دوخداؤں کی پرستش ہونے گی۔ ایک خاوند کے قبیلہ کا خدا۔ اگر بیوی خاوند کے قبیلہ کا خدا۔ اگر بیوی خاوند کے قبیلہ کے علاوہ کسی اور قبیلہ کا فرد ہوتی اور ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ان کاانگ تیسرا خدا ہوتا۔ اس طرح ایک خاندان میں ایک کے بجائے تمن خداؤں کی پرستش ہونے گئی۔

آ مے چل کرنے خدامقرر کئے گئے۔ اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا آخر کار خداؤں ک ایک بھیڑلگ گئی۔ جن کوہم چار قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

ا ۔ وہ خداجن کا تعلق حیوانات سے تھا

r\_ وہ خداجن کا تعلق انسانوں سے تھا۔

س<sub>۔</sub> وہ خداجن کا تعلق نظام شمی سے تھا۔

س وہ خداجوہادہ اور صورت سے مجرد تھے۔ جیسے وہ دیو تاجوباپ تھا۔ وہ دیوی جومال تھی۔ پیدا کرنے والا خدا۔ سچائی کا خدا وغیرہ وغیرہ سے افسانے بھی مروی ہیں کہ وہ اپنے خداؤں کا شکار کرتے ان کو قتل بھی کر دیتے اور ان کو مکڑے مکڑے کر کے ان کے اعضاء کو پکاتے اور اس پر جشن مناتے۔

یہ افسانے اس وقت سے پہلے کے ہیں جب مصریوں نے اوسیرس کی ہوجاشروع کی مصری یہ سمجھتے تھے کہ اس دیو یا نے مصریوں کو آ دم خوری اور تشدد کی عاد توں سے نجات دلائی ہے مصریوں کے یہ عقائد قبل از تاریخ کے زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

معرجب تاریخ کے دور میں داخل ہواتواس کے اہم دیو آبیہ تھے ہرموپولس، مین بن باک اور لق لق کی پر ستش ہوتی تھی۔ ڈیلٹا کے شہروں میں شیر کی۔ بوباسطس(BUBASTIS) کے مندر میں بلیوں کی ممفس ہیلیو پولس، ہرموتھس میں سانڈوں کی۔ اور منڈس اور تصبیب میں مینڈ ھے کی۔ فیوم میں مگر مچھ کی۔ ہیراکون پولس(HIERAKON POLIS) اور کو پٹاک مینڈ ھے کی۔ فیوم میں شاہین کی اور بنو (BUTO) میں تاک کی اور کئی قسم کی مچھلیوں کی پوجائی جاتی مقسی۔ وغیرہ وغیرہ

وہ معبود جو محض انسان تصورہ یہ تجے اوسیری ۔ آنس۔ بہماتھ ۔ ہوری ۔ وہ خداجن کا تعلق نظام ممسی ہے تھا۔ ان میں ''را'' (آفآب) جس کو آتن (ATEN) بھی کہتے تھے اور انسر (فلک) سوپڈو (روشنی) کیب (GEB) زمن وغیرہ تھے اور مجرد خداوّں میں فآ (PTAH) خالق کائنات من (MIN) باپ ہاتھور (HATHOR) مال ۔ ماتھ (MAAT)

حِلِلُ وغيره تھے۔ (۱)

ان عقائد میں صرف ایک بار وقتی تبدیلی آئی جب کہ اختاتون نے تمام خداؤں کی خدائی کا تختالت دیا۔ اور صرف آتین (آفاب) کو خدائے واحد تسلیم کیاس نے یہ کوشش کی کہ مصری قوم صرف سورج دیو آئی پوجاکرے، اس کے همن میں یہ تصور کار فرماتھا کہ سورج دیو آئی بیا کرنے والا ہے امن پہند لوگوں کو زندگی بخشے والا بمان کی قسمت کا مالک کامل ہے نیکی پیدا کرنے والا ہے امن پہند لوگوں کو زندگی بخشے والا ہے اور مجرموں کو موت کے گھاٹ آثار نے والا ہے فقط یہ بی ایک خدا ہے اس کے علاوہ اور کوئی خدانیں۔ (۲)

چوتھی صدی قبل میں تک معربوں کے تمیں خاندان حکران رہے پھر معربہ سندنی اور کرلیا۔ اور بطلیوسیوں کابونانی شاہی خاندان معربہ حکومت کر تارہا۔ یہاں تک کہ اینیونی اور قلوطرانے فکست کھائی تمیں قبل میں ہے ، ۱۲ء تکہ یعنی مسلمانوں کی فتح معربہ تا معربہ قابض کے ذیر تکمین رہا۔ اس وقت رومی خود بت پر تی کی لعنت میں جتلا تھے۔ اس لئے معربہ قابض ہونے کے بعد معری اپنے دیو ہاؤں کی پر سنش کرتے رہ اور رومی اپنے دیو ہاؤں کی جب چوتھی صدی عیسوی کی ابتدا میں قسطنطین نے عیسائیت قبول کی اور عیسائیت کو سلطنت کاسر کاری بند ہمب قرار دے دیا گیاتو عیسائی مشنریوں نے رومی سلطنت کے تمام صوبوں میں بڑے زور و شور سے اپنے ندہب کی تبلیغ شروع کر دی۔ معربی ان کا ایک مقبوضہ خطہ تھا یہاں بھی عیسائی مشربوں کو اپنے قدیم آبائی عقائد سے بر گشتہ کر کے عیسائی بنانے میں معروف رہ اور مسلطنین معربوں کو اپنے قدیم آبائی عقائد سے بر گشتہ کر کے عیسائی بنانے میں معروف رہ اور مسلطنین معربوں کو اپنے قدیم آبائی عقائد سے بر گشتہ کر کے عیسائی بنانے میں معروف رہ اس میں انہیں کانی حد تک کامیانی ہوئی۔

اليفرو ميلر، ابني كتاب عربوں كى فتح مصر، ميں لكھتا ہے۔

اگرچہ مصرکے قبطیوں نے عیسائیت کو قبول کر لیاتھااس کے باوجودروی عکرانوں اور مصری محکوموں کے تعلقات بیشہ کشیدہ رہے۔ اس کی ایک وجہ تویہ تھی کہ رومی اور مصری الگ الگ نسل سے تعلق رکھتے تھے اور نسلی تعصب باہمی فتنہ و فساد کاسب بنمار ہتاتھا۔ لیکن اس سے بھی ذیادہ موثر وجہ یہ تھی کہ اگرچہ قبطیوں نے عیسائی ند بہ اختیار کر لیا تھا لیکن روی عیسائیوں نے میسائیوں کے فرقے الگ الگ تھے رومی عیسائیوں نے

ا - انسائيكلوپيدُ يا كرولير(GROLIER) صفحه ٢٤٣ جلد مِفتم ٢ ب ورلدُ سولا رَنِيْن صفحه ٣٣

کالیسڈن کی کونسل کے اس فیصلہ کو تشلیم کر لیا تھا کہ میج کی ذات میں دو فطرتیں ہیں ایک النی اور ایک انسانی ، یہ فرقہ ملکانیہ کملا آتھا۔ لیکن معربوں نے کالیسڈن کی اس قرار داد کو منظور کرنے ہے ا نکار کر دیاوہ اس بات کے قائل تھے کہ میج ایک فطرت کے حال ہیں یہ عقیدہ رکھنےوالے فرقہ کو نسطوری فرقہ کما جا تا تھا۔

اس اختلاف کے باعث مسیحیت کے ان دو فرقوں میں شدید بغض و عناد
پیداہو گیاان میں اکثرفتنہ وفساد کے شعلے بھڑ کتے رہنے۔ باہمی خوزیزی کے
باعث خون کے دریا بہنے لگتے۔ ایک ندہی اجتماع میں اسکندریہ کے
اسقف اعظم نے جو رومی حکومت کا نمائندہ اور ملکائیہ فرقہ کا پیرو کارتما
اس نے قربان گاہ پر کھڑے ہو کرنسطوری فرقہ (معری قبطی) کے قتل
عام کا اعلان کیا۔ اس کے حامیوں نے کر جامی عبادت کے لئے جمع
ہونے والے قبطیوں کو اس بیدر دی سے یہ تیج کر ناشروع کیا کہ کشتوں
کے پشتے لگ گئے اور خون کی ندیاں رواں ہو گئیں اور گرج کی عمارت
ان کے خون سے رہمین ہوگئی۔ (۱)

یی مصنف اس کے بعد لکھتا ہے۔

کہ ساتویں صدی عیسوی میں مصر میں ملک کے ساتی حالات کی حیثیت ٹانوی تھی اولیں حیثیت نہ ہب کو حاصل تھی۔ وطن کی محبت عملی طور پر مفقود تھی۔ قومی اور نسلی مخالفتوں کی وجہ بھی نہ ہبی نظریات میں تصاد تھا۔ لوگ نہ ہبی موضوعات پر جب بحث کرتے تو فرط غضب سے آپے سے باہر ہو جاتے ۔ اور بالکل غیر اہم اور حقیر موضوعات پر لڑتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا ویتے ۔ ان کے نزدیک الہیات کے مسائل میں معمولی سا اختلاف بھی نا قابل برداشت تھا۔ (۲)

مصری لوگ جب بنوں کے بچاری تنے تواس وقت بلیوں . تمرمجپوں کے پجاری اس بات پر لڑا کرتے تنے کہ ان دو چیزوں میں سے کون می چیززیاد ہ پرستش کے لائق ہے اور اب انسوں نے میسائیت کی فرقہ بازیوں اور فروعی اختلافات کو باہمی جنگ وجدل کاذر بعیہ بتالیا۔ کانسیڈن کی

۱ - عربوں کی فتح معراز املفرؤ ٹیلر خلاصہ صفحہ ۳۰ - ۲۹ ۲ - عربوں کی فتح مصرصفحہ ۳۵

کونسل ۱۳۵۱ء میں منعقد ہوئی جس نے عیسائی لمت کو بھی نہ متحد ہونے والے دو فرقوں میں بانٹ دیا۔ ایک فرقد میچ کے لئے ایک فطرت کا قائل تھااور معرکے قبطی اس عقیدہ کو اپنائے ہوئے تھے اور دوسرا کروہ میچ کے لئے دو فطرتوں کا قائل تھا۔

کونکہ روی محران ملکانیہ فرقہ سے متعلق تھے اس لئے وہ معربوں کے عقیدہ کو ایک برعت بچھتے تھے اور اس کی بخ کنی کو اپنا فرض کردانتے تھے۔ نایس ٹاس نے 190 (NICETAS) 199 (NICETAS) وجو کا 199 (NICETAS) استفاعظم کوجو کا 199 (کا تھا تھا تھا تھا کہ 199 کے خلاف ملکانیہ فرقہ سے تعلق رکھا تھا تھا تل کر دیا۔ ہرقل نے جب قططنیہ کی شاہی قوت کے خلاف بخلوت کی تومعر کے قبلی پر امید ہو گئے کہ ہرقل کے بر سرافتدار آنے سان کے مصائب و آلام کا خاتمہ ہو جائے گاجو فوس کے عمد حکومت میں انہیں ہر داشت کر تا پڑے قبطیوں کا استف ہو پانچ سال کے لئے اس منصب پر مقرر ہوا تھا اس بغلوت کے دوران اس نے مزید چھ سال کے لئے اس منصب پر مقرر ہوا تھا اس بغلوت کے دوران اس نے مزید چھ سال کے لئے سے عمدہ حاصل کر لیا حکومت بیشک ملکانیہ فرقہ کے ہاتھ میں تھی لیکن معربوں نے اپند کی کلیسا تقمیر کر لئے اور اپنی بہت می خانقا ہیں تا کم کر لیس۔ ہرقل پر سرافتدار آنے کے بعد کئی کلیسا تقمیر کر لئے اور اپنی بہت می خانقا ہیں بنر نظیہ کے دربار نے معربے لئے ملک ہے فرقہ کا استف مقرر کر دیا۔

خروپرویز نے بیت المقدی کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد فلسطین اور شام پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اسکندریہ پر جملہ کیا۔ اس وقت اسکندریہ کی مضبوط فصیل کے سار کے دروازے بند کر دیئے گئے۔ لیکن ایک نفر جس کے ذریعہ سے اہل اسکندریہ کو گندم سے لدے ہوئے جماز پہنچ تھے اور جس کے ذریعہ اہل اسکندریہ کو پینے کا پانی فراہم ہو تا تھاوہ جنوبی دیوار کے نیچ بہتی تھی اور پھر شہر کے اندر داخل ہو جاتی تھی۔ اس کے دائیں حصہ سے گزرتے ہوئے سمندر میں جاگرتی تھی۔ شہر میں اس کے داخل ہونے کے دونوں راست کر تہ تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ تھی وہ کھلا مضبوطی سے بند کر دیئے گئے۔ لیکن اس کاوہ دروازہ جمال سے وہ سمندر میں گرتی تھی وہ کھلا رہتا تھا۔ اس کے ذریعہ غلہ سے لدی ہوئی کشتیاں شہر میں پہنچ تیں اور ہائی گیر چھلیوں سے بھری ہوئی اپنی کشتیوں کو لے کر یہاں پہنچ جاتے تھے اس کایہ دروازہ بندر گاہ کے بالکل متصل تھا اور رومیوں کے جنگی جماز بلاخوف و خطر آتے جاتے تھے پھر اس کی حفاظت کے بارے میں بھی چنداں اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ پیڑنامی ، ایک غیر ملکی محفق اسکندریہ میں تحصیل علم کے لئے آیا ہوا تھا۔ اس نے غداری کرتے ہوئے ایرانیوں کو اس مخفی راستہ کا سراغ بتا دیا پیڑ کے بارے ہوا تھا۔ اس نے غداری کرتے ہوئے ایرانیوں کو اس مخفی راستہ کا سراغ بتا دیا پیڑ کے بارے ہو اور ایرانی بتا دیا بیڑ کے بارے ہو اورانیوں کو اس مخفی راستہ کا سراغ بتا دیا پیڑ کے بارے ہوا تھا۔ اس نے غداری کرتے ہوئے ایرانیوں کو اس مخفی راستہ کا سراغ بتا دیا پیڑ کے بارے ہو اورانیوں کو اس مخفی راستہ کا سراغ بتا دیا پیڑ کے بارے

میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ بیہ ہیں کہ وہ یہودی تھا۔ اس کی غداری کے باعث اسکندریہ پرایر انبوں نے قبعنہ کر لیاتو شرمیں قتل عام شروع ہوا۔ (1)

اور بے شارلوگ نہ تیج کر دیئے گئے اور جوزندہ نج گئے ان میں سے بعض کو جنگی قیدی بناکر ایران بھیج دیا گیاجن لوگوں کے ساتھ ایرانی فوجیوں نے کوئی تعرض نہیں کیاان میں سے ایک قبطیوں کا اسقف تھا۔ جس کا نام انیڈرونیکس تھااور قبطیوں کے وہ لوگ جو پہلی حکومت میں ملازم تھے ایرانیوں نے ان کو اپنے عمدوں پر بر قرار رکھااور کاروبار حکومت میں ان کا تعاون حاصل کیا۔ اگر چہ بعض مور خین نے لکھا ہے کہ مصریوں نے ایرانی فاتحین کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے ان کا پر جوش خیر مقدم کیا۔ لیکن بٹلرنے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔

علامہ ابوالعباس احمد بن علی المقریزی رحمتہ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے المفرز بملر لکھتا ہے کہ

ار انیوں نے مصر میں فتح کے بعد ہے شار عیسائیوں کو موت کے گھان ا آرا۔ اور ان میں سے ہے شار لوگوں کو جنگی قیدی بتایاان کے بہت سے گر جوں کو کھنڈ رات میں تبدیل کر دیا یہودیوں نے عیسائیوں کے اس قتل عام اور گر جوں کے انہدام میں ایر انیوں کی مدد کی۔

ایک دفعہ توخرونے دوی مملکت کو تباہ وہر بادکر کے رکھ ویا۔ بیتالمقد س پر تبعنہ کر کے ہزار میں اور نیسے مل مام اور لوٹ مار کا بازار گرم رکھا۔ نوے ہزار میسائی مارے گئے ہزار بیٹ اور نن (راہیہ عور تھیں) یہ تیج کر دی گئیں۔ اور ان کے گرج گرا دیئے گئے اور وہ صلیب جس پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معافہ اللہ پھانسی دیا گیا تھا جو ان کے نز دیک مقدس ترین چیز تھی۔ خسرونے وہ بھی ان سے چھین لی اور روی مملکت کے بہت ہے صوبے فلسطین۔ شام معرو غیرہ پر اپنا قبعنہ کر لیاس تباہ حالی کے بعد ہرقل نے کر ہمت باند ھی اور اس جرات و بمادری سے حملہ آور ہواکہ بالکل نقشہ بدل کر رکھ دیا بیت المقدس کو ایر انہوں سے آزاد کر ایاوہ مقدس صلیب بھی ان سے والی لے لی۔ روی سلطنت کے جن علاقوں میں خسرو قابض ہو گیا تھا ان سب کو از سر نوفع کیا ہرقل کی پر دور گئی سے فتو جات اور خروکی ہے در پے فکستوں کے باعث عیسائی دنیا میں خوجی کی ایک لیر دور گئی گئی۔ اور دور گئی دور کی فتو جات اور خروکی ہے در بے فکستوں کے باعث عیسائی دنیا میں خوجی کی ایک لیر دور گئی فرقہ دارانہ اختلافات کے باوجود سازی عیسائی لمت ہرقل کو اپنا ہیرو بچھنے گئی۔ مصر کے دو عیسائی فرقہ اور ان اختلافات کے باوجود سازی عیسائی لمت ہرقل کو اپنا ہیرو بچھنے گئی۔ مصر کے دو عیسائی فرقہ کی ایک لیر دور گئی

ا ، عربوں کی فتح معرخلامہ صفحہ سمے ہا کے

فرقے قبطی اور ملکائیے جو صدیوں سے ایک دو سرے دست جمر بہاں تھے ان دونوں نے ان فقید الشال فتوحات پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا یہ زریں موقع تھااس سے فاکدہ اٹھا کر ساری مسیحی ملت کو متحد اور منظم کیا جا سکتا تھا ہر قل نے کوشش بھی کی کہ عیسائیوں کو متحد کر دے۔ اور اس نے اپنی طرف سے تین مشرقی استفوں کے مشور سے ایک ایسافلا مولا تیار کیا۔ جس پر سب عیسائی فرقوں کا اتحاد ظہور پذیر ہو سکتا تھا لیکن اس نے اس بات کا خیال نہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ مصر کا کلیسااس کے فار مولے کو پہند نہ کرے اس صورت میں ہر قل کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہے گا کہ وہ تشدد سے اپنے فار مولے کو زبر دستی نافذ کرے اور مصریوں کو اسے تبول کرنے پر مجبور کر دے چنانچہ ہر قل نے یہ فیلہ کرلیا کہ وہ ہرقیمت پر اپنے اس نظریہ کو سارے کرنے پر مجبور کر دے دہ ہوتا ہے۔ اور اس کے زیر تھیں بسنے والے تمام عیسائی فرقوں کو طوعاو کر ھااس کی پابندی کرنا پڑے گی۔

اس موقع ير برقل سے ايك اور خطرناك غلطى سرز د ہوئى كداس نے فيس (PHASIS) کے بیٹ سیرس (CYRUS) کواسکندریہ کااسقف اعظم بنادیااور ساتھ ہی اس کو مصر کا گور نر بھی مقرر کر دیا۔ یہ ایساغلط انتخاب تھا جس نے اتحاد کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیاوہ دس سال تک اس عمده پرمتمکن رہا۔ اور تاریخ میں اس بات کی کوئی ادنیٰ شمادت بھی نہیں کہ اس نے قبطیوں کے اسقف کے ساتھ افہام و تغییم یا مصالحت کرنے کی مجھی کوئی کوشش کی ہو. سائرس نے پہلے یہ ظاہر کیا کہ وہ عیسائیت کے فرقوں میں باہمی اتحاد واتفاق قائم کرنے کے لئے یماں آیا ہاس نے جب سب کے سامنے ہرقل کاوہ فلر مولا پیش کیا جس سے ہرقل کو یہ امید تھی کہ وہ ملکانیہ اور قبطی فرقوں کواس کے ذریعہ متحد کرنے میں کامیاب ہو جائے گالیکن اس ک یه امید برنه آئی سائرس اس اجتماع میں اس فلر مولا کونه صحیح طور پر بیان کر سکااور نه صحیح طور پر سمجماسکااورنہ سامعین نے اس کو سیح طور پریذر ائی بخشی۔ ملائیہ فرقہ کے نمائندوں کو یہ بد گمانی ہو گئی کہ بادشاہ نے کالسیڈن کی کونسل کے اس فیصلہ کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور وہ اپنے ندہب ے ارتداد کام تکب ہوا ہے قبطیوں نے اس فار مولا کو سناتو وہ یہ سمجھے کہ جب اس طرح سے کی ایک مشیت اور ایک عمل کو تسلیم کر لیا گیا ہے تولاز می طور پرمسے کی ایک فطرت بھی تسلیم کرلی منی ہےوہ اس بتیجہ پر پہنچے کہ سائزس نے ان کے عقیدہ کو قبول کر لیاہے سائزس نے اس غلط فنمی کو دور کرنے کے لئے آیک اور نہ ہبی اجلاس طلب کیالیکن وہ بے سود رہا۔ اور اس فلر مولا کی جو تعبیر سائرس نے اس اجلاس میں کی اس نے قبطیوں کو برا فروختہ کر دیا۔ انہوں نے اس فلامولا کو بڑی بختی سے مسترد کر دیا اگر دونوں فریق روا داری اور فراخدلی سے کام لیتے تو اختلاف کی اس خلیج کو پاٹا جا سکتا تھا۔ لیکن دونوں فرقوں کے سرپراہوں کی تنگ دلی نے اس زریں موقع کو ضائع کر دیا چر دونوں فرقوں کو اس کے نقصانات پر داشت کرنے پڑے اور قبطیوں کے لئے مصائب و آلام کے ایسے دور کا آغاز ہوا جس کاتصور کر کے بی انسان لرز جا آ

سائرس نے جب محسوس کیا کہ سرزنش اور خوشلد دونوں ذریعوں سے وہ قبطیوں کے دل شمیں جیت سکا اور انہیں اپنا طرفدار نہیں بنا سکا تواس نے سخت رویہ افقیار کیا اور اس میں شک نہیں کہ اسے اس اقدام میں ہرقل کی اشیریاد بھی حاصل تھی۔ سائرس نے ہرقل کے چش کر دہ فلا مولا میں کی ایکی ترمیم کی کوشش نہ کی جس کے باعث قبطی خوشدلی سے اس کو قبول کر لیں بلکہ اس نے قبطیوں کے سامنے دو تجویزیں چش کیس یا تووہ کا لیڈن کے منظور کر دہ فلا مولے کو من وعن تعلیم کر لیس یا ہرقتم کی اذبت رسانی بلکہ موت کے لئے تیار ہوں۔ سائرس نے اسکندریہ میں اکتوبر اسلاء میں مجلس کیا جسہ منعقد کی اور قبطیوں کو راور است پرلانے کے لئے ہر فتم کے اقدامات کی منظوری لے لی۔ اس کے ایک یا دو ماہ بعد تشد داور ایذار سانی کا ایک ایسا ہونناک سلسلہ شروع ہوا جس کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں اور جس کا ایک بی بتیجہ ٹکلا کہ جوناک سلسلہ شروع ہوا جس کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں اور جس کا ایک بی بتیجہ ٹکلا کہ قبطی عیسائی، رومی عیسائیوں سے بھیشہ کے لئے تنظم ہو مجھے وہ اغیار کی غلامی کا طوق ڈالنے قبطی عیسائی، رومی عیسائیوں سے بھیشہ کے لئے تنظم ہو مجھے وہ اغیار کی غلامی کا طوق ڈالنے قبطی عیسائی، رومی عیسائی، رومی عیسائی، رومی عیسائی، رومی عیسائی، رومی عیسائیوں سے بھیشہ کے لئے تنظم ہو مجھے وہ اغیار کی غلامی کا طوق ڈالنے تیار تھے لیکن انہیں اپنے ہم غرب رومیوں کی رعایابن کر رہنا گوارانہ تھا۔

اس سے بیہ واضح ہو تا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے نہ ہب کو قربان کر دیا تاکہ انسیں اپنے ہم نہ ہب مدمقابل فریق پر فتح حاصل ہو سکتے۔

سائرس نے جو مظالم قبطیوں پر ڈھائے ان کی فہرست بہت طویل ہے ان میں سے صرف ایک واقعہ بطور مثال پیش کر آ ہوں

بنیامین، قبطیوں کا ایک معزز پادری تھا، اس کا بھائی میناس (MENAS)
قبطی عقیدہ کا پیرہ کار تھا۔ اے سائرس کے سامنے پیش کیا گیااور بڑاؤرایا
دھمکایا گیالیکن وہ اپ عقیدہ پر جابت قدم رہا۔ پھر مشعلیس روشن کر
کے اس کے پہلوؤں کے قریب کی گئیں جنہوں نے اس کی جلداور گوشت
کو جلادیااور چربی پھمل کر نیچ کرنے کئی لیکن اس کے پائے ثبات میں ذرا
لغزش نہ آئی تب اس کے منہ سے ایک ایک کرے دانت اکھیز لئے گئے پھر

اے ایک ریت کی بوری میں بند کر دیا میااور اے سمندر کے ساحل پر
لے گئے تمن مرتبہ اے کما کیااگر اے زندگی عزیز ہے تواپنے عقیدہ ہے
توبہ کرنے ۔ اور کالسیڈن کی کونسل کا منظور شدہ عقیدہ اپنا لے تینوں بار
اس نے ان کی اس پیشکش کو محکرا دیا۔ پھر اسے سمندر میں ڈبو دیا
گیا۔ (۱)

قبطی عیسائیوں اور رومیوں میں جو نفرت جڑ پکڑ چکی تھی وہ آگے چل کر بڑے المناک حادثات کاسب بی مسلمانوں نے بابلیون (مصر کاایک شر) کامحاصرہ کر لیا۔ روی محاصرہ کی شدت کی تاب نہ لاسکے اور ہتھیار ڈال دیئے اور وعدہ کیا کہ وہ تین دن کے اندر شر کو خالی کر کے چلے جائیں گے۔ انفاق ملاحظہ سیجئے کہ مسلمانوں نے جس روز بابلیون پر حملہ کیا وہ منفرائیدے (١٦ريل ١٩٢ء) تھا۔ يه عيسائيوں كاليك بردامقدس دن ہے اور عيسائيوں كى وہاں سے اخراج کی تاریخ ایسٹر منڈے تھی۔ یہ دن بھی عیسائیوں کا ایک مقدس نہ ہی تہوار تھا۔ اس کے باوجو د کہ مسلمان تین دن بعداس شہرمیں داخل ہونے والے تھےاور مسجیت کا پر چم یمال ہمیشہ کے لئے سر تگوں ہونے والا تھاان علمین حالات میں ایک ایساواقعہ پیش آیا جس ے ان کی باہمی نفرت کا ندازہ لگایا جاسکتا ہے جو قبطی عیسائیوں اور رومی عیسائیوں کے در میان تھی۔ اس واقعہ سے پہلےرومیوں نے ہابلیون کے بہت سے قبطیوں کو گر فتار کر کے قید خانہ میں ڈال دیا تھا۔ اس کی وجہ یا توبیہ تھی کہ رومیوں کے اصرار کے باوجو دانہوں نے اپنے عقیدہ سے دست بر دار ہونامنظور نہ کیا یاانہیں یہ اندیشہ تھا کہ یہ قبطی ہمارے ساتھ بیوفائی کریں گے ایسٹر کے دن انہوں نے ان قیدیوں کو جیل ہے نکالا۔ اور اپنے سیاہیوں کو تھم دیا کہ وہ ان قیدی قبطیوں کے ہاتھ کاٹ دیں کیونکہ اس فروعی اختلاف کے باعث رومی قبطیوں کو بت پرستوں ہے بھی زیادہ غلیظ اور پلید سجھتے تھے۔

> اہل مصرکے نہ ہی حلات کے ہارے میں آپ نے تفصیلی جائزہ پڑھ لیا۔ اب ان کے نہ ہب کے چند دوسرے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

مصری ابتداء سے بی حیات بعد الموت کے قائل تھے۔ ان کابیہ ایمان تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیاجا آ ہے اور اس کو اس کے اعمال کے مطابق جزاو سزادی جاتی ہے اس عقیدہ کے پیش نظران کے ہاں مردوں کی تیمنے نو تدفین کے بارے میں بدی عجیب وغریب رسمیں تھیں۔

ا - عربول كي فتح معراز الفرد بشر صفحه ١٨٨

وہ ان کی قبر میں اور چیزوں کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیا کرتے تھے اور جب ان کا کوئی باد شاہ مر آنواس کے لئے بہاڑوں کو کھود کر بہت وسیع و عریض مدفن تیار کیا جا آجو کئی كمرول يرمشمل موماً - ماہرين آ جار قديمه نے صعيد مصر ميں وادى ملوك، اور وادى مكات در یافت کی ہیں وادی ملوک میں بادشاہوں کے مقبرے ہیں اور ان کانقشہ عام طور پر ایک ہی فتم کاہو تا ہے۔ داخلہ کے لئے بہاڑی کھود کر وسیع وعریض راستہ بنایا جاتا۔ جوچھ سات فٹ چوڑا، اور چھ سات فٹ اونچا دور تک بہاڑی میں چلا جاتا۔ اس سے آ مے ایک کمرہ کے برابر گڑھا کھود دیا جاتا۔ پھراس ہے آگے دوسرا کمرہ ہوتا جس میں شاہی تابوت رکھا جاتا جس میں باد شاہ کی حنومہ شدہ ممی (لاش) رکھی ہوتی اس کے دائمیں بائمیں دو کمرے ہوتے جن میں باد شاہوں کی ضرورت کا سامان شاہانہ انداز ہے رکھ دیا جاتا سونے کے زیورات، سونے کا تخت سنري كرسى اور ديگر قيمتي چيزيں ان اشياء كے علاوہ كئي بر تنوں ميں گندم اور دوسري کھانے کی چیزیں رکھ وی تتیں پانی ہے بھرے ہوئے کئی ملکے بھی رکھ دیئے جاتے ماہرین آ مار قدیمہ نے جو مقبرے دریافت کئے ہیں اور انکی کھدائی کی ہے وہاں سے سدی چزیں دستیاب ہوئی ہیں جن ہے کئی چزیں مصر کے عجائب گھر میں بھی موجود ہیں صرف اس پراگر اکتفاکیا جا آتو اس کویہ کمہ کر ہر داشت کر لیا جاتا کہ انہوں نے اپنے نہ ہبی جذبات کی تسکین کے لئے اتی , ولت کاضاع کیا۔ لیکن اس ہے بھی علین امریہ ہے کہ اس عقیدہ کے پیش نظر کہ , فن كرنے كے بعد باد شاہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اس كو اس دنيوى زندگى كى طرح خدام خاد ماؤں کی ضرورت بڑے گی۔ اس لئے خاد موں اور خاد ماؤں کی ایک جماعت اس مقبرہ کے ایک کمرے میں کھڑی کر دی جاتی۔ اس اہتمام کے بعد داخلہ کادروازہ بند کر دیا جاتا۔ اس کے سامنے بڑی بڑی چٹانیں ، مٹی اور ریت کے ڈھیر لگادیئے جاتے اور اس کو باہر ہے اس طرح بند کر دیا جاتا که کسی کو پته نه چلے که یمال کوئی باد شاہ اپنے زیورات اور ہیروں اور جوابرات کے ساتھ **مدفون ہے۔** باد شاہ کی میت پر توجو گزرتی ہوگی وہ گزرتی ہوگی کیکن ان زندہ خدام اور خاد ماؤں پر جو گزرتی ہوگی اس کاتصور کر کے بی لرزہ طاری ہو جاتا ہے کچھ و قفے کے بعداس گھپ اند حیرے میں جب وہ پیاس اور بھوک کی شدت سے تڑ پتے ہوں گے اور بے بی کے عالم میں دم توڑ دیتے ہوں مے توکیاانسانیت اپنے فرز ندوں کی اس بسیلنہ ہلاکت پر سرنہیں پید لتی ہوگی۔ لیکن بیر سب پچھ ہو آر ہا۔ ان مقابر سے جمال سے کھدائی کرنے والے ماہرین آ میر قدیمه کوباد شاہ کے زیورات شاہی . تخت شاہی . کر می گندم کے دانوں ہے بھرے ہوئے

منکے اور دوسری چیزس ملی میں وہاں ان بے زبان اور مظلوم خادموں اور خادماؤں کے وُھانچے بھی ملے میں جو اس غلط نظریہ کی بھینٹ چڑھتے رہے اور عقل انسانی کی کج فنمی اور نار سائی پر ماتم کرتے رہے۔

یہ سب کچھ ہو تارہا۔ اس ظلم شنج پرنہ کسی ند ہبی پیٹیواکواعتراض کرنے کی جرات ہوئی اور نہ ان بیکسول اور ہے بسول کی در دناک موت پر کسی کادل تزیا۔ اور نہ ہی ملکی خزانہ کے اس ضیاع پر کسی ہے احتجاج کی ضرورت محسوس کی اور یہ سلسلہ صدیوں جاری رہا۔ اور ایک بادشاہ کے بعد جب دوسرا بادشاہ داعی اجل کولیک کمتا تواس کے ساتھ بھی ان ہے بس غلاموں کا ایک گروہ بلاکت کے منہ میں دھکیل دیا جاتا۔

(۱۹۵۴ء میں جب میں جامعہ از ہر میں زیر تعلیم تھاتو چند ساتھیوں کی ہمراہی میں مجھے وادی الملوک اور وادی المکات میں باد شاہوں اور ان کی ملکت کے مقابر دیکھنے کا تفاق ہوا بعینہ یہی نقشہ تھا جو اوپر بیان ہوا اور مصرکے دارالا تار القدیمہ (میوزیم) میں وہ زیورات وہ زر نگار تخت اور کر سیاں بھی دیکھیں جو ان مقابر سے دریافت ہوئی تھیں اور پھر انہیں دارالاً تارکی زینت بنادیا گیا ہے۔ )

تعليم

عام طور پر تعلیم موروثی ہوتی یعنی باپ اپنا علم اور اپنا فن اپنی اولاد کو سکھا آلیکن اِٹھار ھویں خاندان کے عمد حکومت میں بڑے بڑے شہروں میں سکول بھی کھول دیئے گئے جمال بچے تعلیم حاصل کرنے کے جاتے تھے۔ قدیم زمانہ کی مصری عمارتیں خصوصا مندر اور اہرام ان کے فن تعمیر اور ریاضیات میں مہارت کے ناقابل تردید شواہد ہیں انسائیکلوپیڈیا گلور کیل کے مقالہ نگارنے تحریر کیا ہے۔

پؤلیمیز (PTOLEMIES) خاندان کے عمد حکومت میں مصر دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ دولت مند تھا۔ آپ پیچے اسکندریہ کی فلفی اور ماہرریاضی دان بہاٹیا (HYPATA) کے در د تاک قبل کا واقعہ پڑھ چکے ہیں بسرحال اس سے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اسکندریہ علم اور فلفہ کامر کز تھا۔ اور لوگ دور دور سے حصول علم کے لئے اسکندریہ کی در سگاہوں اور علاء کی خدمت میں حاضری کے لئے

### معركاس كرتے تھے۔ (۱)

# مصركے اقتصادی حالات

جيے ابتداء من بتايا كيا ہے كه دريائے نيل كا پانى زراعت كے لئے از حد مفيد بـ ر میستان کاجو حصہ اس دریا کے پانی سے سیراب ہوتا ہے وہ قلیل مدت میں سر سزو شاداب تھیتوں، لالہ زاروں اور مرغراروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لئے یہ ملک معاشی لحاظ ہے بت خوشحال تھا۔ اور دنیا کا کوئی اور ملک خوشحالی میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نسیں کر سکتاتھا۔ رومیوں نے اسے تمیں سال قبل میچ میں فنج کیااور ۱۸۴۰ء تک اس پر حکمران رہے مصرى آزادى كااختام اس كے لئے موت كاپيغام تھا۔ روميوں كى غلامى كے بعداس كى معاشى حالت میں انحطاط اور زوال رونما ہونے لگایہ روم کے شہنشاہ کے لئے ایک دودھ دینے والی گائے بن کیا جے روی تاجدار کی ذاتی جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ آہت آہت اس کی تمام دولت و ثروت نجوز لی منی۔ روم کوسلمان خور ونوش پہنچانے کے لئے یہاں کے غلے پر نیکس لگایا کمیااور رومن ممالک کے خزانہ میں سونے جاندی کے انبار لگانے کے لئے ان کی نقدی پر نیکس نگایا گیاتین چار صدیوں کی رومن غلامی کے عمد میں مصرکی مالی حالت اتن داکر گوں ہو گئی کہ آنے کامعمولی قیت کاسکہ بھی مکسال میں بنتا بند ہو کیااور لوگ جس کے بدلے جس فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے رومن دور حکومت کی سب سے بڑی یاد گار وہ فسادات ہیں جن میں قتل عام کیا جا آتھا۔ رومن حکومت عربوں کے چند ہزار شمسواروں کامقابلہ نہ کر سکی۔ اور اس نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ عربوں کے دور حکومت میں اسلام کے عاد لانہ نظام معیشت کی برکت ہے اس ملک کی معاشی خوشحالی لوٹ آئی۔ اور اس کا سلانہ خراج اتنا بڑھ کیا کہ اس زمانہ کے تمام ممالک سے زیادہ تھا۔ (۲)

برتھ ہیا تھ سازہ ہوں کہ اور بڑے لوگوں کی ملکت تھی پولیس اور محافظین کے دستے مصر کی زمین جاگیر داروں کی اور بڑے لوگوں کی ملکت تھی پولیس اور محافظین کے دستے اس نے بازے میں بٹلرر قسطراز ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ رومیوں نے جو فیکس لگائے تھے وہ بہت زیادہ اور غیر منصفانہ تھے انہوں نے اعلیٰ طبقات کے لوگوں کو ہرفتم کے

ا - انسائيگلوپيذيا گلور ئيل صلحه ٢٤١ جلد بلتم

میک اواکر نے متی قرار دے ویا تھا۔ اسکندریہ کے رہے والوں

ہیدرگاہ کا ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا مسلمانوں نے مصر فتح

کرنے کے بعدلوگوں پر ٹیکسوں کابوجھ کم کر دیااور جوطبقات ٹیکسوں سے

متینی تھےان ہے بھی ٹیکس وصول کر ناشروع کر دیا مسلمانوں نےاہل مصر
پر جزیہ کے نام ہے جو ٹیکس لگایاوہ دو دینار سالانہ ٹی کس تھا۔ لیکن اس سے
بوڑھے، نیچ، عورتیں، غلام، مجنون اور گداگر متینی تھے۔ (۱)

دی ہسٹورین ہسٹری آف دی ورلڈ کے مصنفین اس موضوع کے بارے میں رقمط از ہیں
مصر، اپنے جیران کن قدرتی وسائل اور جفائش اور محفتی باشندوں کے

مصر، اپنے جیران کن قدرتی وسائل اور جفائش اور محفتی باشندوں کے

باعث عرصہ دراز سے روی مملکت کا ایک برا قیمتی صوبہ تھا۔ وہ اپنی
آبادی جوسیای اثرونفوذ سے بالکل محروم تھی کو مجبور کیاجا تھا کہ وہ صرف
آبادی جوسیای اثرونفوذ سے بالکل محروم تھی کو مجبور کیاجا تھا کہ وہ صرف

قبادی جوسیای اثرونفوذ سے بالکل محروم تھی کو مجبور کیاجا تھا کہ وہ صرف

معرف کی میں ادانہ کریں بلکہ ان کے علاوہ ایک خاص لگان بھی
دوی حکومت کو اداکریں۔ جو مزروعہ زمین پر پہنہ کے طور پر اداکیا جاتا
مقا۔ ان طلات میں مصرکی معاشی صالت رویز وال تھی۔ (۱)

کی مصنفین ای کتاب کے صفحہ ۱۷۵ پر حقیقت حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں فیکسوں کی بھر مار کی وجہ ہے مصر کی معاشی حالت عمو می انحطاط کاشکار تھی کاروبار کے گھٹ جانے، زراعت کو پس پشت ڈالنے اور مصری آبادی کے رفتہ رفتہ کم ہونے کے باعث بڑے بڑے شرکھنڈ روں میں تبدیل ہو گئے تھے جو پھر بھی سنبھل نہ سکے اور ان کی سابقہ خوشحالی بھی واپس نہ لائی جاسکی۔ (۳)

جس ملک کے باشندوں کو سائز س جیسے ظالم اور سنگدل گور نرنے دس سال تک آلام و مصائب کی چکی میں چیسا ہو ان کی معاشی ختہ حالی کے بارے میں مزید پچھے کہنے کی ضرورت نہیں۔

> ۱ - عربوں کی فتح معراز بٹلر صغیہ ۳۵۳ ۔ ۳۵۳ ۲ - ہسٹورین ہسٹری صغیہ ۱۷۳ جلد ہفتم ۳ ۔ ہسٹورین ہسٹری صغیہ ۱۷۵ جلد ہفتم

## مصر كافن وثقافت

مصریوں کے عمومی تذکروں میں ان کی ثقافت اور ان کے فنون کے بارے میں اشار ۃ ذکر آپ پڑھ چکے ہیں۔ مصرکے طول وعرض میں ان کے آ مار قدیمہ، ان کی بلند ہمتی اور عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں آپ یونانی مشہور مورخ ہیرو ڈیٹس کی یہ تحریر ملاحظہ کریں جس میں اس نے جیزا کے ہرم کے بارے میں پچھے تفصیلات دی ہیں وہ لکھتا ہے

ایک لاکھ مزدور ہیں سال تک اس کی تغییر میں مصروف رہے، تب جزا کا
ایک هرم پاید پیمیل تک پہنچا۔ اس کی کل بلندی چار سواسی فٹ سے زائد
ہوئے ہیں دو لاکھ سے زائد چونے کے پھر کے تراشیدہ مکڑے گئے
ہوئے ہیں اور ان کو اس کمال ممارت سے ایک دوسرے کے ساتھ
پیوست کیا گیا ہے کہ آج کا کوئی ماہر معمار بھی اس طرح کی چنائی نہیں کر
سکتا۔ ہر پھر کے مکڑے کا وزن اڑھائی ٹن ہے بینی ستر من ہے۔

ان کے مندر بودی طویل و عریض عمارات رمضمل ہوتے تھے عمارت کاہر حصہ ایک خاص کام کے لئے مخصوص ہوا کر تاتھا، کمیں عبادت ہوتی تھی کمیں درس و تدریس کا فنغل جاری رہتا تھا۔ کمیں مہمانوں کور ہائش کی سمولتیں مہیا کی جاتی تھیں قاہرہ میں عجائب گھر دیکھنے ہے اس مسئلہ پر گفتگو کرنے کے لئے مزید مخوائش باتی نہیں رہتی۔

## مصری معاشرہ

مصری معاشرہ میں سب سے اعلیٰ طبقہ ذہبی چیثواؤں اور امراء کا شار کیاجا آتھا جو تعداد میں بہت قلیل تھے۔ لیکن اختیارات اور اثر و نفوذ میں ان کاکوئی مقابلہ نہیں کر سکی تھاان کے نیچے محت و مشقت کرنے والے لا کھوں کسان تھے زمین اصلاً فرعون کی ملکیت مانی جاتی تھی۔ عرانی نظام میں یہ اصول مسلم تھا۔ کہ ہر مختص او پرے آئے ہوئے ہر حکم کی پابندی کرے صرف ساسی اعتبارے ہی نہیں بلکہ وہ اے ایک ذہبی فریعنہ بھی جمھے جو کام کس کے ہردکیا

ا - ورلڈ سولائزیشن ازریلیکس منخہ ۳۵

جائے۔ اور جمال کسی کو متعین کر دیا جائے، اسے چاہئے کہ وفاداری سے اپنے فرض کو بجا لائے۔

قدیم مصر کامعاشرہ مطلق العنانی پر مبن تھا۔ یونانی بطلیموسیوں کادور آیا۔ تواسکے ماتحت مصری سلطنت نے ایک سرمایہ دار حکومت کی شکل اختیار کر لی جس میں تمام اقتصادی سرگر میال حکومت کی تجلویز کے مطابق عمل میں آتی تھیں۔

عمد قدیم میں مصری بادشاہ اپنی بمن کے ساتھ شادی کر لیا کرتا۔ اور بسااو قات اپنی بینی کو اپنی بیوی بنالیا کر آتھا۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ شاہانی خاندان کے خون کو بیرونی عناصر کے خون کی آلودگی ہے ہم پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہوں کی یہ عادت ان کے شاہی محلات تک محدود نہ تھی بلکہ ان کی رعایا میں بھی اس فتیج فعل کو قبول عام حاصل ہو گیاتھا۔ یہاں تک کہ دو سری صدی عیسوی میں ارسینوئی کے دو تمائی باشندے اس طریقہ کار پر عمل پیرا تھے۔

ول ڈیورانٹ لکھتا ہے کہ عورت کو مرد پراس زمانہ میں غلبہ حاصل تھا۔ یونان کاایک سیاح دیو دور الصقلی جب مصر آیااور یہاں کے معاشرہ میں عورت کی بالادس کو دیکھاتواس نے از راہ نداق کہایوں معلوم ہو آہے کہ وادی نیل کے نکاح نامہ میں جو شرطیں لکھی جاتی ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مردانی عورت کا اطاعت گزار ہوگا۔ (۱)

ا \_ قصة الحضارة صغيه ٩٦، جلداول جزعاني

بمندوستان



Marfat.com

## هندوستان

چندسال پہلے تک مؤرخین اور تمذیب انسانی کے باہرین کے ہاں یہ خیال سنر تبول حاصل کر چکا تھا کہ ہندوستان میں آریوں کی آمد کے بعد تہذیب و ثقافت کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے اس برصغیر پرجمالت اور بربریت کی ظلمت چھائی ہوئی تھی تمدن و شائنگی کا تام تک نہ تھا۔ لوگ گھاس پھوس کے بنے ہوئے جھونپڑوں میں زندگی بسر کرتے تھے اوئی درجہ کالباس پہنتے اور در ختوں کے پتوں پر کھاتار کھ کر تناول کرتے لیکن موہنجو داڑو (سندھ) اور ہڑچ (پنجاب) میں کھدائی کے بعد مجیب و غریب انکشافات ہوئے ہیں یہ کھدائی سرجان مارشل کے زیر گرائی میں معدائی کے بعد مجیب و غریب انکشافات ہوئے ہیں یہ کھدائی سرجان مارشل کے زیر گرائی میں انہوں نے ہندوستان کے مورخین کی سوچ مشروں کے جو آٹار و کھنڈرات و ستیاب ہوئے ہیں انہوں نے ہندوستان کے مورخین کی سوچ کارخ بدل دیا ہے ایک نا قابل تردید شماد تیں کی ہیں جن سے یہ جاب ہو تاہے کہ آج سے پانچ ہمار سال قبل کم از کم ان علاقوں میں جو سینکڑوں مربع میل کے رقبہ پر پھیلے ہوئے ہیں ایس ہزار سال قبل کم از کم ان علاقوں میں جو سینکڑوں مربع میل کے رقبہ پر پھیلے ہوئے ہیں ایس ہزار سال قبل کم از کم ان علاقوں میں جو سینکڑوں مربع میل کے رقبہ پر پھیلے ہوئے ہیں ایس سے بیات موجود تھی جو آج کی جدید ترین تہذیب اور ترن کا مقابلہ کر عتی ہے۔

گرولیئرانسائیکلوپیڈیا (GROLIER ENCYCLOPEDIA) مطبوعہ امریکہ کے مصنفین نے انڈیا کے عنوان کے تحت اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے جس کا ترجمہ

قار کمین کی خدمت میں پیش کیا جار ہاہے۔ "متعدد مٹی میں مدفون شہروں کی دریافت جو سندھ میں موہنجو داڑواور پنجاب میں ہڑیہ

سعدو کی میں مدون مہروں کی دریات بوسلاھ میں سو بھو دارو اور پہاب میں ہم پہ کے مقام پر ہوئی اس نے ہندوستان کی آریج کو ۲۵۰ ق م پر پہنچادیا ہے یہ یقین سے کہاجا آ ہے لیہ وادی سندھ کے وسیع و عریض خطہ میں پانچ ہزار سال پہلے سے تہذیب کی روشنی پھیلی ہوئی فی جو مصر، سوم ( نینوا ) کی تہذیبوں کے ہم عصرتھی "

سرجان مارشل جن کی محمرانی میںان شہروں کی کھدائی کی مہم پنجیل کو پینجی وہ لکھتے ہیں

بت سے گھروں میں کنوئیں اور عنسل خانوں کے آٹلر ملے ہیں اور اس کے ساتھ گندے پانی کے نکاس کابمترین نظام ور یافت ہواہے جس سے وہاں کے باشندوں کے معاشرتی حالات كا علم موها ہے جو يقينا ان كى معاصر تهذيوں، بايل اور معريس پائے جاتے تھے۔ موہنجو داڑو میں گھریلواستعال کے برتن۔ رنگدار نقوش والے ظروف، شطرنج کے میرے اور سکے جو آج تک دریافت ہونے والے سکوں میں قدیم ترین ہیں۔ بمترین حتم کے ایسے برتن جن براعلی قشم کے نقش و نگار ہے ہوئے ہیں دوپہیوں والی گاڑی۔ سونے چاندی اور جواہرات کے زیورات جنہیں اس عمر گی ہے بنایا گیا ہے اور ان پر بمترین پالش کی ممٹی ہے جو موجود ہ وور کے بہترین زیورات میں پائی جا سکتی ہیںان کی ساخت اور چیک د مک کو دیکھ کر معلوم ہی نہیں ہو آکہ ان کا تعلق یانچ ہزار سال قبل از زمانہ تاریخ ہے ہے زراعت، وادی سندھ کے باشندوں کا ہم پیشہ تھا۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آبیاثی کابمترین نظام رائج تھا، موہنجوداڑو. صنعت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں کی مصنوعات بر آمد کی جاتی تھیں ان دستکاروں کے آلات صنعت دکھے کر حیرت ہوتی ہے یہاں کے پار چہ باف بمترین قتم کا کپڑاتیار کرتے تھے جو بابل اور ایشیا کے دوسرے معروف شرول میں بر آمد کیا جاتا تھا نظام بلدید کی عمدگی کا ثبوت ان منصوبوں سے ملتا ہے جن کے مطابق شہر آباد کئے جاتے تھے صفائی اور حفظان صحت کے لئے جو ا تظامات کئے گئے تھے انسیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے موہنجو داڑو مستطیل شکل پر تعمیر کیا کیا تھا۔ اس کی گلیاں بہت وسیع اور سیدھی تھیں۔ جو شال سے جنوب کی طرف جاتی تھیں۔ اور دوسری بوی کلیوں کے ساتھ متوازی تھیں چھوٹی کلیاں جب بوی سڑک سے نکالی جاتیں تو نوے درجہ کے زاویہ کے مطابق نکالی جاتیں بالکل ای طرح جیے جدید امریکہ کے شہروں کا حال ہے۔ بڑی گلیاں تینتیس فٹ چوڑی ہوتیں اور چھوٹی گلیاں اٹھارہ فٹ چوڑی ہر گلی کوچہ میں فالتو یانی کے اخراج کی تالیاں بنی ہوئی تھیں جن کو بزی مہارت سے بمترین اینوں سے چھت و یا گیاتھا۔ مناسب مقامات پر سوراخ رکھے گئے تھے ماکدان کی صفائی کی جاسکے۔ موہنجوداڑو میں پانی کے اخراج کا جو نظام تھا۔ وہ انیسویں صدی میں پورپ کے تمام نظاموں ہے بہترین تھا۔ مو بنجو داڑو کے باشندوں کو موسیقی اور رقص سے بڑی دلچپی تھی۔ سانڈوں اور مرغوں کی لڑائی۔ شکاری کتوں کے ساتھ جانوروں کاشکار۔ ان کی بہترین تفریح تھی۔ (۱)

ا - كر وليرًانسائيكو پيذياخلاصه صفحات B. ۱۱۰ B ۱۱۱ جلد كمياره

ان علاقول کے باشدول کے ذہبی عقائد کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان سے پتہ چلنا ہے کہ وہ مانا دیوی کی پوجائیا کرتے تھے۔ جوان کی زمینوں کی زر خیزی میں اضافہ کا باعث بنتی تھی ان کے زر خیز کھیت، بمترین اجناس پیدا کرتے تھے۔ جن کی مقدار بھی وافر ہوتی اور کیفیت و نوعیت میں بھی بمترین ہوتمیں ان کے عقیدہ کے مطابق مانا دیوی کی وجہ سے ان کے موثی زندہ وسلامت رہتے پھلتے پھولتے اور اپنے مالکوں کی مالی حالت کو متحکم کرتے تھے ان کی معیشت کے اہم عبادت جانوروں کی قربانی تھی جو مانا دیوی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے وہ دیا کرتے تھے۔ ان کی معیشت کے سے اس دیوی کے بت کو بھی رہنمین کرتے تھے۔ ان کی معیشت کے بارے میں کما گیا ہے کہ ان کا انحصار زراعت پر تھا۔ اور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بدو شی کی بارے میں کما گیا ہے کہ ان کا انحصار زراعت پر تھا۔ اور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بدو شی کی برکرتے تھے۔ (اے ۲ے)

اس علاقه میں ہندو ندہب، ہندو معاشرہ اور ہندو تدن نے جنم لیااور نشوو نما پائی اور آریہ کی آمدے لے کر ڈیڑھ ہزار سال تک اس علاقہ کی سابی تاریخ نامعلوم ہے جوایک حیرت انگیز بات ہے اس کی وجہ میہ بیان کی گئی ہے کہ آر میہ لوگ نوشت وخواندے بے بسرہ تھے فن آریخ ہےان کو کوئی دلچپی نہ تھی۔ اس لئے انہوں نے تحریری طور پراہے مدون نہ کیا جس کی وجہ ے اس کو فراموش کر دیا گیا۔ آج ہمارے لئے اس کے حسن و بھی پر رائے ذنی کر ناممکن نسیں رہا۔ البتہ مختلف کتب کے مطالعہ ہے یہ بتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ آریہ اپنے وطن ہے سکونت ترک کر کے افغانستان ہے گزرتے ہوئے کوہ ہندوکش کے راستہ ہے ہندوستان آئے انہوں نے پندرہ صدیاں سندھ طاس میں گزاریں،اس کے بعدان کے بعض قبائل نے مشرقی ہندی طرف چین قدمی شروع کی پہلے گنگاجمنا کے دو آبہ پر اپنا تسلط جمایاس کے بعدوہ كامروب يعنى صوبه بمارتك برصة بطي محاس طرح وسطى منديس انهول في سياس بالادس قائم کرلی اور ہندوستان کے قدیم باشندوں دراوڑوں کوانسوں نے جنوبی ہند کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ جو دراوڑ قبیلے کی وجہ سے نقل مکانی نہ کر سکے آریوں نے ان کواپنے اندر مدغم كر ليااور بندهيا چل كے جنوبي علاقه كو دراو رول كاعلاقه قرار دے ديا كيااور آرين انہیں بڑی نفرت و حقارت ہے دیکھا کرتے کچھ عرصہ بعدان دونوں نقافتوں کی باہمی آمیزش ے ہندو ند بب اور سنسکرت زبان جو آریوں کی زبان تھی تمام ہندوستان میں اظہار خیال کا

۱ - درلد سولائزیش ازرالف ایند برگ صفی ۷۵ ۲ - انسائیکوپیذیا گردلیر صفی ۱۱۰ جلد گیلاه

ذربعہ بن گئی دراوڑوں نے اپنی زبان کو بھی باتی رکھااور اس میں بہترین لٹریچر تخلیق کیا۔ ۳۰۰ ق م میں ہندوستان میں پندرہ آزاد حکومتیں قائم تھیں چوتھی صدی قبل میے میں "چندرا گپتا موریا" نے شالی ہندوستان کو ایک سلطنت میں متحد کر دیااس کے پوتے اشو کا نے اس سلطنت کی توصیع کی اور بہت سے علاقوں کو اس میں شامل کر لیاموریہ خاندان کے زوال کے بعد بھارت پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، گپتا خاندان کے بادشاہ دو سوسال تک اس علاقہ میں عمرانی کرتے رہے انہوں نے پھر شالی ہند کو متحد کر کے ایک مملکت قائم کی۔ (۱)

## ابو ریحان البیرونی

قرآن کریم کی تعلیم نے مسلمان علاء میں غور وفکراور تحقیق و تجسس کاذوق پیدا کر دیاتھا۔ ہم وہ چیز جوان کی نگاہوں کے سامنے آتی۔ وہ اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے سرگر م عمل ہو جاتے جن اقوام عالم سے ان کو واسط پڑااور جن نذاہب سے ان کی شناسائی ہوئی انہوں نے ان کے ظاہری اور باطنی حالات جانے اور حقائق کی تہ تک پہنچنے کے لئے اپنی بہترین توانائیاں صرف کر دیں۔ جب مسلمانوں کا تعلق ہندوستان سے ہوا۔ توانہوں نے اہل ہند کے ذہبی عقائد. رسم ورواج طرز ہو دوباش کو پوری طرح سمجھنے کے لئے اپنی علمی اور فکری قوتمی وقف کر دیں اور اہل علم و دانش کی ایک کثیر تعداد نے اس موضوع پر تحقیق کے لئے اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ ابوالعباس ایران شاہی استاد ابوسل نے ہندوستان کے ذہبی اور ثقافتی حالات پر ہڑی دیں۔ ابوالعباس ایران شاہی استاد ابوسل نے ہندوستان کے ذہبی اور ثقافتی حالات پر ہڑی فتیتی ک تب تصنیف کیس لیکن اس سلسلہ میں جو مقام ابور یحان محمہ بن احمہ البیرونی المتوفی فیمین ۔ میں جو مطابق ۲۰۰۸ء کو حاصل ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔

اس فاضل کیرنے پندرہ سال کاطویل عرصہ ہندہ ستان کے طول وعرض میں گزاراان کے فرہبی عقائد پوجاپان ہو ، و باش کے طریقوں کوائی آنکھوں سے دیکھا۔ سنسکرت زبان میں کمال حاصل کیااور سنسکرت کی اہم کتابوں کا بنفس نفیس مطاععہ کر کے حقیقت پر آگائی حاصل کی اور اس طویل عرصہ میں ہندوستان کے بارے میں جو معلومات انہیں باوٹوق ذرائع سے میسر آئیں اس کو کتابی شکل میں مدون کر دیااور اس کانام "تحقیق باللہند" تجویز کیا۔ البیرونی مقدمہ میں اپنی اس تصنیف کے بارے میں کھتے ہیں:

" يه كتاب جدل اور مناظره كى كتاب شين - جس مين مصنف الني

r ) انسانیگوییڈیا کرولیئر صفحہ B • ۱۱ جلد ممیلرہ

نظریات اور عقائد کو میچے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور فریق مخالف کے عقائد ونظریات کا بطال اور تکذیب کرتا ہے میں نے اس کتاب میں ہندوؤں کے عقائد اور نظریات جیسے کچھ ہیں جوں کے توں بیان کر دیئے ہیں۔ میں نے ان کے میچے یا غلط ہونے کے بارے میں اپنی کوئی رائے ظاہر میں گی کہتے ہیں۔ میں کہتے ہیں۔

"سالهاسال کی محنت کے بعد میں نے سنسکرت زبان میں کمال حاصل کر لیا اور مجھے ان اصل مراجع تک براہ راست رسائی حاصل ہوگئی میں نے سنسکرت میں اتنی مسارت پیدا کر لی کہ سنسکرت کی دو کتابوں "ساتک" اور " پاتنجل" کا عربی میں ترجمہ کیا سالها سال اہل ہند میں رہنے اور ان کی علمی ذبان میں دسترس حاصل کرنے کے بعد اہل ہند کے بارے میں وہ اپنی رائے کا یوں اظہار کرتے ہیں۔

"ہمارے اور اہل ہند کے در میان بڑے پردے حائل ہیں ایک بڑی رکاوٹ ان کی زبان ہے جو ہماری زبان سے حروف جبی۔ اور تلفظ میں کوئی مناسبت سیس رکھتی اس کی کتابت بائیں سے دائیں طرف ہوتی ہے جب کہ ہماری زبان کی تحریر اس کے برعکس ہے اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہر شخص کے دل گردے کا کام نہیں "

دوسری بڑی رکاوٹ ان کانڈ ہب ہان کاند ہب ہمارے ند ہب سے اصولاً فروعاً مختلف اور متضاد ہے۔

تیسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو ملیچھ (ناپاک) سمجھتے ہیں کسی غیر کے ساتھ مباحثہ ، مناظرہ اور تبادلہ خیال تک ان کے نزدیک ناجائز ہے۔ باہمی نکاح ، نشست و ہر خاست اور خور و نوش کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ حتی کہ اگر کوئی اجنبی ان کاند ہب قبول کرنا چاہ تو اس کو بھی اپنے ند ہب میں داخل نمیں کرتے۔ (۱)

بجرتكهتي

الجحقيق باللبندخلاصه صفحه ١٥- ١٣

لَقَدُكَانَتُ خُوَاسَانُ وَفَادِسُ وَالْعِمَاقُ وَالْمُوصَلُ إِلَى حُدُودِ الشَّاهِ فِي الْقَدِيْمِ عَلى دِينِهِ وَاللهِ هِيهِ إِلَى اَنْ نَجَعَ وَرِدِ شَت مِنْ آذَرَ بَاشِيجَانَ وَدَعَا بَلَخَ إِلَى الْمَجُوسِيَّةِ وَرَاجَتُ دَعُوتُهُ عِنْدَ كَسستاسِ وَقَامَ بِنَتْمُ هَا إِبْنُهُ اَسُفَنُو يَادِ فِي بِكُودِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قَهُوا وَصُلْحًا وَنَصَبَ بُيُوتَ البِنِيرانِ مِن الصِيْنِ إِلَى الرُّومِ عَهُ

" پرانے زمانہ میں خراسان۔ فارس۔ عراق۔ موصل اور شام
کے رہنے والے سب اسی فرہب کے پرستار تھے۔ یماں تک کہ صوبہ
آذربانجان میں زرتشت پیدا ہوا اور اہل بلخ کو مجوسیت قبول کرنے کی
دعوت دی۔ گتاسپ بادشاہ نے اس کی دعوت کو قبول کیااور اس کی نشرو
اشاعت کے لئے اپنے شاہی اختیارات کو استعال کیااس کے بعد اس کا بینا
اشاعت کے لئے اپنے شاہی اختیارات کو استعال کیااس کے بعد اس کا بینا
اسفند یار دین زرتشت کا علمبردار بنااور جمال تک ہو سکامشرق و مغرب
اسفند یار دین زرتشت کا علمبردار بنااور جمال تک ہو سکامشرق و مغرب
میں جبر کے ذریعہ سے یاصلح سے اس دین کو غلبہ بخشااور چین سے لے کر
روم تک سارے علاقہ میں جگہ جگہ آتش کدے تقمیر کئے "۔ (۱)
البیرونی کہتے ہیں۔

" محمد بن قاسم کی فتو صات کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں کے در میان عداوت اور بردھ گئے۔ ہندوا پی نسلی، علمی اور ساسی برتری کے محمنیڈ میں اس طرح جتنا ہیں کہ کسی کو خاطر میں نمیں لاتے اگر ان کو بتایا جائے کہ فلال ملک میں فلال بست برے عالم ہیں تو وہ ایسا کہنے والوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اور سے بات تسلیم کرنے کے لئے کسی قیمت پر آمادہ نمیں ہوتے کہ ان کے علاوہ بھی د نیامیں کوئی فحف صاحب علم و دانش ہو سکتا ہے۔ ابتدامیں میں (البیرونی) ان کے نمومیوں کے علاوہ بھی درس میں حاضر ہوتا اور شاگر دول کی طرح چپ چاپ بمیٹار بتا، جب محصان کی زبان پر دستریں حاصل ہوگئی تو میں نے اپنے نبحو می استادوں سے طرح طرح کے سوالات پو چھنے شروع کر دیئے تو وہ ان کا جواب دینے سے قاصر رہای طرح میرے علم کا رعب ان پر بیٹے گیا اور مجھے ، کر انعلم (علم کا سمندر) کے معزز لقب سے ملقب کرنے لگے۔ رعب ان پر بیٹے گیا اور مجھے ، کر انعلم (علم کا سمندر) کے معزز لقب سے ملقب کرنے لگے۔ را بیال یونان بھی اپنے بارے میں احساس برتری کا شکار تھے اور کسی غیر یونانی کو قطعا کوئی

ا ي حقيق ماللهند خلاصه صفحه ١٦ - ١٥

اہمیت دینے کے لئے تیار نہ تھے لیکن ان میں فلاسفہ کالیک گروہ پیدا ہوا جنہوں نے بحث و تمحیص کا دروازہ کھولا۔ جس بات کو ان میں سے کوئی مخص حق سمجھتا اس پر ڈٹ جا آباور کسی مخالف کے سامنے سر جھکانے کے لئے تیار نہ ہو آ، وہ لوگ آ تکھیں بند کر کے عوام کے نظریات کی پیروی نمیں کیا کرتے تھے سقراط نے جب یونان کے عوام کے عقیدہ کی مخالفت کرتے ہوئے سماروں کوالہ، ماننے سے افکار کر دیا تو ایتھنٹر کے گیارہ بارہ پا در یوں نے اس کے مقدمہ کی ساعت کی اور اسے ملحد قرار دے کر موت کی سزاسائی۔ تو اس نے زہر کا پیالہ بصد مسرت اپنے لبوں سے لگا لیا۔ لیکن اپنے عقیدہ سے روگر دانی قبول نہ کی۔ یہ چیزاہل ہند میں مفقود تھی اس لئے ان کوراہ راست پر لانا اور ان کو اس بات کا قائل کرنا کہ ان کے آباء واجداد نے غلط عقائد کو اپنے سینے راست پر لانا اور ان کو اس بات کا قائل کرنا کہ ان کے آباء واجداد نے غلط عقائد کو اپنے سینے سے لگار کھاتھا۔ بہت کشمن کام ہے۔ (۱)

اس تمید کے بعد علامہ البیرونی ان کے عقائد کے بارے میں بڑی تفصیل سے اظہار خیال کرتے ہیں۔

# **اہل ہند کے عقائد** (البیرونی کی محقیق!)

الله تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کاعقیدہ: خواص کاعقیدہ

ابتداء میں آربیہ عقیدہ توحید پرایمان رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کانظر بیہ بیہ تھا کہ

> إِنَّهُ الْوَاحِدُ الْاَذَكِيُ مِنْ غَيْرِابِتَدَاءٍ وَلَا إِنْتِهَاءٍ ٱلْمُخْتَادُ فِي فِعْلِهِ ، الْقَادِ دُالْحُكِيْدُ الْحَيُّ الْمُحْيِ الْمُدَيِّرُ الْمُبُقِّى اَلْمُحْقِ الْمُدَيِّرُ الْمُبُقِى اَلْفُرُدُ فِي مَلَكُوْتِهِ عَنِ الْاَضْدَادِ وَالْاَنْدَادِ لَا يَشْبَهُ شَيْئًا وَلَا يَشْبِهُ ۖ ثَنَيًّا

" وہ یکتا ہے وہ ازلی ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اپنے افعال میں مختار کامل ہے وہ قدرت کامالک ہے دانا ہے خود زندہ ہے دوسری چیزوں

ا ي تحقيق اللهندخلاصه صفحه ١٩ - ١٨

کو زندہ کرنے والا ہے مربر ہے ایھی چیزوں کو باتی رکھنے والا ہے وہ اپنی

باد شاہی میں یگانہ ہے نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ اس کاکوئی تقابل، نہ وہ کسی چیز

ہر مماثلت رکھتا ہے اور نہ اس سے کوئی چیز مماثلت رکھتی ہے۔ (۱)

مندر جہ بالاالفاظ میں علامہ موصوف نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کے عقیدہ کا خلاصہ بیان کر دیا ہے یہ وہی عقیدہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو بلایا یہ وہی عقیدہ ہے جے خاتم الانبیاء والمرسلین محمدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو تبول کرنے کی دعوت دی۔ عقیدہ تو حید کے بارے میں اپنی تحقیق کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد علامہ موصوف ان کی معتبر کتب کے حوالوں ہے اس عقیدہ کی تقیدی کرتے ہیں۔

پاننجل ان کی ایک مشہور کتاب ہے پہلے اس کا اقتباس ملاحظہ فرمائیں سائل اپنے استاد ہے پوچھتا ہے۔

مَنَ هٰذَاالْمُعَبُودُ الَّذِي مُنَاكُ التَّوْفِيقُ بِعِبَادَتِهِ " وه معبود كون ب جس كى عبادت سے نيك كاموں كى توفِق نصيب ہوتى --- "

استاد جواب دیتا ہے۔

هُوَالْمُسْتَغْنِي بِإِقَلِيَّتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ .... وَالْبَرِئُ عَنِ الْافْكَارِ لِتَعَالِيْهِ عَنِ الْآضْدَادِ الْمَكْرُوْهَةِ وَالْآنْدَادِ الْمَحْبُوْبَةِ وَ الْعَالِمُ بِذَاتِهِ مَرْمَدًا .... وَلَيْسَ الْجَهْلُ بُمْتَجِهِ عَلَيْهِ فُ وَقْتِ مَا أَوْحَالِ

" وہ اپنی اولیت اور وحدانیت کے باعث تمام ماسوا سے مستغنی ہے وہ ہر قتم کے افکار سے منزہ ہے کیونکہ وہ تمام تاپہندیدہ اضداد اور پہندیدہ انداد سے ار فع واعلیٰ ہے وہ بذات خود عالم ہے اور بیشہ سے عالم ہے کسی وقت بھی اور کسی حالت میں بھی جمالت اور لاعلمی اس کی طرف منسوب نمیں کی جا علی " (۲)

المجتمقيق باللهند مس ٢٠

۲ \_ ایشا

ایک وید کاحوالہ دیتے ہیں کہ

سائل دریافت کر آئے کہ تم ایسی ذات کی کونگر عبادت کر سکتے ہو جس کو محسوس نہیں کرتے تو مجیب کہتاہے کہ جب وہ ایک نام ہے موسوم ہے تواس ہے اس کی حقیقت ہابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بھشداس چیزے خبر دی جاتی ہے جو موجو د ہو۔ اور جب تک وہ موجو د نہ ہو۔ اس کو کسی نام ہے موسوم نہیں کیا جاسکتا۔ اگر چہ وہ حواس سے غائب ہے لیکن عقل نے اس کا ادراک کر لیا ہے اور غور و فکر نے اس کی صفات کا احاظہ کر لیا ہے اور اس کی صفات میں غور و تمرب کوئی شخص اس عبادت کو بھشہ پابندی ہے اداکر آئے تواس کو صعادت حاصل ہوتی ہے۔"

بھگوت گیتا. جوان کی شرہ آفاق کتاب مهابھارت کالیک حصہ ہے اس میں باس دیواور ارجن کے در میان جو مکالمہ ہوااس میں باس دیوائے بارے میں کہتا ہے۔

إِنَّ أَنَا الْكُلُّ مِنْ غَيْرِمَبُدَ إِبِولَادَةٍ آوْمُنْتَهَى بِوَفَاةٍ

میں کل ہوں۔ نہ ولادت سے میری ابتداء ہوئی اور نہ وفات سے میری انتہاء ہوگی۔ (۱)

اور جس شخص نے مجھے اس صفت سے بہچانااور میرے ساتھ اس طرح مماثلت پیداکی کہ اس کاہر عمل طمع ہے دور ہو گیا

انْحَلَّ وَثَاقُهُ وَسَهَّلَ خَلَاصُهُ وَعِتَاقُهُ

جن زنجیروں میں وہ جکڑا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائیں گی اس کی نجات اور آزادی آ سان ہو جائے گی۔ (۲)

یہ حوالہ جات ذکر کرنے کے بعد علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ان کے خواص اور ان کے علماء کا ہے وہ منز میں مصر میں یہ کہ تاہم کہ میں دور کرمون

ا بنی زبان میں اے ایشور کہتے ہیں جن کامعنی ہے۔ سودر بدور میں ویس وروز در میں دورو

ٱلْمُسْتَغْنِي الْجَوَّادُ الَّذِي يُعْظِي وَلَا يَأْخُذُ

وہ غنی وہ تخی جو سب کو ریتا ہے اور خود کچھ بھی نسیں لیتا۔ (٣)

ا ـ تحقیق اللهند ص۲۱ ۲ ـ تحقیق اللهند ص۲۲ ۳ ـ تحقیق اللهند ص۲۳

# شرک کی آمیزش

اس کے بعدالبیرونی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح بیہ عقیدہ شرک ہے آلودہ ہوااور کس طرح خدائے واحد پر ایمان لانے والی قوم ہزاروں بلکہ لا کھوں خداؤں کو پو جے گئی۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں

" یونان کے قدیم علاء کایہ عقیدہ تھا کہ حقیقت میں صفت وجود سے متصف ایک بی ذات ہے اور وہ ہے علتہ اولیٰ کیونکہ نہی بالذات تمام ماسوا ہے مستغنی اور بے نیاز ہے اور باقی جملہ معلولات ا پے وجو دانی نشوو نمااور اپنی بقامیں علت اولی ( خالق اکبر) کے محتاج میں اس لئے ان کاوجو د حقیق سیس بلکہ خیلی اور تصوراتی ہے ہندوستان کے حکماء کا بھی تقریباً سی نظریہ تھا۔ ان میں ہے بعض حکماء کی بیرائے ہے کہ جو معلول یعنی موجو دحتیٰ الامکان کوشش کر تا ہے کہ وہ علت اولیٰ ( خالق حقیق ) کازیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرے اور اس کی صفات ہے اپ آپ کو متصف کرے جب بدن کا حجاب اٹھ جا آ ہے اور روح یانفس. قفس عضری تربالی حاصل کرلیتا ہے تواس کو شئون کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے اس بناء یراے الہ کما جانے لگتا ہے۔ اس کے نام پر ہیکل تقمیر کئے جاتے ہیں اور اس کے لئے طرت طرح کی قربانیاں دی جاتی ہیں چنانچہ جالینوس اپنی کتاب " المح<mark>ث علے تعلم الص</mark>ناعات " میں لکھتا ہے کہ جو اوگ فضلیت علم ہے متصف ہوتے ہیں اور اس بناپر کوئی مفید ایجاد کرتے ہیں ان کو انیانیت کی اس خدمت کے باعث الد بنے کا عزاز حاصل ہو جاتا ہے جس طرح استقبلیوس د یوینو سیوس اگر چهانسان تھے۔ لیکن اس بناپران کوالوہیت کے مقام پر فائز کر دیا گیا کہ ان میں ہے ایک نے علم طب او گوں کو سکھایااور دوسرے نے انگوروں سے مختلف فتم کی شاہیں کشید کرنے کی صنعت ہے لو گوں کو شناسا کیا۔

افلاطون اپنی کتاب طیماؤس میں لکھتا ہے کہ

الله تعالی نے ان اہل کمال و فضیلت انسانوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اپنی ذات کے اعتبار سے توفساد سے متزہ نہیں ہو۔ لیکن مرنے کے بعد حمیس فنااور فساد سے دو چار نہیں ہونا پرے توفساد سے متزہ نہیں ہونا پرے گاکیونکہ جب میں نے حمیس ان عظیم صلاحیتوں اور قابلیتوں کے ساتھ پیدا کیا تو اس وقت میں نے اپنی مرضی سے تمہار سے ساتھ یہ پختے وعدہ کیا تھا کہ حمیس فنا ہونے اور فساد پذیج ہونے سے بچاؤں گا۔

ی افلاطون دوسرے موقع پر لکھتا ہے مغرقہ مال کی مقدم کی مصرف میں میں میں میں اور کرکھتا

الله تعالیٰ عدد کے اعتبارے مکتاب متعدد الهوں کاکوئی وجود نسیں ہے۔

توحید کے اس عقیدہ کو تسلیم کرنے کے باوجود وہ لوگ ہراس چیز کوجو جلیل القدر ہواور شرافت و کرامت کی حامل ہو۔ اس کے لئے الہ کالفظ بے دریغ استعال کرتے تھے، یہاں تک کہ فلک ہوس پہاڑوں۔ بڑے بڑے دریاؤں اور اس قتم کی دوسری چیزوں کو بھی الہ کہا جانے لگاتھا۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس تفریق کو فراموش کر دیااور ان ارباب فضل دکمال کو اور دوسری نفع بخش اور فائدہ منداشیاء کو حقیقی خدا سمجھ لیا گیااور خداوندو حدہ لاشریک کی بجائے اور دوسری نفع بخش اور فائدہ منداشیاء کو حقیقی خدا سمجھ لیا گیااور خداوندو حدہ لاشریک کی بجائے ان کی عبادت کی جائے گیں۔ اور ان کے نام کی قربانیاں دی جائے گیس۔ (۱)

## ان کے عوام کا عقیدہ

لیکن ہندوستان کے عوام کا یہ عقیدہ نہیں وہ ہراس چیز کوجو جلیل القدر ہواور شریف ہواس کو اللہ کمہ دیتے ہیں حتیٰ کہ کئی بہاڑوں کو، دریاؤں، سمندروں کو، اس طرح کئی درخوں اور جانوروں کو بھی وہ صفت الوہیت ہے متصف مانتے ہیں یہاں تک ہم نے علامہ البیرونی کی تصنیف ہے استفادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عوام وخواص کاعقیدہ بیان کیا۔ اب ہم دوسرے مراجع کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیالکھا ہے ورلڈ سولائزیشن کے دونوں مصنف رقمطراز ہیں

قدیم آراؤں کے ذہب کے متعلق ویدوں میں یہ مرقوم ہے کہ آریہ اصام پرست تصاور ان کے دیو آفطری قوتیں تھیں یاوہ اشخاص جوان قوتوں کا پیکر سمجھے جاتے تھے۔ ابتداء میں نہ بت بنائے جاتے تھے اور نہ ان کے لئے بت خانے تقییر کئے جاتے دیو آؤں کی بڑی پوجا یہ تھی کہ ان کے لئے قربانیاں دی جاتیں۔ عام طور پر اناج اور دورہ کی قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ گوشت ان دیو آؤں کی قربان گاہ پر جلایا جاتا۔ پجاری خود بھی تھیں۔ گوشت ان دیو آؤں کی قربان گاہ پر جلایا جاتا۔ پجاری خود بھی مرغوب ترین قربانی "سومہ" تھی یہ ایک شراب ہے جو ایک پہاڑی ہوئی مرغوب ترین قربانی "سومہ" تھی یہ ایک شراب ہے جو ایک پہاڑی ہوئی سے کشید کی جاتی ہو دیا جاتا ہوں دور سمجھتے سے کشید کی جاتی ہو دورا ہے دیو آؤں کو بہت عالی شان اور طاقت ور سمجھتے سے کشید کی جاتی ہے دہ ایک دیو تاؤں کو بہت عالی شان اور طاقت ور سمجھتے

الم تحقيق اللهند خلاصه صفحه ٣٨ تا٢٣

اور جب تک وہ " سومہ" (شراب) پیتے رہےوہ فنااور موت ہاند ترتھے قرمانی دینے والے میہ خیال کرتے کہ جن دیو آؤں کے لئے انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ انہیں اس کے عوض بڑے بڑے انعامات سے بسرہ ور کرکے مالا مال کر دیں گے۔ ان کی تجارت اور کاروبار تفع بخش ہو گاان کے کھیت عمدہ اور کثیر غلہ پیدا کریں گےان کے جانور افزائش نسل کے باعث تعداد میں بڑھ جائیں گے۔ اور ان کے گھروں میں دودھ اور مکھن کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ بدی عیاری سے یہ عقیدہ آہت آہت ان کے ذہنوں میں نقش کر دیا گیا کہ قربانی کا جراور اس کے عوض میں ان کی مادی خوشحالی فقط اس وقت انہیں نصیب ہوگی جب کہ ان کی قربانی ہر قتم کی غلطیوں اور خطاؤں سے مبرا ہو۔ اوراگر انہوں نے ذرای بھی غلطی کی تونہ صرف میہ کہ وہ اس کے اجرے محروم ہوں مے بلکہ الناان کے دیو آان سے خفاہوں مے اور غضبناک دیو آان کی جان . اولاد اور مال کوشس نہس کر کے رکھ دے گااس لئے دیو آؤں کی ناراضگی کے خطرہ سے اینے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود یہ قربانیاں پیش نہ کریں بلکہ برہمن جو قربانی کے آ داب و شرائط سے پوری طرح آگاہ ہیں ان کو کما جائے کہ وہ ان کی قربانیاں ان کے دیو آؤں کے حضور پیش کریں آہت آہت قربانی ہیں کرنے کا اختیار بر بمنوں تک محدود ہو گیا اور جس نے ان کو ہندو معاشرہ میں ایک بلندیا یہ مقام عطاکرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے معاثی خوشحالی کے دروازے کھول دیئے۔ (۱)

## ہندوؤں کے لاتعداد دیو آ

ہندوؤں کے دیو آؤں کی فہرست بہت طویل تھی جو ہر لحظہ بڑھتی رہتی تھی بغور مطالعہ کرنے ہے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دیو آؤں کی اس طویل فہرست میں ایسے دیو آبھی ہیں جو پور پین آریاؤں کے دیو آؤں ہے مشابت رکھتے ہیں ڈائیوس (DYAVS) جو در خشندہ

ا ۔ ورلڈ سولائزیشن مسفحہ ۸۱

ا سان كاديويا بو و يونانيكس (ZEUS) كاي دوسرانام بوارونا (VARUNA) وہ دیو آ ہے جو آسان کا نمائندہ ہے آسان کی طرح ہر چیز کو گھیرے ہوئے اور یکجا کئے ہوئے ے اے آسورا (ASURA) کما جاتا ہے یہ ایران کے اعلیٰ ترین دیو تا احور امز دا کاہم معنی ہے۔ پانچ دیو آایے ہیں جو سورج کے مختلف مظاہر ہیں متراجے ایر انی متراس کہتے ہیں اس کو وه اہمیت شیں جو احور امزد اکو ایران یا یونان میں حاصل تھی۔ سورج کی زریں قرص کو سوریا (SURYA) کتے ہیں سورج کی وہ قوت جو نبا آتی اور حیوانی زندگی کی افزائش کا باعث بنتی ہے اس کومجسم کر کے پوشال (PUSHAN) کانام دیا گیا۔ وہ دیو آجو تین چھلانگ ہے سارے آسان کو طے کر لیتا ہے اس کے پیکر کو وشنو (VISHNU) کتے ہیں ویدوں کے عمد میں جو ویو آسب سے زیادہ طاقت ور اور اہم تھااس کانام اندراہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک از صدز ہر ملے ناگ کو قتل کر کے انسانیت کو بہت نفع پہنچایا۔ اس زہر ملے ناگ ہے مراد قحط ہے۔ اندرانے پانی کو جاری کر کے قحط ختم کر دیا نیزاس نے روشنی دریافت کی اور سورج کے لئے راستہ ہموار کر ویاب براجنگ جو ہے اور جنگ کا دیو تا ہے۔ اس نے اپنی تلوار ہے جنوں اور عفر بیوں کو موت کے گھاٹ آبار دیااور کالی چڑی والے در اوڑوں کو شکست دی جو آریوں کے دعمن تصاندرادیو آ"سوہا" شراب کابردارسیاہے جس کے پینے سے اس کاجنگی جنون بحرك المحتاب اس في سوما شراب سے بحرى ہوئى تين جھيليس بىليس اور تين سو بھينسوں كا موشت ہڑپ کر گیا۔ سوما، خود بھی ایک دیو تا ہے اس طرح اگنی بھی۔ اگنی کو دیوی بھی مانا جا تا ہاور اے دیو آؤں کا منہ بھی کما جاتا ہے جو پجاریوں کی قربانیوں کو ہڑپ کرے آسانی ويو آؤل تك پنجاآے "وارونا" كو كائنات كاناظم اعلى كماجاآے جو درياؤں كو جارى ركھتا ہے سورج اور دومرے سیاروں کواپنے اپنے مداروں میں محو گر دش رکھتاہے اس کے بارے میں اس کے پجاریوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دیو آؤں اور انسانوں کو قوانین اور قواعد کا یا بندر کھتا ہاور بد کاروں کو ہتھاریاں لگاریتا ہے۔ (۱)

اگرچەقدىم آرىيە حيات بعدالموت پريقين ركھتے تھے ليكن اس كے باوجودوہ اس پر بھى زور ويتے تھے كه اس دنيا ميں جتنى داد عيش دے سكتے ہودے لو پھريه موقع نصيب نہ ہوگا بابر بعيش كوش كه عالم دوبارہ نيست

ا - ورلڈ سولائزیشن صفحہ ۸۲

# ان کی الهامی کتابیں

آریوں کے پاس قدیم ترین علمی سرمانیہ وید ہیں، وید کامعنی، علم اور دانش مندی ہان کے بارے ہیں ان کا بیہ عقیدہ ہے کہ بیہ قدیم رشیوں کے دلوں پر القاکئے گئے یہ دیو آؤں کا کلام ہے کہ ان میں سیس ہندی آریوں کے لئے یہ وید خرجی قوانین کی کتب ہیں ان میں مختلف قتم کی دعائیں ہیں۔ ہجن ہیں حمر کے گیت ہیں ان کے ساتھ نثر میں ویدوں کی تفییر ہمندوؤں کے نز دیک بیہ الهامی کتب ہیں اور از حدمقدیں۔ کیونکہ آریہ تاخواندہ تھاس لئے یہ کتابیں پڑھ کر انہیں سائی جاتی تھیں اس میں وہ منتر بھی ہیں جو پر ہمن قربانی دیتے وقت الا پار ہتا ہے۔ ایسے جاد و منتر بھی ہیں جن سے سانپ کے کا شنے کا علاج کیا جاتا ہے محبت پیدا کرنے کے افسوں بھی ہیں۔ اور دشمنوں کو تباہ و ہر باد کرنے کے طریقے بھی ۔

ان کے علاوہ ویدوں کے ساتھ " آنچشد " بھی ہیں۔ ان میں ہندو فرہب کی فلسفیانہ بنیادیں استوار کی گئی ہیں اور ان چاروں چیزوں کو ہندو فرہب کی اساس قرار دیا گیاہے۔

ا ۔ اعلیٰ حقیقت روحانی دنیا ہے۔

۲\_ مادی د نیاکی کوئی حقیقت شیں۔

٣\_ عقيده تناسخ-

سے اس بار بار کے جینے اور مرنے کے تسلسل ہے اس وقت ہی انسان کو نجات مل سکتی ہے جب وہ وہ وہ دھیتی میں کھوجا آ ہے جب بھی روح ، مادہ کے تفس کوتوڑ کر آزاد ہوتی ہوتا ہے جب بھی روح ، مادہ کے تفس کوتوڑ کر آزاد ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا ہے جہ میں ہر قتم کے رنج والم سے وہ محفوظ رہتی ہے ایک بار مرنے کے بعدانسان دو سرے جنم میں کسی اور وجو دمیں ظاہر ہوتا ہے وہ وجو دانسانی . حیوانی بلکہ نبا آتی بھی ہوسکتا ہے پہلے جنم میں جو غلطیاں اس سے سرز دہوئی تھیں۔ اس کے مطابق اس کو نیاوجود دیا جاتا ہے جس میں ظاہر ہو کر وہ طرح طرح کی مصیبتوں . بیاریوں اور ناکامیوں میں گر فقار ہوتا ہے اور اگر اس نے اپنی پہلی زندگی میں نیکیاں کی تھیں تواس کوان کا اجر دینے کے لئے نے وجود کا کوئی ایسا قالب بخشا جاتا ہے جس میں ظاہر ہونے ہواس کی گزشتہ نیکیوں کا اجر ماتا ہے اس طریقہ کار کو کر ما( KARAMA) کا نظریہ کما جاتا ہے ۔

Marfat.com

مرہرات کراجاتا ہے پہلی نظم میں رام کی کمانی ہے جے اس کے باپ نے اس کی سوتیل مال کے

اکسانے پراپی بیوی سیتاسمیت جلاوطن کر دیاتھا۔ جب بیہ جوڑا جنگل میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہاتھاتو لنکا کے راجہ راون نے اس کی بیوی سیتا کواغوا کر لیارام نے لنکاپر چڑھائی کر کے اپنی بیوی کو آزاد کرالیا۔

دوسری نظم میں اس لڑائی کاذکر ہے جو کورواور پانڈو کے در میان لڑی گئی تھی اس لڑائی میں کر شنا، ارجو نا، کارتھ بان تھا۔ ان کی ایک اور اہم کتاب " بھگوت گیتا" ہے یہ کر شنا کا کلام ہے جو اس نے ارجو نا کے ساتھ کیا جو متوقع خو نریزی کے خوف سے جنگ ہے دست کش ہونا چاہتا تھا۔ کر شنانے اس کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا اس جنگ سے جو تباہی مجی اور انسانی خون کے دریا ہے وہ کسی ہے مخفی نہیں۔

آہت آہت آہت آریوں کا بیہ سادہ سا ندہب پیچیدہ نظریات اور بے معنی رسوم کاایک گور کھ دھندا بن کررہ گیا۔ دیو آئوں کی فہرست ان کے مناصب اور ان کی عبادت کے طریقے ہرمقام اور ہر آبادی کے لئے الگ الگ ہوگئے۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر قدیم اور اہم دیو آئوں کی اہمیت، بالکل گھٹ گئی اور نئے دیو آئوں نے مندروں میں اہم مقام حاصل کر لیا۔ ان کے معبودوں کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں تک پہنچ گئی فلفہ عقیدہ تو حید کی طرف پیش قدمی کر آرہا۔ اور جو عقیدہ عوام میں مقبول اور پندیدہ تھاوہ مخالف سے میں تیزی سے بڑھتارہا۔ (۱)

بسرحال تین دیو آؤں کواب بھی بڑی فوقیت حاصل ہے اگر چہان کے باہمی مراتب میں اختلاف ہے۔

- (۱) وشنو (VISHNU) نظام سمسی کا ایک قدیم دیو تا ہے اور اس کی کئی تاموں سے پوجاکی جاتی ہے ۔ چونکہ یہ جنگ کے خلاف ہے اس لئے اس کے لئے جانوروں کی قربانی نہیں دی جاتی بلکہ بھولوں کے ہار پیش کئے جاتے
- (۲) شیوا(SHIVA) یہ پہلے دیو تا کے بالکل بر عکس ہے۔ اس کی قدر و منزلت اور پوجا ہر جگہ وشنو سے بڑھ کر ہوتی ہے اس کی تصویر میں اس کے پانچ چرے اور چار ہاتھ د کھائے جاتے ہیں۔
- (٣) برجا(BARAHMA) يد ديو تا پيلے دوے عزت ومرتبد من كم إس

ا - ورلد سولائزيش خلاصه صغه ٨٥

### کابت چھوٹی انگلی مانند چھوٹاسابنایا جاتا ہے اور اسے کنول کے پیتہ پر بٹھایا ہوار کھایا جاتا ہے۔ (۱)

## کیاہندومت کوئی مذہب ہے؟

ورلڈ سولائزیشن کے دونوں مصنف لکھتے ہیں۔

اہل مغرب کی اصطلاح کے مطابق ہندوازم کو ند ہب نہیں کما جاسکا کیونکہ یہ ہر قتم کے عقیدہ کواپنانے کے لئے تیار ہو آ ہے تمام رسم ورواج کوافقیار کرلیتا ہے خواہ وہ قدیم زمانہ کے گھناؤ نے رسم ور واج ہوں یا عصر جدید کے اعلیٰ وار فع رسم ورواج۔ ہندومت کے کوئی مقررہ عقائد واصول نہیں۔ جن کو مانتااس ندہب کے ہر پیروپر لاز می اور ناگزیر ہو۔ اس کے مانے والے کمیں ایک جگہ جمع ہو کر عباد ت نمیں کرتےان کاکوئی مسلمہ کلیسانمیں ہےالبتہ برہمنوں کے بارے میںان کے خاص معتقدات ہیں مخصوص طریقتہ ہائے کار ہیں جن کی سارے ہند میں پیروی کی جاتی ہے بر جمن اپنے ماننے والوں کے لئے ضروری نہیں سجھتے کہ وہ کسی مخصوص عقیدہ پر ایمان لے آئیں اور نہ کسی نئی بدعت کے خلاف جنگ آزماہونے کی انہیں دعوت دیتے ہیں وہ صرف اس بات پر اصرار کرتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہیں کہ ان کاہر ماننے والااس بات کو تشکیم کرے۔ کہ دیو آاور انسان کے در میان صرف پر ہمن ہی واسط اور تر جمان كافريضه او اكر يحتے ہيں بر جمن از م ميں جن نكات پر زور و يا جا آ ہے وہ يہ ہيں۔

ا ۔ بر ہمنوں کی تعظیم کی جائے اور ہر معاملہ میں ان کی اعانت کی جائے۔

 حیوانی زندگی کو مجروح نه کیا جائے ( یعنی نه انہیں ذبح کیا جائے نه ان کا گوشت کھایا طے)

- عورت کامقام معاشرہ میں مردے فروتر ہے۔
  - ہ زات پات کی تقیم کو قبول کیا جائے (۲)

ذات پات کے باعث عورت کامرتبہ گر حمیا، بیوہ عورت کو ہروقت یہ غم نڈھال کئے رکھتا ہے کہ اس کے کئی گناہ کے باعث اس کا خلوند مراہے اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں خواہ وہ ابھی عنفوان شباب میں ہی ہو۔ عورت کو بیہ بات ذہن نشین کرائی جاتی ہے کہ اس کی

ورلڈ سولائزیشن صغحہ ۸۸

۲ - ورلڈ سولائزیشن صغحہ ۸۸

عزت و تاموس اس میں ہے کہ وہ اپنے خلوند کی لاش کے ساتھ جل کر خاکستر ہو جائے نیزاں ذات پات کے نظام میں شودروں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ برا شرمناک ہے انسیں انسان ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ جنوبی ہند میں توان کا سایہ کنوئیں پر پڑ جائے تو وہ کنواں بحر شت ( ناپاک ) ہو جاتا ہے وہ آبادی ہے باہر جھونپر وں میں رہنے پر مجبور ہیں مزید جیرت انگیزیات ہے کہ ان انسانیت سوز اور تھبچر سوم کو دنیا کی تعلیم یافتہ اور اپنے آپ کو عقل مند کملانے والی قوم ہزاروں سال سے اپنے سینے ہے لگائے ہوئے۔ (۱)

س مند ملا نے والی قوم ہزاروں سال ہے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ (۱)

انسائیکلوپیڈیا آف لوگ فیخ (زندہ نداہب کا دائرۃ المعارف) میں اے اہل ہو شم

(م. L. BOSHAM) نے ایک مقالہ لکھا ہے جس کاعنوان ہے ہندوازم (ہندومت) یہ مقالہ ص ۲۱ سے ص ۲۵۳ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس فاضل سکالر نے بھی ہندومت کے اہم موشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ہم اس کے ضروری اقتباسات بھی ہدیہ ناظرین کرتے ہیں آکہ ہندومت کے بارے میں ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہواور ان میں پختگی بھی پیدا ہوجائے۔ اس فاضل میں ختگی بھی پیدا ہوجائے۔ ہندومت کے بارے میں ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہواور ان میں پختگی بھی پیدا ہوجائے۔ اگر چہ بعض مقامات پر مضامین کا بحرار ہے لیکن یہ تحرار اکتاد سے والا نہیں امید ہے اس کے مطالعہ سے قارئین کی رسائی ہندو نہ ہب کے ان تاریک گوشوں تک ہو جائے گی جو عوام کی نظروں سے ابھی تک او جول تھے مقالہ نگر اپناس مقالہ کا آغاز اس طرح کر تا ہے۔۔

ہے اہمی تک اوجس تھے مقالہ نکارائیے اس مقالہ کا اعاز اس طرح کر ہاہے ہر ندہب کی تعریف کی جا سکتی ہے لیکن ہندو مت کی تعریف نہیں کی جا

عتی (۲)

البتہ یہ کماجاسکتا ہے کہ ہندووہ ہے جوبر ہمن اور گائے کی عزت کرتا ہے ذات پات کے نظام کا قائل ہے اور نظریہ تنائخ پر ایمان رکھتا ہے یعنی روح کے بعد دیگرے کئی جسموں میں داخل ہوتی ہے اور ایک مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد موت کا پالہ چتی ہے اس جسم کوچھوڑ کر ایک نے جسم میں داخل ہوتی ہے اس جسم کوچھوڑ کر ایک نے جسم میں داخل ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ جسم انسان کا بی ہو۔ بلکہ وہ کسی حیوان ، کتے ، بلے، گدھے وغیرہ اور نباتات کے پیکر میں بھی ورود کر سکتی ہے اس تک وہ سفر کرتے کرتے اپنی آخری منزل پر پہنچ جاتی ہے اگر ہے بیاں تک وہ سفر کرتے کرتے اپنی آخری منزل پر پہنچ جاتی ہے اگر نیک ہو تا ہوتی ہے ورنہ نرک (دوزخ) کا

ا - ورلد سولائزيش صنحه ٥١

٢ \_ آ پ نے ان وجوہات کا مطالعہ ابھی کیا ہے جن کے باعث ہندومت کو ذہب کمنامشکل ہے

ایندهن بنمآ ہے آگر چہویدوں کوہندوؤں کی ندہبی کتب کماجاتا ہے لیمن جو

ندہب ہندومت کے روپ میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کاویدوں

کے پیش کر دہ ند ہبی نظام سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ بہت ہے دیو تا ، جن ک

پوجا کرنے کا حکم ویدوں میں ندکور ہے وہ اب متروک ہو چکے ہیں آریوں

کابڑا جنگی دیو تا۔ اندرا۔ کا درجہ اب بہت گھٹ کررہ گیا ہے اب اے
صرف بارش برسانے والا کماجاتا ہے اس طرح وارونا جس کو پہلے سارے
عالم کا محافظ یقین کیاجاتا تھا۔ اور بڑی شاہانہ شان و شوکت سے اعلیٰ مند پر
میٹھاکر تا تھا اب اس کے بجاری شاذ و نادر ہی اس کو یاد کرتے ہیں۔

میٹھاکر تا تھا اب اس کے بجاری شاذ و نادر ہی اس کو یاد کرتے ہیں۔

ان کے دیو آمون و ذکر دونوں قتم کے تھے۔ مون کو ما آدیوی (MOTHER, GODDESS) کما جا آاور اس کی پوجاکی جاتی ۔ جس طرح کئی قدیم تندیوں میں اس کے پوجنے کارواج تھا اس کے علاوہ آریہ ایک ذکر دیو ناکی بھی پوجا کیا کرتے تھے جس کا نام هیوا تھا جس کے آلہ تناسل کی پوجا کی جاتی ۔ جس کا نشان مرد و زن اپنے گلے میں لاکائے رکھتے۔ (1)

ان کے علاوہ کئی جانور جیے بیل۔ کچواوغیرہ اور کئی در خت پیپل، ہمسی وغیرہ مقد سسجھے جاتے۔ سدھ طاس والوں کاقدیم ندہب آرید کی آمد کے باوجود بھی بر قرار رہا۔ بعد بھی ہندو مت میں وہ دوبارہ عود کر آیا آریہ عام طور پر فدکر دیو آؤں کی پوجاکرتے ان کے لئے قربانی دینے پر بڑا زور دیا جاآ۔ خصوصا سوہا، (SOMA) کی قربانی بہت اہم تھی یہ ایک بہاڑی بوٹی ہے جس سے شراب کشید کی جاتی ہے سوما کتے ہیں آرید لوگ اگر چہ و حشی اور برٹی جو قوم تھے لیکن ان کے ساتھ ہی فہ ہی پر وہتوں کا ایک گروہ بھی تھا۔ جو حمد کے گیت بھی بنگ جو قوم تھے لیکن ان کے ساتھ ہی فہ ہی پر وہتوں کا ایک گروہ بھی تھا۔ جو حمد کے گیت بھی کہتا تھا اور پر انے گیتوں کو بھی از بر کئے ہوئے تھا۔ قربانی کے وقت ان گیتوں کو پڑھا جا آفن آریخ نے لوگ تاور کئی غیر اہم دیو تھا ان کووہ گیت زبانی یاد تھے رگ آریخ سے لوگ تاواقف تھا ان کی قوت یاد داشت بزی عمدہ تھی ان کووہ گیت زبانی یاد تھے رگ دید کے کئی مشہور دیو تافر اموش کر دیئے گیا داشت بزی عمدہ تھی ان کووہ گیت زبانی یاد تھے رگ دید کئی مشہور دیو تافر اموش کر دیئے گیا داشت بزی عمدہ تھی ان کور دااد نجار تبد دے دیا گیا جیل کے وشنو لڈر ا، جس کو بعد میں شیوا کما جانے لگا۔ شیوا کا معنی ہے بھا کوان، شھر مبارک۔ یہ جسے و شنو لڈر ا، جس کو بعد میں شیوا کما جانے لگا۔ شیوا کا معنی ہے بھا کوان، شھر مبارک۔ یہ بندوؤں کا اہم ترین معبود بن گیا۔

ار انسائيلوبذيا آف ليونك فيتمس صفحه ٢١٨

ویدوں کی سیح آری کا تعین مشکل ہے البتہ یہ پتہ چلنا ہے کہ ۱۹۰۰ق م تک یہ کمل ہو گئے تھے تخلیق کائنات کے بارے میں کسی حتمی نظریہ کاان میں ذکر نہیں حتی کہ ان کے خداؤں کو بھی تخلیق کائنات کا علم نہ تھا کہ کیے ہوئی۔ رگ وید کے آخری منترمیں ہے کہ سب سے قدیم آدمی کو دیو آؤں نے بطور قربانی ذرج کیا اور معجزانہ طور پر اس نے اپ مقطوعہ اجزا سے کائنات کی مختلف چیزوں کو پیدا کیا اس سے یہ چار ذاتمیں تخلیق ہوئیں۔ (۱)

قربانی پہلے بھی ان کی پوجا کا ہم عضر تھی لیکن اب اس کی اہمیت سوگنابردھ گئی ساماوید، یجروید،
اتھروید، رگ وید کے بعض منظوم اور بعض نثری حصوں کو الگ کر دیا گیاانہیں قربانی کے وقت
پڑھا جاتا۔ اتھروید میں وہ عملیات درج سے جن سے بیاروں کو صحت، رقیب بیویوں سے
نجلت، جنگ میں فتح، مقدمات میں کامیابی حاصل ہوتی۔

دیو آؤل کی خوشنودی کا انحصار قربانی پر تھا۔ اور قربانی کی مقبولیت کا انحصار بر بمنوں پر۔

کیونکہ صرف وہی لوگ مجیح طور پر قربانی کی رسم اواکر سکتے تصور نہ اگر وہ خود قربانی دیے اور اس
میں ذراسی غلطی بھی سرز د ہو جاتی تو اس قربانی سے قربانی دیے والوں کو الثانقصان پہنچا اس
نظریہ کے اجاگر ہونے ہے بر بمنوں کو بری تقویت پہنچی اس بنا پر تمام ملکی قوانین سے انہیں مشتیٰ
قرار دے دیا گیا اور غیر مشروط اطاعت اور بے پایاں تعظیم کے وہ مستحق بن گئے رگ دید میں
جزابی معاشرہ کی عکاسی ہوتی تھی لیکن جب آریہ مشرقی علاقوں کی طرف برھتے چلے گئے تو اس
وقت کے تصنیف شدہ یا نازل شدہ ویدوں میں دو آبہ گئی جمناکے حلات کی عکاسی ہونے گئی۔
در اوڑوں کے عقیدہ میں سے جس عقیدہ کو آریوں نے اپنا یا اور اس کو بردی اہمیت دی وہ تناشے کا
وراوڑوں کے عقیدہ میں سے جس عقیدہ کو آریوں نے اپنا یا اور اس کو بردی اہمیت دی وہ تناشے کا

ی پہلے بتایا گیاکہ ہرایک کو موت آنی ہے خواہ وہ آسانوں کا کمین کیوں نہ ہو، یہ کما گیاکہ دیو آئی ہے خواہ وہ آسانوں کا کمین کیوں نہ ہو، یہ کما گیاکہ دیو آئوں کو بھی موت سے مفر نہیں۔ پہلے دیو آمرتے ہیں ان کی جگہ نے دیو آجم لیتے ہیں ساری مخلوق باری باری پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے پھر پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے یہ چکر ختم نہیں ہوتا۔ اس چکر سے نجات کا ذریعہ ترک دنیا کے بغیراور کوئی نہیں۔ لوگ شہروں کو اور اپنے

۱ - انسائيكلوپيدُيا آف ليونگ فينة صفح ٢١٩ بحوالدرگ ويد ٩٠ - ١٠ ٢ - انسائيكلوپيدُيا آف ليونگ فينة صفح ٢٢٠

ہے گھروں کو چھوڑ کر ویرانوں اور جنگلوں کارخ کرنے گے اور ختک ترین زہد کو اپنایا جانے لگا۔ صدیوں بر بمنوں کی برتری اور بالا دستی کاڈ نکا بجارہا۔ اور لوگ ان کی غیر مشروط اطاعت کواپے لئے سرمایہ سعادت سجھتے رہے۔

### بر ہمنی اقتدار کے خلاف بعناوت

ان حالات میں ایک سیانی گروہ پیدا ہو گیا جس کے افراد بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتے انہوں نے بر ہمنوں کی غیر مشروط اطاعت اور قربانی کی رسوم کے بارے میں ویدوں کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا اور اپنی نجات کاراستہ خود حلاش کیا۔ ان میں بد حااور مماور اجیے مصلح پیدا ہوئے جنہوں نے نئے ذہب کی بنیاد رکھی۔ آخر کار ہندور شی اس بھیجہ پر پہنچ کہ تمام چزیں ایک حقیقی وجود میں جذب ہو کر ایک بن جایا کرتی ہیں۔ جب انسان اس حقیقت کو پالیتا ہو تا اس کو موت و حیات کی مسلسل کھیش سے نجات مل جاتی ہے۔

### عقيده توحيد

ساری کائنات کاسربراہ ایک اور اعلیٰ خدا ہے جس پر کائنات کی بقااور نشوہ نما کا دار و مدار ہے جو چھوٹے در جے کے خداؤں کی امداد ہے وہ حکومت کر رہا ہے جو در حقیقت اس کی صفات کے مظاہر ہیں یوں ہندو مت بنیادی طور پر دین توحید ہے۔ تعلیم یافتہ ہندوؤں کے نز دیک ان چھوٹے خداوں کا مقام ایسانی ہے جیسے کیخولک کلیسامیں فرشتوں اور بینوں کا ، یہ چھوٹے خدا بست سے مطلات میں آزاد بھی ہیں۔ ان میں باہمی رقابت اور مخالفت بھی ہوتی ہے اور آپس میں دست و کریاں بھی ہوتے ہیں۔

مسٹر پوشم لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کی توحید اور یبود یوں کی توحید میں واضح اختلاف ہے یبودی ایک خداو ندعالم کے بغیر تمام خداؤں کی یکسر نفی کرتے ہیں اور ہندو سب خداؤں کو آیک خدامی سمیٹ دیتے ہیں، آبل سیوااز م کی آیک متند کتاب سے انہوں نے بید رہامی ورج کی ہے۔

What ever god you accept, he (Siva) is that god.

Other gods die and are born, and suffer & sin.

They cannot reward.

but he will see and reward your worship.

تم کی دیو آگوانا خدا مان لو۔ وی شیوا معبود اعلیٰ ہے
دوسرے دیو آمرتے ہیں اور پھر پیدا ہوتے ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں گناہ
کرتے ہیں
وہ حمیس کوئی انعام نمیں دے سکتے
بلکہ محبوا (معبود اعلیٰ) ہی تمارے اعمال کو دیکھے گااور تماری عبادت کا
حمیس انعام دے گا۔ (۱)

## ہندوؤں کانظریہ تخلیق کائنات

کائات نام ہے گردشوں کے لامتابی تسلسل کا۔ ہندووں کے زدیک یہ تسلس وشنودیو تا کی زندگی ہے وابسۃ ہے بنیادی گردش کو '' کالیا '' کتے ہیں جس کامعنی ہے برہا کادن ۔ اس کی مقدار چار ہزار دو سوملین زمینی سالوں کے برابر ہے ان کی دیو مالائی اصطلاح میں یہ کماجاتا ہے کہ ہر کائناتی دن کے آغاز میں وشنو، شیشاناگ، جس کے ہزار سرہیں، کی گود میں سویار ہتا ہے یہ ناگ لامتابی زمانہ کی علامت ہے وہ کائناتی قدیم سمندر میں جھولا جھولتار ہتا ہے وشنو کی ناف ہے کول کا پھول اگتا ہے اور اس کی لیٹی ہوئی چیوں سے بر ہمادیو تاجنم لیتا ہے جو خالق کائنات ہے ۔ یہ جمان کی تخلیق کرتا ہے پھر وشنو جاگتا ہے اور اس پر حکمرانی کرتا ہے کالپا کے اختتام سے پہلے وشنو ایک مرتبہ پھر سوجاتا ہے اور ساری کائنات اس کے جسم میں ضم ہو جاتی ہے اب ہم جس زمانہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا آغاز تین ہزار ایک سودو سال ق م میں ہوا جب ممابھارت کی جنگ ختم ہوئی اس زمانہ کی کل میعاد چار لاکھ بتیں ہزار سال ہے اس میعاد کے کمل معادت کی جسم میں آگر اس جاس میعاد کے کمل موجنے پر ساری دنیا آگ اور طوفان سے جاہ ہو جائے گی بعض کہتے ہیں کہ وشنو ایک مجسم صورت میں آگر اس جاہی کو پر سکون انقلاب سے تبدیل کر دے گا۔

نیندے بیدار ہو کر وشنوا پے آسان کے تخت پر بیضا ہاور اس کے پہلو میں اس کی ملکہ دیوی کاشمی بیٹی ہے لیکن جب کائنات خطرات ہے دو چار ہونے لگتی ہے تو وشنو بھی مکمل اور بھی ماکھی ماکھیل مظاہر ہو کر کائنات کو بربادی ہے بچانا ہے۔ اس کے ناکھیل مظاہر تو ب شار ہیں جواب بھی مختلف رشیوں کی شکل میں موجود ہیں آج تک وہ نو کھمل مظاہر میں جلوہ گر ہوا ہے اس کے پہلے چھے مظاہر ہے ہیں مجھل ۔ کچھوا۔ سور۔ شیر۔ (انسانی شکل میں) پارا

ارانائكلويديا آف لوتك فيق صفحه ٢٢٦

سوراما۔ (۱)

اس او تاریس آگر اس نے جنگ بجو ٹولے کی قوت کو پاش پاش کر دیااور بر ہمنوں کی عظمت کو بحال کیالیکن اس کے اہم ترین او تار ساتویں اور آٹھویں ہیں جب وہ را مااور کر شنا کے روپ میں ظاہر ہواانہیں او تاروں کی صورت میں اس کی پوجا کی جاتی ہے رام کی کمانی تومشہور ہے البتہ کر شنامیں اس کے ظہور کے کئی روپ ہیں۔

ا۔ موٹے آزے شرارتی بچ کاروپ۔

ایک با نکا مجیلانوجوان جو بندرابن کے چرواہوں کے در میان رہتاتھا۔ اس نے ان ک بیویوں اور بیٹیوں کے دل موہ لئے تھے چاندنی رات میں جب وہ رقص کرتمی تو وہ بانسری بجاتالور رقص میں ان کے ساتھ شریک ہوتااس کی مخصوص محبوبہ "رادھا" کے ساتھ اس کے معاشقے زبان زد خاص وعام ہیں۔

س\_ تیسراوہ روپ ہے جبوہ ایک بہادر ، لڑائے ، جنگ جو کے روپ میں مهابھار آگی جنگ میں شریک ہوااور اپنے دوست ارجونا کو بھگوت گیتا کا درس دیا۔

ان تینوں روپوں میں بھارت کے طول و عرض میں اس کی پوجا کی جاتی ہے۔

وشنو کانانواں روپ، بر حاکی شکل می ظاہر ہوا۔ وشنو کا ایسے روپ میں آنا ہونہ ویدوں کا قائل ہونہ خدا کا قائل۔ براتعجب خیز ہے، جب بدھ مت کو بھارت میں زوال آیا تو بر بمنوں نے اس "مت "کو ہڑپ کرنے کے لئے یہ نظریہ چیش کر دیا کہ بد حاکوئی غیر نمیں وہ بھی تو وشنو کا او آر تھا۔ اس لئے اس کی مورتی کو اپنے مندروں میں سجانا اور اس کی بوجا کر ناہارا حق ہے وشنو کا آخری ظہور "کالکن" کے روپ میں ہو گاجو ابھی باتی ہے اس وقت وہ آیک طاقت ورجنگ جو بن کر آئے گا۔ نقرے محوزے پر سوار ہو گاس کے ہاتھ میں کموار ہوگی جو شعلے برسا ری ہوگی تمام برائیوں کا قلع قع کر دے گااس وقت سنرے عمد کا آغاز ہوگا۔ (۲)

ری ہوی مام براہوں ہیں مروسے یہ ماوسے سرے است میں مراہم دیوتا " ہوں کی بہت خوفتاک شکل ہے اس کے گلے میں انسانی کو سرااہم دیوتا " ہوں کی بہت خوفتاک شکل ہے اس کے گلے میں انسانی کھو پڑیوں کاہار لئکار ہتا ہے اور جب وہ ڈراؤ ناناج ناچنا ہے تو بدروصیں اس کے گر وطقہ بنائے رقص کر رہی ہوتی ہیں اس زمانہ کے اختیام پر ساری کائنات کووہ ہمسم کر دے گاا ہے کیلاش کے بہاڑوں میں مراقبہ میں مصروف بھی دکھا یاجاتا ہے۔ اس کے سرپر ہلال ہے جس سے گنگا کا

۱ - انسائیکوپذیا آف لونگ فیمة صفی ۲۲۵ ۲ - انسائیکوپذیا آف لونگ فیمة صفی ۲۲۹

وریا تکلتاہے اے انسانی اور حیوانی افزائش نسل کا دیو تاہمی کہتے ہیں پیروجواں۔ مردوزن اس کے آلہ تناسل کی پوجامیں مصروف رہتے ہیں۔

در گااور پاراوتی سیوا دیو ټاکی بیوی کے دو نام ہیں بیہ لکھمی سے زیادہ اہم ہے جب وہ خوفناک شکل میں ظاہر ہوتی ہے تواس کو در گااور کالی کماجا تا ہے اور جبوہ دککش روپ میں ظاہر ہوتی ہے تواسے پاراوتی کماجا تا ہے۔

مآ دیوی کی اہمیت کو بڑھانے کے لئے یہ نظریہ گھڑا گیا کہ اعلیٰ وار فع دیو آبالکل کمااور بیکار

ہاں کی تخلیقی قوت مجسم بن کراس کی بیوی در گامیں منتقل ہوگئی ہے تخلیق کائنات کاعمل مردو

زن کے جنسی اختلاط کی طرح ہے اسی وجہ سے جنسی اختلاط کو ہندوا پئی عباد توں کی رسموں میں
شار کرتے ہیں یہ بھی فرض کر لیا گیا ہے کہ بڑا دیو آکیونکہ نکما ہے اس لئے اس کی عبادت کی
ضرورت نہیں تمام مقاصد کے لئے ما آ دیوی در گاکی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور اسی کی پوجا کر نا
چاہئے بدشکل ۔ بوڑھی ۔ ساحرہ کے روپ میں اسے نمایاں کیا جا آ ہے اس کی قربان گاہ پر بھینٹ
جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے قدیم زمانہ میں زندہ انسانوں کو بھی اس کی قربان گاہ پر بھینٹ

ان تین بڑے دیو آؤل کے علاوہ ہندوستان میں چھوٹے دیو آؤل کی ہو جابھی کی جاتی ہے سیوا کے بیٹے گنیش، جس کاسرہاتھی کی مانندہ اس کی بھی ہندو ہو جاکرتے ہیں سیوا کے دوسرے دو میٹوں سکندا اور سوبرا مانیا (SUBRAH MANYA) کو بھی ہوجتے ہیں آخری دیو آ۔ دیو آؤں کی فوج کا کمانڈر انچیف ہے اور عفر تیوں سے جنگ کر آ ہے ان کے علاوہ مقامی معبودوں کا ایک لشکر جرارہ ہے جن کی لوگ بڑے شوق سے ہوجا پاٹ کرتے ہیں ان کاخیال ہے معبودوں کا ایک لشکر جرارہ ہے جن کی لوگ بڑے شوق سے ہوجا پاٹ کرتے ہیں ان کاخیال ہے کہ بڑے دیو آؤں کو اپنے بڑے کاموں سے فرصت نہیں ملتی عوام کی مشکلات ہے چھوٹے بت کی حل کرتے ہیں۔ (1)

# ہندوؤں کی عملی زندگی

بندوؤں کے سلسلہ میں بیہ بات بڑی جمرت انگیزاور تعجب خیز ہے کہ انہیں اس سے کوئی غرض نسیں کہ کوئی ہندوایک خدائی عبادت کر آ ہے یا متعدد خداؤں کی یاکسی کو بھی خدایقین نسیں کر آاان کے نز دیک اہم بات سے ہے کہ وہ ہندو انہ طریقہ پر زندگی گزاریں اور ان رسم و

ا - انسانيكوپيذيا آف ليونگ فيمة صفي ٢٣٢

رواج کی پابندی کریں جو صدیوں سے ان کے ہاں جاری ہیں مثلاً شادی، مرک کی ر سوم ذات پات کے نظام کی پابندی وغیرہ وغیرہ ۔ اپنے بتوں کے ساتھ وہ انسانوں کی طرح سلوک روار کھتے ہیں بت اگر تھر میں ہوں تووہ معزز مہمان ہیں ان کی خاطر مدامات میں کوئی کسر نسیں اٹھار کھی جاتی اور اگر وہ بت مندر میں ہے تووہ باد شاہ ہے اس دیو تاکواس طرح بیدار کیا جاتا ہے جیےاس نے شب رفتہ اپی رانی کے ساتھ گزاری ہو۔ پوری رسوم کے ساتھ اے تخت پر بٹھا یا جاتا ہے تخت کو پہلے د حوتے ہیں خٹک کرتے ہیں پھولوں کانذرانہ پیش کرے اس دو تھے ہوئے دیو آکو مناتے ہیں۔ عود ، لوبان جلایا جاتا ہے روشنی کی جاتی ہے کھاتا چیش کیا جاتا ہے یہ خیل کرتے ہیں کہ اس لذیذ کھانے کاروحانی حصہ اس بت نے کھالیا ہے باقی اس کے پجاری بطور تمرك اس سے لذت كام د دبن كاسلان كرتے بي اس پھراور دھات كى بے حس مورتى کو پتکھا جھلا جاتا ہے اور موسیقی ہے اس کی تواضع کی جاتی ہے وہ بت آگر کسی بڑے مندر میں ہو تو ر قص کرنے والی لڑکیوں کا ایک طائفہ اس کے سامنے رقص پیش کر تا رہتا ہے جس طرح ظاہری باد شاہ ابنی کسی کنیز کواپنے کسی معمان کی عزت افزائی کے لئے پیش کر تا ہے اس طرح دیو آبھی اپنی دیوداسیوں میں ہے کسی پجاری کوشب بسری کے لئے دے دیتا ہے جو مناسب فیس ادا کرے۔ اس نہ ہی رنڈی بازی کا عام رواج تھا خصوصاً جنوبی ہند میں۔ لیکن اب بدر سم ختم ہوتی جاری ہے۔ (۱)

ریر نداہب کی طرح ساں اجماعی عبادت کا کوئی تصور نہیں۔ ہر کوئی انفرادی طور پر پوجاکر آ ہے در گااور سیوا کے لئے جانوروں کی قربانی کا اب بھی رواج ہے قربانی چیش کرنے والا قربانی کا خون در گا کو چیش کر آ ہے گوشت کا پندیدہ کھڑا ہر جمن لے اڑ آ ہے۔ اور باقی قربانی دیے والا خور کھا آ ہے یا دوسرے پجاریوں کو بھی کھانے کی دعوت دیتا ہے۔

ان کے نزدیک عورت کسی حال میں آزاد نمیں بچی ہے توباپ کے زیرِ فرمان۔ جوان ہے تو خاوند کی خدمت مزار۔ بوڑ می ہے تو اولاد کے فکڑوں کی محتاج۔ زیورات کے بغیروہ کسی جائیداد کی مالک نمیں بن عتی اس پر فرض ہے کہ ہر حالت میں اپنے خلوند کا انتظار کرے اس کے جامنے سے پہلے جامے اس کے سونے کے بعد سوئے۔ (۲)

ع بات ہے ہے ہے گ تعد دازواج کی ہندومت میں اجازت ہے عام ہندو چار شادیاں کر کیتے ہیں اور راجاؤں کے

ا رانسائیگوپذیا آف لونگ فیم صفی ۲۳۹ می انسائیگوپذیا آف لونگ فیمة صفی ۲۴۱

کئے پیویوں کی کوئی تعداد معین نمیں وہ جتنی عور توں کو چاہیں اپنی پیوی کے طور پر رکھ کتے ہیں ہندو معاشرہ میں تی، کی رسم کوبڑی اہمیت حاصل تھی اور اس کوعزت وقدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا۔ جو بیوہ اپنے خاوند کی چتامیں اپنے آپ کوڈال دیتی اور جل کر خاکسر ہو جاتی اس کی تعریفوں کے بل باندھ دیئے جاتے اور جو عورت ایسانہ کرتی اور زندہ رہنے کو ترجیح دیتی تواہے گوناگوں محرومیوں کا شکار بنتا پڑتا خوبصورت رئیمن لباس وہ نہ بہن سکتی، زیورات استعمال کرنے کی اسے اجازت نہ تھی۔ دوبارہ شادی کے دروازے اس پر بند تھے۔ اس پر لازم تھا کہ وہ ابنا سر منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر قتم کی زیب و زینت ہے اسے کلیة محروم کر دیا جاتا اور اس کی منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر قتم کی زیب و زینت ہے اسے کلیة محروم کر دیا جاتا اور اس کی منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر قتم کی زیب و زینت ہے اسے کلیة محروم کر دیا جاتا اور اس کی منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر قتم کی زیب و زینت ہے اسے کلیة محروم کر دیا جاتا اور اس کی منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر قتم کی زیب و زینت ہے اسے کلیة محروم کر دیا جاتا اور اس کی منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر قتم کی ذیب و تیموں کی بو چھاڑ کرتی رہیں اور اس کا جینا دو بھر رہیں اس کے غمزدہ دل پر طعن و تشنیع کے تیموں کی بو چھاڑ کرتی رہیں اور اس کا جینا دو بھر رہیں۔ (1)

ذات پات کی تقتیم کے باعث معاشرہ میں عجیب قتم کے نشیب و فراز رونماہو گئے تھے صرف برہمن کے لئے وید پڑھنا جائز تھا۔ کھٹتری۔ وید نہیں پڑھ سکتے تھے۔ صرف سننے کی ان کو اجازت تھی اور بے چارے شود رول کو تو یہ بھی اجازت نہ تھی کہ وہ اپنی الهامی کتاب کو س بھی سکیس ہزاروں سال تک بھارت کا انسانی معاشرہ ظلم وستم اور بے انصافی کی چکی میں بہتار ہااور کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس معاشرہ کو حرمال نصیبی اور محرومی کی زندگی سے نجات دے۔

رام موہن رائے ( ۱۸۳۳ء ۱۷۷ء) بنگال کے ایک برہمن خاندان سے اٹھااور اس
نے اعلان کیا کہ ہندومت دین توحید ہے اس میں بتوں کی پوجا کاکوئی تصور نمیں اس طرح ذات
پات کی تقسیم کے خلاف بھی اس نے احتجاج کیا نیز ایک اجتماعی عبادت کا نظام اپنے معقدین کے
لئے قائم کیا پنڈت دیا نند ۱۸۸۳ء میں استیار تھ پر کاش کتاب لکھ کر ان تمام خرافات
کی بڑی شدت سے تحذیب کی اور ہندو خدہب میں جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کی ساری ذمہ داری
بر ہمنوں پر عاکد کی۔ ان کے علاوہ انفرادی طور پر بھی اصلاح احوال کی کو ششیس کی گئیں لیکن
بر ہمنوں پر عاکد کی۔ ان کے علاوہ انفرادی طور پر بھی اصلاح احوال کی کو ششیس کی گئیں لیکن
ابھی تک ہندو معاشرہ کی غالب اکثریت اپنی قدیم فرسودہ رسوم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے

ابتداء میں علامہ البیرونی کا تعارف کرایا جا چکا ہے۔ اور انہوں نے ہندوستان میں اپنے پندرہ سالہ قیام کے دوران جو معلومات حاصل کیں ان کو انہوں نے کتابی شکل میں مدوّن کیا اس کا نام انہوں نے "متحقیق ماللہند" رکھا۔ ابتداء میں ہم نے علامہ البیرونی کے حوالہ سے

ا - انسائيكوپيذيا آف ليونگ فيت صفي ٢٣٢

اہل ہند کے عقائد کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ حقائق پیش کئے اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے ہم ان کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بوجتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

ہر ندہب کا اور اس کے مانے والوں کا ایک خصوصی شعار ہوتا ہے جس سے انہیں دوسرے نداہب اور ملل سے ممتاز کیاجاتا ہے جس طرح مسلمانوں کاشعار کلمہ شادت ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ سٹلیٹ اور یبودیوں کا یوم سبت کی تقدیس اس طرح تنایخ کا عقیدہ بندہ نہ بہ کا خصوصی شعار ہے جواس کا قائل نہیں وہ ہندو دھرم کافرد نہیں۔ باس دیو، ارجن کو عقیدہ تنایخ کی حقیقت سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ موت کے بعدا کرچہ جم فناہوجاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے اور وہ اپنا چھے اعمال کی جزااور برے اعمال کی سزا بھٹننے کے لئے دوسرے اجسام کے لباس پس کر اس دنیا میں لوٹ آتی ہے اور یہ چکر غیر متابی مدت تک جاری رہتا ہے۔ علامہ فدکور لکھتے ہیں۔

كم وبيش ابل يونان كابھى يىي عقيدہ تھا۔

اس عقیدہ تنایخ کے باوجود وہ جنت اور دوزخ کے بھی قائل تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عالم تیں ہیں اعلیٰ۔ ادنیٰ۔ اوسط عالم اعلیٰ کو سفرلوک، یعنی جنت کہتے ہیں اور عالم اسفل کو " ناگ لوک " یعنی سانپوں کے جمع ہونے کی جگہ ( دوزخ ) اس کو نزالوک اور پا آل بھی کہتے ہیں اور عالم اوسط جس میں اب ہم زندگی گزار رہے ہیں " بشن پرام " چوہندوؤں کی ایک ندہی کتاب عالم اوسط جس میں اب ہم زندگی گزار رہے ہیں " بشن پرام " چوہندوؤں کی ایک ندہی کتاب ہے اس میں مرقوم ہے کہ جسنم ایک نہیں بلکہ ان کی تعداد اٹھای ہزار ہے اور ہرجرم کے مرتکب کو سزا دینے کے لئے ان ہزاروں جہنموں میں سے ایک جسنم مخصوص ہے۔

ان کے زدیک دنیاکی آلائٹوں سے نجات کاذر بعد علم ہاور جمالت کی وجہ ہے ہی نفس ان دنیاوی بندھنوں اور زنجروں میں جکڑار ہتا ہان کے ہاں علم کے حصول کے تمن طریقے ہیں یاتو کسی مولود کے پیدا ہوتے ہی بذر بعد الهام اس کے سینہ کو علوم و معلاف سے معمور کر دیا جائے جس طرح "کپل تکیم "کہ جبوہ پیدا ہوا تواس وقت ہی وہ علم و تحکمت کی دولت سے مالا بال تھا۔ دوسراپیدائش کے بعد کچھ وقت گزرنے پراسے بذر بعد المام علم ارزانی کیا جاتا ہے جس طرح "براہم "اور اس کی اولاد تمبراعام مردج طریقہ کہ پیدا ہونے کے بعد بچے ، جب پانچ سلل کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے محتب میں واضلہ ملا ہے، آستہ آستہ منزلیس سلل کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے محتب میں واضلہ ملا ہے، آستہ آستہ منزلیس سلل کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے محتب میں واضلہ ملا ہے، آستہ آستہ آستہ منزلیس سلل کی عمر کو بہنچتا ہے تو اسے محتب میں واضلہ ملا ہے، آستہ آستہ منزلیس سلسل کی عمر کو بہنچتا ہے تو اسے محتب میں واضلہ ملا ہے، آستہ آستہ منزلیس سے رشتہ توڑ لے اور رضائے اللی کوانیا مقصد و حید بنا ہے۔ "گیتا "میں ہے

كَيْفَ يَنَالُ الْحَلَاصَ مَنْ بَدَدَ قَلْبَهُ وَلَوْ يُفْرِدُهُ بِلَهِ تَعَالَى وَ لَحُ يُخْلِصُ عَمَلَهُ لِوَجْمِهِ وَمَنْ صَرَّفَ فِكُرْتَهُ عَنِ الْاَشْيَاءِ إِلَى الْوَاحِدِ ثَبَتَ نُورُقَلِهِ كَتُبُاتِ ثُوْرِالتِرَاجِ الصَّافِى الدُّهُنِ فِيُ كِنِ لَا يُزَعُنِ عُدُ فِيْهِ رِيْحٌ

"وہ مخص کس طرح نجات حاصل کر سکتاہے جس کاول منتشرہ اور جس نے اللہ تعالی کے لئے اے منفر د نہیں کیااور اپنے عمل کو لوجہ اللہ تعالی خالص نہیں کیا، جو مخص اپنے فکر کو تمام اشیاء سے ہٹا کر خداو نہواحد پر مرکوز کر دیتا ہے اس کانور دائی بن جاتا ہے جس طرح اس چراغ کانور جس میں صاف ستھراتیل ڈالا گیاہوا ہے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا گیاہو۔ جمال ہوااس کو کسی قتم کا ضرر نہ پہنچا سکتی ہو۔ (۱)

ہندی معاشرہ کو جن مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیاتھااس کاتفصیلی ذکر کرتے ہوئے علامہ البیرونی لکھتے ہیں۔

پیلے زمانہ میں باد شاہ اپنی رعایا کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیتے تھے اور ہر طبقہ کے ذمہ ایک کام کی پیمیل کا فریضہ ہو تا تھا۔ اس طبقاتی تقسیم میں رو و بدل کا کسی کو اختیار نہ تھا۔ بڑی سے بڑی ملکی یا قومی خدمت یا بھاری بھر کم رشوت سے بھی یہ تبدیلی ممکن نہیں بنائی جا سکتی تھی۔ شہنشاہ ایران ار دشیر نے اپنی رعایا کو مندر جہ ذمل طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔

- ا ۔ شلتی خاندان کے افراد کا طبقہ سب سے اعلیٰ تھا۔
- ۔ آتش کدوں کے خدام عبادت گزار اور نہ ہمی پروہتوں کو دوسرے طبقہ میں رکھا گیا تھا
  - سے اطباء منجمین اصحاب علوم و فنون کو تیسرے طبقہ سے شار کیا جا آتھا۔
    - ٣ كاشتكارون اور ابل حرفه كوچو تفاطيقه كهاجا باتفا\_

ای طریقہ پراہل ہندنے بھی اپنے معاشرہ کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا تھااور ہر طبقہ کے لئے ان کے فرائض ذمہ داریاں اور ان کے حقوق متعین کر دیۓ گئے تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان میں ردو بدل کر سکے۔ ان چاروں طبقات میں سے اعلیٰ ترین طبقہ بر ہمنوں کا تھا۔ کیونکہ ان کے زعم باطل کے مطابق ان کی تحلیق براہم کے سرسے ہوئی تھی دو سراطبقہ کھشتریوں

ا \_ تحقيق اللهندخلاصه صفحه ٥٦ - ٥٥

کاتھاجنہیں براہم کے کندھوں اور ہاتھوں سے پیداکیا گیاتھا۔ تیسراطبقہ ویش کاتھاجو براہم کے پاؤل سے تخلیق کئے گئے جن کا کام تجارت اور کھیتی باڑی تھا۔ اور سب سے گھٹیا طبقہ شود روں کاتھابیہ مشہور ہے کہ ان کاباب شود رقعا اور ان کی ماں برہمن۔ دونوں نے بہمی زنا کیاس سے بیہ طبقہ پیدا ہوا اس لئے بیہ حد در جہ گھٹیا لوگ ہیں اور ان کو اجازت نہیں کہ وہ شہوں میں عام بستیوں میں آباد ہوں ان کے لئے بیہ بھی پابندی تھی کہ نہ وہ خود اپنی نہ ہی کتب ویدوں کو پڑھ سے تصاور نہ ان کو ایس محفلوں میں شرکت کی اجازت تھی جن میں وید پڑھا جانا ہوتا۔ مباداکہ وید کے کلمات شود روں کے کانوں کے پردوں سے فکرائیں آگر یہ خابت ہو جاتا کہ ویش یاشودر نے وید سنا ہے تو برہمن اسے حاکم وقت کے پاس پیش کر تے جو سزا کے طور پر ان کی زبانیں کاٹ دیتا۔

ان طبقات کاذ کر کرتے ہوئے علامدالبیرونی لکھتے ہیں۔

اسلام نے تمام انسانوں کوخواہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں مساوی درجہ دیا ہے صرف تقویٰ اور پارسائی کی بنا پر کسی کادرجہ دوسرے سے بلنداور برتر ہوسکتا ہے علامہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا یہ نظریئے مساوات ہندوؤں کے لئے ایک ایسا حجاب ہے جس کے باعث وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے اور اس کی تعلیمات سے دور بھا گنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (۱)

## ان کے ہاں قانون کا ماخذ

اہل یونان کی طرح اہل ہند بھی اس بات کے قائل نہ تھے کہ انہیں قوانین اور نظم حیات بذریعہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دیئے جاتے ہیں جن کی پابندی ان پر لاز می ہوتی ہے بلکہ یونانیوں کی طرح اہل ہند کا بھی یہ نظریہ تھا کہ قانون بنانے کا کام علاء اور حکماء ہے وابسة ہے اس لئے وہ قانون سازی کے معالمہ میں صرف اپنے علاء کی طرف ہی رجوع کیا کرتے

اہل ہند کے نز دیک اس بات میں کوئی قباحت نہ تھی کہ پہلے احکام کو منسوخ کر کے ان کی بجائے نئے احکام کانفاذ عمل میں لایا جائے وہ کہتے کہ بہت سی چیزیں باس دیو کی آمہ سے قبل

ا . تحقیق ماللبند مسفحه ۲ ۲

مباح تھیں بعد میں انہیں حرام کر دیا گیاان میں ہے ایک گائے کا گوشت ہے جو پہلے حلال تھا سب لوگ اے کھاتے تھے پھر لوگوں کی طبیعتوں میں تبدیلی آگئی گائے کا گوشت بہت گر ان ہو گیاتواس کو حرام کر دیا گیا۔

نکاح اور نسب کے مسائل میں بھی اس قتم کی تبدیلیاں لائی گئیں اس وقت تین صور تیں تھیں ایک توبیہ کہ میاں بیوی کی مقاربت ہے اولاد پیدا ہو۔ جیسا کہ آج کل بھی ہے۔ دوسری میہ کہ باپ جب اپنی لڑکی کو بیاہ دیتا تواس وقت شرط لگا تا کہ اس کے بطن ہے جو بچہ پیدا ہو گاوہ اس کے داماد کا بیٹانہیں کہلائے گابلکہ اس کا بیٹا کہلائے گا۔

تیرابید کہ کوئی اجنبی کسی کی بیوی کے ساتھ بد کاری کرے اس سے جواولاد پیدا ہواس کا باپ وہ اجنبی شخص شیں ہو گابلکہ اس عورت کا خاوند ہو گا۔ کیونکہ زمین خاوند کی ہے اور اس اجنبی نے زمین کے مالک کی اجازت ہے اس میں بیج ڈالا ہے اس وجہ سے پانڈو کو شئتن کا بیٹا کہا جاتا ہے شغتن باوشاہ تھااس کے لئے کسی رشی نے بد دعائی جس کے باعث بیوی سے صحبت پروہ قادر نہ رہا۔ اس نے بیاس بن پراشسر کو کہا کہ وہ اس کی بیویوں کے ساتھ مقارب کرے اور ان کے شکم سے اس کے لئے بیٹا پیدا کر سشتن کی پہلی بیوی جب بیاس کے پاس گئی تواس پر کیکی طاری ہو گئی اسے جو حمل ہوااس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بیار اور زر درو تھا بھراس نے اپنی واس کے بیسے جو بچہ پیدا ہوا وہ بیار اور زر درو تھا بھراس نے اپنی طرف دو سری رانی بیاس کے پاس بھیجی اس نے شرم و حیا کے باعث اپنا منہ اپنی اور شن سے ڈھانپ لیا۔ اس طرح جو بچہ پیدا ہواوہ مادر زاداند ھاتھا۔ آخر اس نے اپنی تیسری رانی کو اس کی طرف لیا۔ اس طرح جو بچہ پیدا ہوا وہ وہ زاد نہ س سے فرے اور نہ اس سے حیا کرے چنا نچہ وہ ہنتی مسکر اتی اس کے پاس گئی اور اس سے پانڈو بیدا ہوا جو پر لے در ہے کا عمار اور عیاش تھا۔ پانڈو کے چار بیوں کی بی کی سے شرکہ بیوی تھی جو ایک ایک ماہ ہرایک کے پاس ٹھرتی تھی۔ (۱)

ان کی ذہبی کتابوں میں مرقوم ہے کہ پراخسرجو ہوا زاہداور پار ساتھاوہ ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار ہوااس کشتی میں ملاح کی بیٹی تھی جس نے اس کادل لوٹ لیااس نے اس کو بہلانا بجسلانا شروع کیا تاکہ وہ اس اس کے ساتھ مجامعت کرنے دے یہاں تک کہ وہ اس کام کے لئے رضا مند ہو گئی جب کشتی کنارے پر آگی تو وہاں کوئی اوٹ نہیں تھی جس کے پردے میں وہ یہ فتیج حرکت کر عیں اس وقت ایک بیل اگی اور اتنی برھی کہ اس کے پردے میں انہوں نے جامعت کی اور اس زناہے جو بچہ پیدا ہوااس کانام بیاس ہے جو ان کے نامور فضلاء میں شار ہوتا ہے۔

التحقيق اللهند البيروني صفحه ٨٢

جس كاتذكره ابھى آپ نے پڑھا ہے۔ (١)

تشمیر کے بہاڑی علاقہ میں اب بھی ہندوؤں میں اس فتم کی رسوا کن شادیاں ہوتی رہتی ہیں متعدد بھائی ایک بیوی کو اپنی زوجہ بنائے رکھتے ہیں اسلام سے قبل عرب میں بھی اس فتم کی ذلت آمیز شادیوں کارواج تھا۔ ان میں سے ایک زواج بدال ہو تا تھا کہ ایک فخص اپنی بیوی کو کسی مشخص کے لئے مباح کر دیتا اور وہ شخص اس کے بدلے میں اپنی بیوی کو اجازت دے دیتا کہ وہ اس مخص کے ساتھ ہم بستری کرے۔ (۲)

علامہ البیرونی نے ان کی بعض عجیب و غریب عادات کابھی ذکر کیا ہے ان کے مطالعہ ہے آ پ کومعلوم ہو جائے گاکہ مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے ہے قبل ان کے رہن سن کے طور طریقے کیے تھےاوران کاتمدن کتنا گھنیاتھا۔ وہا پے جسم کے بال نہیں مونڈا کرتے تھےان کے ہاں موسم گر مامیں سخت گر می ہوتی تھی اس لئے وہ ننگے رہتے تھے اور پر کو سورج کی تماز ت ے بچانے کے لئے اپنے بڑھے ہوئے غیر تراشیدہ بالوں سے ڈھانیا کرتے تھے وہ اپنی ڈاڑھی کو مینڈھیوں میں گوندھ دیا کرتے تھے۔ وہ اپنے زیرِ ناف بالوں کو بھی صاف نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے ناخنوں کو کامنے نہیں تھے اور اپنے بڑھے ہوئے ناخنوں پر اترا یا کرتے تھے اور اس کو انی امارت و ٹروت کی علامت قرار دیتے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کرتے ان کے سارے کام ان کے نوکر اور نوکرانیاں کیا کرتی ہیں نیزان بڑھے ہوئے ناخنوں ہے وہ اپنے سروں کو تھجلا یا کرتے تھے اور ان کے بالوں میں جوؤں کا جو لفکر رواں دواں رہتا تھا ان کو بکڑنے کے لئے استعال کرتے تھےوہ ایسے حپوترے پر بیٹھ کر کھانا کھاتے جو گائے کے گوبرے لییا گیاہو آتھامل کر کھانا کھانے کاان کے ہاں رواج نہ تھا ہر صحف علیحدہ کھانا کھا آاور جو پچ جاآاس کواستعال کر ناممنوع تھااس کو باہر پھینک دیا جا آتھا۔ عام طور پر مٹی کے ہے ہوئے برتن ہی ان کے ہاں استعمال ہوتے تھے کھانے کے بعد ہر تنوں کو بھی وہ باہر پھیتکوا دیا کرتے تھے یان کااستعال عام تھا۔ جس ہےان کے دانت سرخ رہتے تھےوہ نمار منہ شراب پاکر تے اور اس کے بعد کھانا تناول کرتے وہ گائے کا پیشاب بھی چسکیاں لے کر پیتے لیکن اس کا کو شت نہ کھاتے وہ سرتگی کی باروں پر معنزاب لگا کر مختلف راگ پیدا کرتے وہ د ھوتیاں باند حاکرتے اور بعض لوگ صرف د وانگلی چوڑی لنگوٹی ہے سترعور ت کا تکلف کرتے بعض لوگ ایسی شلوار پہنتے

ا بالتحقیق ماللهند البیرونی صفحه ۸۳ ۲ با جحقیق ماللهند البیرونی ص ۸۳

جس میں کثیر مقدار روئی ٹھونی ہوتی جس سے کئی لحاف بنائے جا سکتے آزار بند پیچھے کی طرف باند مے ان کے بٹن بھی پشت کی جانب ہوتے ان کی وا سکٹیں بھی عجیب قتم کی ہوتیں بہت مگ جرابیں پینتے جن کو پہنناایک مسئلہ بن جا آغنسل میں پہلے پاؤں و ھوتے پھر منہ و ھوتے۔ وہ پہلے عسل کرتے پھر صحبت کرتے تھیتی باڑی کا کام ان کی عور تیں کرتیں مرد آرام ہے گھر بیٹھے رہتے ان کے مرد عور توں کی طرح رنگین کباس پنتے نیز کانوں میں بالیاں۔ ہاتھوں میں کڑے۔ انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنتے اور بغیرزین کے گھوڑوں پر سواری کرتے اپی کمر کے ساتھ ایک خنجر آویزاں رکھتے اور گلے میں زیّار پہنتے ولادت کے وقت عور توں کی بجاے مرد وا یا کا کام کرتے۔ وہ چھوٹے بیٹے کوبڑے بیٹے پر فضیلت دیتے وہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب نہ کرتے ۔ لیکن گھروں سے نگلتے وقت اذن لیتے مجالس میں چو کڑی مار کر بیٹھتے اور بزر گوں کے سامنے ناک صاف کرنے میں کوئی کر اہت محسوس نہ کرتے بھری محفل میں جو ئیں مارنے سے احراز نہ کرتے زور سے ریح خارج کرنے کو باعث برکت سمجھتے ۔ لیکن چھینک مارنے کوبراشگون قرار دیتے پار چہ باف کو گندااور حجام کونظیف خیال کرتے جو محض ان کے کہنے پران کو پانی میں غرق کر دیتا یا آگ میں جلا دیتااس کو اجرت اداکر تے یہ ان کے اطوار اور طرز ہو دوباش کی نامکمل فہرست ہے اس کی مکمل فہرست میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے ذکر سے حیامانع ہے اور نہ اس کتاب کی شان کے شایان ہے کہ ایس حیاسوز باتوں کاذ کر کیا جائے۔ جاد و کار واج ان کے ہاں عام تھااور اس پر انہیں شدت سے اعتقاد تھا۔ یہ سب حالات علامہ البيروني كى كتاب تحقيق ماللهند سے ماخوذ ہيں۔ (١)

امور مملکت میں ان کے بادشاہ اور ان کے رشی جس فتم کی عیارانہ حرکتیں کرتے اور ندموم کر دار کامظاہرہ کرتے اس کو واضح کرنے کے لئے ایک مثال پر اکتفاکروں گاحقیقت حال واضح ہو جائے گی۔

یہ واقعہ علامہ البیرونی نے ان کی معتبر کتابوں سے نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں نارائن، ان قوتوں میں سے ایک قوت کا نام ہے جو بڑی اعلیٰ وار فع ہے اور اس کا مقصد حیات، عالم انسانیت سے مصائب و آلام کو دور کرنا ہے اس کے در میان اور علت اولیٰ کے در میان کوئی فرق نہیں ہے مختلف جسموں، رنگوں اور روپوں میں اس دنیا میں ظاہر ہو آ ہے جب چھٹا منتر ختم ہوا تو وہ اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا اور بل بن بیرو چن کی سلطنت کو تباہ و ہرباد کر دیا۔

الم تحقيق باللهند خلاصه صفحه ۱۳۷۳ آ۱۳۷

بل نے زہرہ کو اپناوز ریر بنا یا تھا۔ اور ساری دنیا کاوہ باد شاہ تھا۔ اس نے اپنی اس سے جب اپنے باب کے زمانہ کی باتیں سنیں کیونکہ اس وقت لوگ پہلے "کر تیاجوک" کے قریب تصاور آرام وراحت کی زندگی بسر کر رہے تھے ہر قتم کی مشکلات ان سے دور تھیں مال سے اپنے باپ کے زمانه کی باتیں سن کر اس میں رشک کا جذبہ پیدا ہوااور اپنے باپ سے بڑھ کر اپنی رعایا کو آرام پنجانے کے لئے اس نے کمرہمت باندھی لوگوں کو عطیات دینے ،ان میں مال و دولت باننے . قربانیاں پیش کرنے اور دوسرے نیک کاموں میں وہ شب وروز مصروف رہے لگا۔ قریب تھا کہ وہ سوقربانیوں کانصاب پوراکر کے جنت اور سارے جمان کی باد شاہی کامستحق قرار پائے جب وہ ننانوے قربانیاں وے چکا تو عالم بالا کے مکینوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیاانہیں یہ خدشہ محسوس ہونے لگا کہ بل کی ان کو ششوں اور قربانیوں کے باعث لوگ ان کی طرف ہے مستغنی ہو جاًمیں گے اور ان کی بوجا پاٹ ہے منہ موڑلیں گے تووہ سارے نارائن کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سے در خواست کی کہ وہ انہیں اس خو فٹاک انجام سے بچائے نارائن نے ان کی در خواست قبول کر لی اور " بامن" نامی ایک انسان کے روپ میں زمین پر اترا۔ اس کے د ونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اپنے دوسرے بدن کی نسبت سے چھوٹے تھے جس کی وجہ ہےوہ بڑا بدصورت نظر آنے لگاتھا۔ وہ بل باد شاہ کے پاس آیااس وقت وہ قرمانی ادا کرنے میں معروف تھا۔ برہمن آگ کے ار دگر و حلقہ باندھے کھڑے تھے زہرہ ،اس کی وزیراس کے سامنے تھی خزانوں کے منہ کھول دیئے گئے تھے جواہرات کے ڈھیرلگادیئے گئے تھے آکہ تحالف اور صدقات کی شکل میں او گول میں تقسیم کئے جائیں۔

یہ نووار د "بامن" برہمنوں کے ساتھ وید پڑھنے میں مصروف ہو گیااس نے سام وید کے شلوک پڑھنے شروع کئے اس کے لحن میں بلا کاسوز تھااس نے باد شاہ کو مست کر دیاباد شاہ اس کی وید خواتی ہے اتناخوش ہوا کہ اس نے دل میں طے کر لیا کہ یہ فخص جو کے گاجو کچھ مانتے گاوہ اس کو ضرور دے گاز ہرہ نے سرگوشی کرتے ہوئے اے کما کہ یہ نارائن ہے تیما المک چھنے کے لئے یہاں آیا ہے اس سے ہوشیار رہنا۔ لیکن باد شاہ فرط مسرت میں اتنا تمن تھا کہ اس نے اپنے وزیر کی بات کی طرف توجہ نہ دی اور بامن سے پوچھا کہ مانگوجو ما تکمنا چاہجے ہو۔ اس نے کما میں تیمری سلطن میں سے چار قدم زمین چاہتا ہوں ماکہ وہاں زندگی بسر کر سکوں اس نے کماجہ ال سے چاہو جس طرح چاہو پہند کر لو بامن نے پانی طلب کیا تاکہ اپنے انتھوں پر ڈال کر اس وعدہ کی پختلی کا اعلان کر سے زہر؛ کوزے میں داخل ہوگئی۔ وہ اپنے باد شاہ سے اتنی محبت کرتی تھی

کہ دواس کو ہرقیمت پر نارائن کے فریب ہے بچانا چاہتی تھی اس نے لوٹے میں داخل ہو کر ٹوٹی کو بند کر دیا تاکہ اس سے پانی نہ نظلے جب پانی نہ نکا اتوباد شاہ نے غصے سے تھٹر مارااور زہرائی ایک آنکھ ضائع کر دی اور اسے پرے دکھیل دیا۔ پھر پانی بننے نگااس وقت بامن نے ایک قدم مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف ایک قدم اوپر کی طرف رکھا جنت تک پہنچ گیا چوتھا قدم رکھنے کے لئے دنیا میں جگہ ہی نہ رہی بامن نے بادشاہ کو وعدہ ایفانہ کرنے کی پاداش میں اپنا غلام بنائیا اور اپنا پاؤں اس کے کندھوں کے در میان رکھا جو اس بات کی علامت تھی کہ اب بل بادشاہ نمیں رہا۔ بلکہ بامن کا غلام بن گیا ہے اس کو لئے کروہ زمین میں دھنس گیا یہ اس تک کہ بادشاہ تھی کہ اب بل بادشاہ نمیں رہا۔ بلکہ بامن کا غلام بن گیا ہے اس کو لئے کروہ زمین میں دھنس گیا یہ اس کے حوالے کر وہ زمین میں دھومت پندر کے حوالے کر وہ دی ہے۔

جس قوم کی اعلیٰ روحانی قوتوں کا یہ کر دار ہواس کے عام لوگوں کی اخلاقی گراوٹ کا بآسانی اندازہ لگایا جاسکتاہے۔

ان کی ایک ند ہبی کتاب "بشن د هرم" میں ایک عجیب واقعہ مذکور ہے۔ چاند کو "شش لکش" کماجاتا ہے کیونکہ اس کے کرے کاجرم پانی سے ہاس لئے اس میں زمین کی تصویر جھلکتی ہے زمین میں بہاڑ ہیں درخت ہیں جن کی شکلیں مختلف ہیں ان سے خر كوش كى شكل بنتى ہے۔ وہ كہتے ہيں كه چاندكى منزلوں ميں پر جابت كى بينيال بين اور چاندنے ان کے ساتھ بیاہ کیا ہوا ہے پھران میں سے روہنی کے ساتھ اس کو حد در جہ عشق ہو گیااور وہ اس کو دوسری تمام بهنوں پر جواس کی بیویاں تھیں ترجیح دینے لگااس کی بہنوں نے مارے غیرت کے اپنے باپ سے جاند کی شکایت کی۔ پر جابت نے بڑی کوشش کی کدان کے در میان صلح ہو جائے اس نے انہیں وعظ ونصیحت بھی کی لیکن سب بے سود۔ اس وقت پر جابت نے چاند پر لعنت بھیجی جس ہے اس کے چرے پر برص کے داغ ظاہر ہوئے اس سے چاند کو بڑی ندامت ہوئی۔ اینے گناہ سے توبہ کرنے کے لئے برجابت کی خدمت میں حاضر ہوااس نے کہامیری ایک بی بات ہوتی ہے میں اس سے رجوع شیں کرتا۔ لیکن میں تیری رسوائی کو نصف ممینہ ڈھانپ دیاکروں گا۔ چاندنے کمامیرے سابقہ گناہ کااثر کس طرح محوہو گااس نے کماکہ اس کی صورت میہ ہے کہ تم اپنے سامنے "مهادیو" کے لنگ (عضو تناسل) کی صورت نصب کرو اور اس کی پوجایات کیا کرو۔ پس چاند نے ایساہی کیااور بیہ سومنات میں ایک پھر کی صورت میں موجود تھاسوم کے معنی جانداور نات کے معنی صاحب ہے۔

سلطان محمود غرفوی رحمتہ اللہ علیہ نے ١٦ او میں سومنات کو فتح کیا اس کا اوپروالے دھہ کو تو زدیا اس کو اس کی طلائی زنجیروں اور مرضع آج کے ساتھ غرفی لے آیا اس کا کچھ دھہ ایک میدان میں پھینک دیا گیا جہ ال چکر سوام، کابت جو تھانیسرے محمود لایا تھا۔ پڑا ہوا ہے اور اس کا پچھ دھہ غرفی کی جامع مجد کے دروازے کے باہرر کھا ہوا ہے لوگ اپنے پاؤں سے لگی ہوئی مئی اور کچھ دھہ غرفی کی جامع مجد کے دروازے کے باہرر کھا ہوا ہے لوگ اپنے پاؤں سے لگی ہوئی مئی اور کچھ دھہ غرفی کی جامع مجد کے دروازے کے باہر کھا ہوا ہے لوگ اپنے کا کھر اموالیک گھڑا اور کشمیر کے لالہ زاروں سے آزہ پھولوں کی ایک روز دریائے گڑھ سے پانی کا بھر اہوالیک گھڑا اور کشمیر کے لالہ زاروں سے آزہ پھولوں کی ایک نوکری اس پر نچھاور کی جاتی ۔ اس بت کے بارے میں ان کا عقیدہ سے تھا کہ وہ تمام دیرینہ نوکری اس پر نچھاور کی جاتی ۔ اس بت کے بارے میں ان کا عقیدہ سے تھا کہ وہ تمام دیرینہ بندوستان کے جنوب مغربی علاقوں خصوصاً بلاد سندھ میں سے مجمعہ مندروں میں پوجا ہندوستان کے جنوب مغربی علاقوں خصوصاً بلاد سندھ میں سے مجمعہ مندروں میں پوجا کے لئے بکٹرت رکھا جاتا تھا۔ (۱)

### عدل وانصاف كانظام

ہندی معاشرہ میں نظام عدل و انصاف کے خدوخال انتصار کے ساتھ پیش کئے جاتے ا۔

قاضی ہر مدی کو تھم دیتا ہے کہ وہ اپنا دعویٰ تحریری طور پر پیش کرے اور ایسے گواہ بھی پیش کرے جن ہے اس کا دعویٰ جابت ہوتا ہو عام طور پر گواہوں کی تعداد کم از کم چار مقرر تھی لیکن آگر گواہ ایساہوتا جس کی نقاصت قاضی کے نز دیک مسلم ہوتی تو پھراس ایک گواہ کی گواہ کی ہے بھی قاضی مقدمہ کا فیصلہ کر دیتا۔ قاضی پرلازم تھا کہ وہ راز داری ہے بھی حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کرے اور ظاہری علامات و قرائن ہے بھی استدلال کرے آگر مدی گواہ بیش نہ کر سکا تو پھر مدعاعلیہ پرلازم تھا کہ وہ قتم اٹھائے معاعلیہ کے لئے یہ بھی جائز تھا کہ وہ مدی کو قتم کھانے والی محمولی می چیز کا دعویٰ ہوتا اور معا کہ وہ بوتی اس برمضامند ہوتا کہ مدی ہوتی آگر معمولی می چیز کا دعویٰ ہوتا اور معا علیہ اس پررضامند ہوتا کہ مدی ہی قتم کی عقل دوہ پانچ بر جمن عالموں کے علیہ اس پررضامند ہوتا کہ مدی ہی قتم کی علیہ ان قالہ دوہ پانچ بر جمن عالموں کے سامنے کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا تواب جو اس دعویٰ کے سامنے کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا تواب جو اس دعویٰ کے سامنے کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا تواب جو اس دعویٰ کے سامنے کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا تواب جو اس دعویٰ کے سامنے کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا تواب جو اس دعویٰ کے سامنے کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا تواب جو اس دعویٰ کے سامنے کے کہ اگر میں جوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا تواب جو اس دعویٰ کے دائر میں جوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا تواب جو اس دعویٰ کا تواب کو اس کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میا جائے اگر دعویٰ تھین نوعیت کا ہوتا تواس کے دور کے دیا جائے اگر دعویٰ تھین نوعیت کا ہوتا تواس کے دیا جائے اگر دعویٰ تھین نوعیت کا ہوتا تواس کے دیا جائے اگر دعویٰ تھین نوعیت کا ہوتا تواس کے دیا جائے اگر دعویٰ تھین نوعیت کا ہوتا تواس کے دیا جائے اگر دعویٰ تھین نوعیت کا ہوتا تواس کے دیا جائے اگر دعویٰ تھین نوعیت کا ہوتا تواس کے دیا جائے اگر دعویٰ تھیں نوعیت کا ہوتا تواس کے دیا جائے اگر دعویٰ تھیں۔

الم تحقيق اللهند سفحه ٣٣٠

کے قتم اٹھانے کی میں صورت تھی کہ قتم اٹھانے والے کے سامنے زہر کا پیالہ پینے کے لئے پیش کیاجا آاورا سے کماجا آکہ آگروہ سچاہو گاتوہ و زہراس پراٹر نہیں کرے گااس سے بھی علین قتم میں کہ قتم اٹھانے والے کو ایک تیزر فار اور گمری نسر کے کنارے پرلایا جا آیا یا ہے کؤئیں کے کنارے پرلایا جا آیا یا ہے کؤئیں کے کنارے پراایا جا آیا ہو بھا کہ وخاطب کنارے پرانے کھڑاکیا جا آجو بہت گمراہو آاور اس میں پانی کی کثیر مقدار ہوتی اس پانی کو مخاطب کرتے ہوئے ملزم کمتااے پانی! تو پاکیزہ طلا تکہ میں سے ہے ظاہر وباطن سے آگاہ ہا آر میں کم بھوٹ بول رہا ہوں تو میری حفاظت کر ۔ پھر پانچ جھوٹ بول رہا ہوں تو میری حفاظت کر ۔ پھر پانچ آد می اس کو اٹھوٹ کر اس گری اور تندروندی میں یا گمرے کؤئیں میں پھینگ دیے آگر وہ سچاہو آ

سب سے زیادہ علین نوعیت کی قتم کاطریقہ سے تھا کہ قاضی فریقین کواس شرمیں جو سب سے زیادہ قابل احرام بت خانہ ہو آ وہاں بھیج دیتا ماعلیہ ایک دن پہلے روزہ رکھتا دوسرے دن نیالباس پمن کر مدعی کے ساتھ مل کر کھڑا ہو جاتا۔ بت خانہ کے خدام اس بت پر پانی ڈالتے اور اس کو پلاتے اگر وہ جھوٹا ہو تا تو فور أاس کو خون کی قے آنے لگتی۔

ایک طریقہ میہ بھی رائج تھالوہ کو آگ میں اس حد تک تپایاجا آکہ وہ تبھلنے کے قریب ہو جا آگھر منکر کی ہمسلی پرایک پیتہ رکھاجا آباس کے اوپر میہ گرم مکڑار کھاجا آ۔ اور اے کہاجا آکہ وہ سات قدم اٹھائے پھراس مکڑے کو پھینگ دے اگر وہ جھوٹا ہو گااس کا ہاتھ جل جائے گا۔ ورنہ نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی طریقے تھے جن سے قتم اٹھانے والے کی سچائی یا کذب بیانی کاوہ پیتہ لگاتے۔ (1)

١ - تحقيق باللهند : البيروني صفحه ٧٥٥ - ٣٤٣

صرف اس کو مالی جرماند کرتے یااس کو ملک بدر کر دیے۔ (۱)

ہم نے آغاز محفظو میں البیرونی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آریوں کا صلی فرہب عقیدہ توحید تھا۔ اس دعویٰ کو جابت کرنے کے لئے البیرونی نے ویدوں۔ پانتجل ۔ بھوت گیتا سے حوالے چیش کیئے ہیں لیکن جب ممابھارت کی جنگ ہوئی تو بڑے ہوئی تو بڑے عالم، راجہ رشی ممارشی، ممابھارت کی جنگ میں الرے گئے تو یدوں کی تعلیم اور آرید عقائد کی اشاعت بندہو گئی مولانا عبدالمجید سالک نے اپنی تصنیف "مسلم ثقافت" میں ستیار تھ پر کاش کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

" نرجب خاص لوگوں کے قبضہ میں آگیا جو من گھڑت عقیدوں کی تبلیغ کرنے گئے۔ بر ہمنوں نے اپنی روزی کا بندوبست کرنے کے لئے کھشتری اور دوسری قوموں کو بیا پدیش دیا کہ ہم بی تممارے معبود ہیں ہماری خدمت کے بغیرتم کو کمتی حاصل نہیں ہوگا۔ " (1)

ان کے عقائد کے بگاڑنے بجیب وغریب عملی صورت اختیار کرلی جس کے ذکر ہے ہی جین حیاء تر سے اس کے دکر ہے ہی جین حیاء ق حیاء ق آلود ہو جاتی ہے۔ لیکن قارئین کو صورت حال کی تنگینی ہے آگاہ کرنے کے لئے ان امور کا ذکر کر تا بھی تاگزیر ہو جاتا ہے۔ مولانا سالک اپنی کتاب "مسلم ثقافت" میں لکھتے

-U

"اس زمانه میں ہندوستان کے اندر ایک ایساند ہب پیدا ہو ممیاتھا جو صرف خواہشات نفسانی پر مبنی تھااس میں شراب کی پوجاکی جاتی ۔ اور ایک برہنہ مرد کے ہاتھ میں تکوار دے کر اس کو ممادیو کمہ کر اور ایک نتگی عورت کو دیوی قرار دے کر ان دونوں کی پوجاکی جاتی۔ " (۲)

مندروں میں مرد و زن کے برہنہ مجنبے اور تصویریں اب بھی دیکھنے والوں کو محوجیرت کر دہتی میں کیا ہے وہ عبادت محاہیں ہیں جن کا مقصد پاکیزہ سیرت کی تعمیر اور اخلاق کی تطمیر

ہے ؟ ان مقامات پراس قتم کے بیجان انجمیزاور اخلاق سوزمجتموں کولوگ تقدس کی نظرے دیکھتے تصاور ان کی بوجا پاٹ کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگے رہے

ا بسلم نقافت صنی ۱۷ بحوالد ستیار تھ پر کاش کیار ہواں سموداس صنی ۷۳۸ ۲ ب مسلم نقافت سنی ۱۷

جبان کے معبودوں کی عربانی کامیہ عالم تھاتوان کے پجاریوں کی اخلاق باختگی کا ندازہ لگا لیمامشکل نمیں۔

# آربول کے عقائد و اطوار بھارت میں نقل مکانی سے پہلے اور بعد

ہم نے علامہ البیرونی اور دیگر متند مصنفین کے حوالوں ہے یہ تحریر کیا ہے کہ آریہ لوگ توحید کے قائل تھے لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ کیاانہوں نے ہندوستان پر جب یلغاری تو اس وقت بھی وہ اللہ تعلیٰ کی وحدا نیت پر ایمان رکھتے تھے یاس شاہراہ ہدایت ہے ان کے قدم بھسل چکے تھے نیز یہ بھی ہتاتا ہے کہ عقیدہ تائخ پر ان کاایمان ہندوستان آنے ہے پہلے بھی تھا یا بیسل چکے تھے نیز یہ بھی ہتاتا ہے کہ عقیدہ کو اپنا یا۔ یہ تو آپ پڑھ چکے کہ وہ اپنے مردوں کو آگ میں جلا یہ کہ کرانہوں نے اس عقیدہ کو اپنا یا۔ یہ تو آپ پڑھ چکے کہ وہ اپنے مردوں کو آگ میں جلا و یا کرتے تھے لیکن یہ امر تحقیق طلب ہے کہ کیاہندوستان آنے ہی پہلے بھی ان کے ہاں یہ رسم جلی کہ کیاہندوستان آنے ہو پہلے بھی ان کے ہاں یہ رسم جلی کرنے کا طریقہ افقیار کیااس امر کی وضاحت تو ہو چکی کہ انہوں نے اپنے معاشرہ کو چار طبقوں کرنے کا طریقہ افقیار کیااس امر کی وضاحت تو ہو چکی کہ انہوں نے اپنے معاشرہ کو چار طبقوں میں تعلیم کر دیا اب یہ بتانا مطلوب ہے کہ شودر، جو کہ سب سے زیادہ بدقسمت اور محروم طبقہ میں تقسیم کر دیا اب یہ بتانا مطلوب ہے کہ شودر، جو کہ سب سے زیادہ بدقسمت اور محروم طبقہ علاقوں پر آریوں نے اپنا تسلط قائم کیااور وہاں کے رہنے والوں کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکن کے علاقوں پر آریوں نے اپنا تسلط قائم کیااور وہاں کے رہنے والوں کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکن کے دیان مسائل پر بری وضاحت ہے بھی انہیں محروم کر دیا مسٹرٹریور نگ (TREVOR LING) نے اس مسائل پر بری وضاحت ہے بھی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں

"آریوں کی آمد سے پہلے جو لوگ ہندوستان میں آباد تھے وہ بڑے بڑے شہروں کے بجائے چھوٹے چھوٹے دیمات میں رہتے تھے اور ان کاعمو می پیشہ زراعت تھا۔ آر کی کے اس دور میں زراعت پیشہ لوگ جن معبود وں کی پرسٹش کرتے تھے وہ ذکر نہیں بلکہ مونث ہوا کرتے دیو ہاؤں کے بجائے دیو ہاں ان کی معبود ہوا کرتیں۔ لیکن آریہ جب ہندوستان میں آئے توان کا پیشہ شکار اور گلہ بانی تھا اور وہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے معبود وسری شکار پیشہ توموں کی طرح ذکر ہوتے دیویوں کے بجائے وہ دیو آؤں کی پرسٹش کرتے وسری شکار پیشہ توموں کی طرح ذکر ہوتے دیویوں کے بجائے وہ دیو آؤں کی پرسٹش کرتے اور جب یہ لوگ ہندوستان میں آئے اس وقت ان کے متعدد ایسے دیو آئے جن کی یہ یوجا پاٹ کیا کر تے تھے۔ رگ وید کے حوالہ سے ان کے چند معبود وں کے نام اور ان کی صفات کاذکر کیا

جاتا ہے۔

ان کے ایک دیو آگا کا نام "وارونا" تھا یہ آسانی دیو آتھا اور قدیم یونان میں اس آسانی دیو آگو اوراناس (OURANOS) کتے تھے ویدوں میں جن دیگر دیو آؤں کے نام بیں وہ یونان روم اور ایران میں بھی قریب المخرج ناموں سے موسوم ہیں دایوس، بیں وہ یونان روم اور ایران میں بھی قریب المخرج ناموں سے موسوم ہیں دایوس، (DYAOS) وکہ بہت ہے دیو آؤں کا باب تھا۔ یونانی دیو مالا میں اس کو ذیو س (ZEUS) اور روی زبان میں جیو پیڑ (JUPITER) کماجا آمترا، سورج دیو آتھا۔ جے ویدوں کے ذہب میں وارونا کے ساتھ ملحق کیا گیا تھا اس کو یونانی اور ایر آئی زبان میں متراس کماجا آمس کی پرستش مشرق اوسط اور بحروم کے علاقوں میں بھی کی جاتی تھی۔ ایک اور فطری طاقت جس کی ہوجادیو آ کی طرح کی جاتی تھی وہ سوا (SOMA) تھی جے پودوں کا باد شاہ کماجا آ۔ اور جس ہیری نشہ آور شراب کشید کی جاتی ۔ اور پجاری اس کے نشہ سے مخمور ہو کر پوجاکی رسمیس اداکر تے ایر آئی زبان میں اس کو حاؤ مار AMA) کہتے تھے اور وہ لوگ بھی پوجا کے وقت اس کو ٹی کر مہوش زبان میں اس کو حاؤ مار AMA) کہتے تھے اور وہ لوگ بھی پوجا کے وقت اس کو ٹی کر مہوش میں نہیں اس کو حاؤ مار AMA) کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگوں کی قربانیوں اس کو آئیس (IGNIS) کماجا آ۔ اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگوں کی قربانیوں اور نذر انوں کو معبود وں تک پہنچا آہے۔ (1)

ان چند مثالوں سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جب آریہ کوہ ہندو کش کے درہ کے راستہ سے شال مغربی ہندوستان میں داخل ہوئے تواس وقت وہ عقیدہ توحید سے محروم ہو چکے تھے اور متعدد خداؤں کی پوجاکوانہوں نے اپنا شعار بنالیا تھاان کے دیو آؤں کے ناموں اور اہل یونان ۔ روم اور ایران کے دیو آؤں کے ناموں میں محری مماثلت پائی جاتی مے لہجہ میں تھوڑا ساتفاوت کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

یہ بعیداز امکان نہیں کہ نقل مکانی کر کے ہندوستان کے شال مغربی حصہ میں آباد ہونے والے آریوں میں خواص اس وقت بھی خداوندو حدہ لا شریک لدگی عبادت کرتے ہوں۔ اور جن خداوُں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے عوام کالانعام نے ان کو اپنا معبود بنالیا ہو۔ علامہ البیرونی کی تحقیق بھی اسی نظریہ کی آئید کرتی ہے رگ وید کے مطالعہ سے پتہ چلنا ہے کہ ہندوستان میں آئے ہے قبل آریوں کے ہاں اپنے مردوں کو نذر آتش کرنے کارواج نہیں تھا۔ وہ ان کو دفن کیا کرتے تھے جب وہ ہندوستان میں آئے اور یہاں بسے والے دراوڑوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کرتے تھے جب وہ ہندوستان میں آئے اور یہاں بسے والے دراوڑوں کو دیکھا کہ وہ اپنے

۱ ـ بسنری آف تیلیجن ایت ایندُ ویست خلاصه صلحه ۳۰ تا ۱۳۳ ز زیور لنگ

مردوں کو آگ میں جلاتے ہیں توانہوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے مردوں کو جلانا شروع کر دیا۔

تنامخ کے عقیدہ کے بارے میں بھی رگ ویدی شادت سے پہ چانا ہے کہ جب آریہ ہندوستان میں آئے توان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعدان اورح ایک جم کو چھوڑ کر دوسرے جسم میں داخل ہو جاتی ہے پھر مرنے کے بعدان دوسرے جسم کو چھوڑ کر کسی خے جسم کو اپنامسکن بنالیتی ہاور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بلکہ آریہ کااس وقت یہ عقیدہ تھا کہ جولوگ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں انہیں ممادیو با۔ "وارونا" زمین کے سبسے نچلے حصہ میں ایک خوفناک جگہ (دوزخ) میں بھیج دیتا ہے اور جولوگ راسی اور پاکبازی کی زندگی بسر کرتے ہیں وارونا انہیں فردوس بریں میں بھیج دیتا ہے۔ جہال وہ ابدی مسرتوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کین یسال آنے کے بعدانہوں نے دراوڑوں کو عقیدہ تناسخ کا قائل پایا تودہ بھی اس پرائیان ہیں بیان بیان آئے۔ کیونکہ چندا سے اعتراضات تھے جوان کے ذہنوں کو پریشان رکھتے تھے ان کا تبلی بخش جواب انہیں تناسخ کے عقیدہ میں نظر آیاوہ دیکھتے کہ ایک فخص عزت اور عیش کی زندگی بسر کر رہا ہاور دو سرا خخص ابتداء سے ہی مصائب و آلام اور غربت وافلاس کے خلنجہ میں کساہوا کر رہا ہاور دو سرا خخص ابتداء سے ہی مصائب و آلام اور غربت وافلاس کے خلنجہ میں کساہوا کے اس کی وہ کوئی توجیہ نہ کر سکتے اس کے اس کی وہ کوئی توجیہ نہ کر سکتے اس کے انہوں نے اس عقیدہ کو اپنا کر اپنی ذہنی تشویش کا ہوا کیا۔

آرید، جن دیوآؤل کی پوجاکیا کرتے ان کا تعلق آسانی سیاروں کے ساتھ تھا وہ بعض قدیم خداؤل کو ترک کر دیتے اور بعض کی اہمیت ان کے زدیک کم ہو جاتی اور بعض کی شان بست بڑھ جاتی ویدول کے زمانہ کاسب سے بڑا دیو آاندرا تھا۔ جے جنگوں کا دیو آکما جا آئمکن ہے اندرا، کوئی بمادر جنگ جو ساتی ہو اور اس کو اس کے کار ہائے نمایاں کے باعث دیو آکا ورجہ دے دیا گیا ہو آریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اندرا دیو آگی امداد سے بی انہوں نے در اوڑوں پر فلا جا صل کیا ہے اس کا خاص ہتھیار بجلی کا گڑکا تھا۔ یہ جنگ کا دیو آ ہونے کے باوجود بڑا مربان اور شفیق تھا۔ ان کے نز دیک یمی بادلوں میں مقید پانی کو برسنے کا حکم دیتا ہے اور کھیت مربان اور شفیق تھا۔ ان کے نز دیک یمی بادلوں میں مقید پانی کو برسنے کا حکم دیتا ہے اور کھیت اور باغات سراب وشاداب ہوتے ہیں یہ دیو آصرف آریوں میں بی معروف نہ تھا بلکہ بابل کے اور باغات سراب وشاداب ہوتے ہیں یہ دیو آسرف آریوں میں بی معروف نہ تھا بلکہ بابل کے اور باغات سراب وشاداب ہوتے ہیں ہے دیو آسرف آریوں میں بی معروف نہ تھا بلکہ بابل کے آریوں کے تین سب سے بڑے دیو آتھے۔ (۱)

۱ - بسرى آف ديسجن ايست ايند ويست خلاصه صفحه ٢٥ ١٣٦٦

ہی مصنف ہو شم کے حوالہ سے لکھتا ہے کہ وید کے ابتدائی دور میں آریوں کے دو طبقے تھے ایک خاص اور دوسرا عوام۔ حکمران کو راجہ کما جاتا۔ جو اپنی اسمبلی کے ارکان کی امداد سے حکومت کے فرائف انجام دیتالیکن ویدوں کے آخری دور میں سوسائٹی کی تقتیم چار طبقات میں کر دی گئی سب سے اعلی برہمن پھر کھشتری۔ پھرویش سب سے بنچے شودر، یہ شودر کون تھے ان کے بارے میں ٹریور لکھتا ہے۔

(It is usually held that these consisted of those of the indigenous peoples who had been forced to labour for the conquering & territory-occupying Aryans & possibly also the offspring of the mixed marriges between these natives & their Aryans coudnetoes)

"انعنی عام طور پریہ سمجھاجا آ ہے کہ شودر طبقہ ان قبائل کے افراد پر مشمل سا۔ جو بھارت کے باشندے تھے اور جن کو ان کے فاتھین نے اور ان کے ملک پر قبضہ کرنے والوں نے مجبور کر دیا تھا کہ یہ لوگ ذلیل قتم کی خدمات انجام دیں اور یہ بھی ممکن ہے اس طبقہ میں وہ لوگ بھی شال ہوں جو آریوں اور در اوڑوں کے در میان باہمی شادیوں سے پیدا ہوئے۔

آریوں اور در اوڑوں کے در میان باہمی شادیوں سے پیدا ہوئے۔

ویدوں میں اس تقسیم کاذکر بتا آ ہے کہ اس تقسیم کی بنیاد ان کا لم ہب تھا نیز کچھ بر ہمن قبیلے ، ما ادیوں کے رحم سے پیدا ہوئے آکہ انسانی شکل میں اس دیوی کی نمائندگی رحم سے پیدا ہوئے آکہ انسانی شکل میں اس دیوی کی نمائندگی رحم سے پیدا ہوئے آکہ انسانی شکل میں اس دیوی کی نمائندگی رحم سے پیدا ہوئے آکہ انسانی شکل میں اس دیوی کی نمائندگی رحم سے پیدا ہوئے آکہ انسانی شکل میں اس دیوی کی نمائندگی رحم سے پیدا ہوئے آکہ انسانی شکل میں اس دیوی کی نمائندگی رسے۔ " (۱)

بر ہمنی اقتدار کے خلاف بغاوت

برس کی میں ہو ہے۔ آپ پہلے پڑھ تھے ہیں کہ آریوں کی جملہ عبادات میں قربانی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور لوگ ازخود قربانی کی رسم ادانسیں کر کتے تھے۔ بر ہمن ہی ان کی طرف سے اس رسم کوادا کرنے کے مجاز تھے یہ امران کی آمدنی کا ایک بہت بردا ذریعہ تھا۔ جس سے بر ہمن خاندان بڑی

ا ۔ ہسڑی آف ریلیجن صفحہ ۵۳

خوشحالی دندگی برکرتے تھے جب غیر فطری عقائد اور ناقابل فہم ہوجا پائی رسوم ہے لوگ ولیر داشتہ ہو گئے تو بر بمنوں کے مسلط کئے ہوئاس دھرم کے خلاف متعدد تح کیس زور پکڑنے لگیس جن میں بدھ مت اور جین مت کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی جس کا تفصیل نذکر ہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں چیش کریں گئے یہاں صرف ایک بات ہتا دینا مناسب ہے کہ جب قربانی کے ذریعہ ان کی آ منی کا دروازہ بندہو گیا اور بدھ نے ان پر شدید تقیدی اس نے کہا کہ اس قربانی میں جانوروں کا ضیاع ہے اس کے بجائے نیک لوگوں کو صدقہ و خیرات دینے کہا تھیں کی بدھانے اس بات پر زور دیا کہ جانوروں کو ذریح کرنے کے بجائے اپنی ذات کا انکار کرواور روشنی حاصل کرو۔ اشوکانے اپنی ساری مملکت میں جانوروں کی قربانی کی ممانعت کر دی۔ اس طرح ہندوستان میں گوشت نہ کھانے کا آغاز ہوا اس کی ابتداء تو بدھ مت کے پیرو کاروں نے کی لیکن آ ہستہ ہندووں میں بھی گوشت کا استعال متروک ہوتا چلا کی لیکن آ ہستہ آ ہستہ ہندووں میں بھی گوشت کا استعال متروک ہوتا چلا کیا اور وہ ہندو جو وشنواور شیوا کے پیرو کار شے انہوں نے بھی گوشت کھانا چھوڑ دیا اس طرح گیا اور وہ ہندو جو وشنواور شیوا کے پیرو کار شے انہوں نے بھی گوشت کھانا چھوڑ دیا اس طرح گیا نے دریعہ بر ہمنوں کو جو کیر آ مدنی ہوتی تھی اس کا دروازہ بند ہوگیا۔

اس کے علاوہ ایک دو مری وجہ سے ان کی اس آ مدنی پر کاری ضرب کی پہلے بر بمنوں اور کھٹریوں میں گرے تعلقات تھے ہی طبقہ خو نحال تھا۔ اور قربانی دینے کی استطاعت رکھتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے د کانداروں میں یہ کب بہت تھی کہ وہ اس بار گراں کو اٹھا کیس۔ لیکن جب اشو کا وغیرہ بدھ باد شاہوں نے ایک عظیم مملکت قائم کر کے ملک میں امن وابان قائم کر دیا اس کا وغیرہ بوئی اور تجارت پیشہ طبقہ دولتند ہو گیاتو انہوں نے قربانی دینے کی طرف کہی توجہ بی نہ کی اگر کوئی قربانی دینا چاہتا تو وہ از خود جانور ذرج کر دیتا۔ نہ وہ بر بمنوں کو قربانی دینا چاہتا تو وہ از خود جانور ذرج کر دیتا۔ نہ وہ بر بمنوں کو قربانی دینے کی ذرحت دیتا اور نہ اس کی بھاری بھر کم اجرت اوا کر کے بر بمنوں کی جبوں کو گرم کر آ اس طرح پریشان کن اور تکلیف وہ حالات سے بر بمنوں کو واسطہ پڑالیکن انہوں نے بڑی اولوالعزی سے حالات کارخ آپ حق میں موڑ لیا پہلے وہ قربانی کی رسم اوا کر کے لوگوں سے اور اس زبان میں یہ لوگ ممارت رکھتے تھے انہوں نے اپنی اس ممارت سے لوگوں کو مستفید پھر تے تھے اب انہوں نے تھے میں اپنے مقام کو اور اپنے احرام کو بر قرار کھا۔ نیز انہوں نے علام کی زبان میں یہ لوگ ممارت رکھتے تھے انہوں نے اپنی اس ممارت سے لوگوں کو مستفید کی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ میں اپنے مقام کو اور اپنے احرام کو بر قرار کھا۔ نیز انہوں نے حالات کی بڑاکت کا جائزہ لیتے ہوئے بروقت یہ قدم اٹھایا پہلے چھوٹے طبقوں کو وہ در خور اختیان میں سیجھتے تھے اب انہوں نے اپنی توجہ ان کی طرف مبذول کی اور جن دیوی دیو آئوں کی اختیانہ میں کیا کور قران کی اور جن دیوی دیو آئوں کی

ادنیٰ طبقہ کے لوگ پرستش کیا کرتے تھے ان کو پہلے سنسکرت کے ناموں سے موسوم کیا۔ پھر
اپنے بتکدوں میں ان کے بتوں کو سجایا۔ یوں چھوٹے طبقات کی ہمدریاں جیت لیں وہ سنسکرت
میں بی ان لوگوں کی خدببی رسوم کو اداکرتے سے بات ادنیٰ طبقہ کے لوگوں کے لئے باعث صد
افتخار تھی چنانچہ انہوں نے اس کے عوض پر ہمنوں کی عزت و تحریم کے ساتھ ساتھ ان کی ملل
خدمت بھی دل کھول کر کرنا شروع کی اس طرح پر ہمنوں نے ان ناگفتہ بہ حالات میں اپنے
گرتے ہوئے و قار کو سنبھالا دیا۔

### بدھ متاور جین مت

ہندومت نے ہندی معاشرہ کو چار طبقات میں تقسیم کر دیا تھااور ان کے در میان امتیازات کے ایسے بہاڑ کھڑے کر دیئے تھے جن کو عبور کر ناممکن نہ تھا۔ بعض طبقات عزت واحرام کے انتمائی بلند مراتب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ مالی اور مادی مراعات ہے بھی سرفراز تھے اور بعض طبقات ذلت ورسوائی کی گرائیوں میں چھیکے جانے کے ساتھ ساتھ ہرفتم کی محرومیوں سے بھی دو چار تھے محروم طبقوں کے افراد کی تعداد مراعات یافتہ طبقات کی تعداد ہے بہت زیادہ تھی۔ یہ لوگ صدیوں ان نا گفتہ بہ طلات میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہے کیونکہ انسیں یہ باور کرا دیا میا تھا کہ انسانی معاشرہ کی یہ تقتیم کسی انسان نے نمیں کی بلکہ یہ ان کے دیو آؤں کاعمل ہے اور کون ہے جب تک وہ دیو آؤں کو اپنا دیو آیفین کر آہے ان کے فیصلہ سے سر آبی کی جسارت کر سکے۔ لیکن جب تذلیل ور سوائی کی حد ہو ممنی توان کے صبر کا پیانہ چھلک پڑاانہوں نے اس غیر فطری،انسانیت سوز طرز معاشرت کے خلاف علم بغلوت بلند کر دیاس کے علاوہ ہندو مت کی پوجا پاٹ کی رسمیں اس قدر سخت اور کر دے تھیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لئے نباہ ممکن نہ تھا۔ انصاف کے نام پر جو بے انصافیاں ہورہی تھیں۔ عدل کی قربان گاہ پرانسانی حقوق کو جس بے در دی ہے ذبح کیا جار ہاتھا۔ اسے د کھے کر سلیم الطبع لو گوں ك روتكنے كورے ہو جاتے تھے وہ يقينا يہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہول مے كه كيا يہ ظلم، یه بانصافی، یه برجمن پروری اور شود رسمی کی تعلیمات اس خداکی ہو سکتی ہے جواس كائتات كاخالق بهى ہے اور مالك بھى ۔ جور حيم بھى ہے اور كريم بھى جوعادل بھى بياور قادر بھی۔ یقیناً وہ برملا یہ اعلان کرنے ہر مجبور ہوتے ہوں مے کہ یہ ندہب مراعات یافتہ طبقات کا گھز اہوا ندہب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ رحیم و کریم خدا نے

ا بندول كى اصلاح اور را بنمائى كے لئے اليا ظالماند اور آمراند نظام مقرر فرمايا ہو۔

بر بمنوں اور محمشتریوں کے گئے جوڑے یہ گاڑی صدیوں رینگتی ربی بر بمنوں نے محشتریوں کو آج و تخت کامالک ِ تسلیم کر لیا۔ بر ہمنوں کے اثرور سوخ کی وجہ ہے ہندی اذ ہان میہ سوچ بھی نمیں سکتے تھے کہ سمھشٹریوں کے علاوہ کوئی اور آ دمی سربراہ مملکت بن سکتا ہے۔ خواه وه علم وفضل میں، عقل و دانش میں، سیرت کی پختگی اور اخلاق کی بلندی میں اپنی نظیمرنه رکھتا ہوجب بر ہمن طبقہ نے محشتریوں کو کاروبار حکومت کا بلاشر کت غیرے مالک بنا دیا توانسوں نے اس کے عوض پر ہمنوں کی مذہبی اجارہ داری کو ہر قرار رکھنے کاذ مہ لے لیا۔ کیونکہ ان کی اپنی بهتری اور بھلائی ای میں تھی کہ ہر ہمنوں کا نہ ہی افتدار اتنااعلیٰ وار فع رہے کہ کوئی ان پر زبان طعن درازنه کر سکے . کوئی ان کی ندہبی اجارہ داری کو چیلنج نه کر سکے ۔ لیکن تا کجے ؟ آخر چھٹی صدی قبل سے میں ایسے جرات مندلوگ میدان میں نکل آئے جنہوں نےان انسانیت سوز حالات کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ان میں سے اگر چہ بعض تحریکیں وقتی جوش و خروش کا نتیجہ تھیں اس لئے دیر پا ثابت نہ ہو سکیں لیکن دو تحریکیں ایبی تھیں جنہیں محض جذبات پر سیں بلکہ عقلی اور فلسفیانہ بنیادوں پر استوار کیا گیاتھا۔ وہ ایسی طوفانی قوت ہے میدان میں نکلیں۔ کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بر ہمنی سامراج کو معان کے جملہ معاشرتی اور معاشی امتیازات کے خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئیں۔ ان میں سے ایک تحریک کاعلمبر دار "گوتما" تھا جوبدها (روش ضمیر) کے لقب سے مشہور ہوااور دوسری تحریک کا قائد "مهاور " تھاان دونوں میں کئی قدریں مشترک تھیں ۔

دونوں کا تعلق مشرقی ہند کے اس خطہ سے تھا۔ جو دریائے گڑگا کے شال میں واقع ہے دونوں کھشتری خاندانوں کے چٹم و چراغ تھے۔ دونوں ویدوں کی حاکمانہ حیثیت اور بر ہمنوں کی فرہبی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لئے میدان عمل میں نکلے تھے۔ یہ دونوں مصلح چاہتے تھے کہ ہندی معاشرہ کی فرہبی بنیادوں کو منہدم کر کے فلفہ کی اساس پر اس کی از سر نو تفکیل کی جائے۔ بایں ہمہ یہ دونوں تحریکیں اخلاقی اور اصلاحی تحریکیں تھیں۔ اور اپنے مانے والوں کو قلبی اظہاقی اور اصلاحی تحریکیں تھیں۔ اور اپنے مانے والوں کو قلبی اظہالی احمدینان سے بسرہ ور کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔

حلات کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو۔ کہ پچھ عرصہ بعدان دونوں تحریکوں نے فلسفی نظریہ کے بجائے ندہب کاروپ اختیار کر لیا۔ جین مت، ہندو مت کا حصہ بن کر رہ گیا۔ بدھ مت، اگر چہ اپنی انفرادیت کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن سہ بھی ایک ندہب بن گیا۔ بدھ مت میں بھی ہندو د هرم کے متعد د نظریات نتقل ہو گئے۔ علاوہ ازیں بدھ مت کو اپنی جنم بھوی ( بھارت ) سے بوریابستر لپیٹنا پڑا۔ اسے اگر پنپنے کا موقع ملا تواجنبی ممالک میں جیسے چین، جاپان ، دیگرایشیائی ممالک۔

#### جین مت

جین مت کا اولیں پرچارک "مهاور" تھا۔ اس نے یہ نظریہ چیش کیا کہ انسان۔ حیوان ۔ مجر حجر پر چیز ذی روح ہے۔ اور روح جب بدن کے قفس میں مقید کر دی جائے تو اس کی نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اس قفس کو توڑ کر اس سے آزاد ہو جائے اس کے نز دیک دعائیں اور پوجا پاٹ محض بے سود ہیں اس نے اخلاقی اور ذہنی نظم و صبط کی اہمیت پر بروا زور دیا۔ بدن کے سارے تقاضوں کو نظرانداز کرنے میں نجات کاراز بتایا۔ جین مت کے نہ ہی پیٹوا ترک زات بلکہ فنائے زات پر اتنازور دیتے کہ کھانے پینے سے بھی دست کش ہو جاتے یہاں تک کہ وہ بھوک اور پاس کی شدت ہے دم توڑ دیتے۔ الی موت کو بڑی شاندار موت كهاجا آان كادوسرااصول " ابنها" (عدم تشدد ) تقامه وه كسي انسان ياحيوان كي جان لينا تو کجا۔ کیڑوں مکوڑوں ، جڑی بوٹیبوں کو تلف کر نابھی گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں تھیتی باڑی بھی ممنوع تھی کیونکہ اس ہے بھی کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں تلف ہو جاتی ہیں ان کا پندیدہ پیشہ صرف تجارت تھا۔ آہت آہت جین مت، ہندو دھرم کے نظریات ہے متاثر ہونے نگانہ ہی لوگوں کی طرح انہوں نے بھی کئی دیو ہاؤں کی حمد کے گیت کانے شروع کر دیئے اور خود مهاویر ، کو بھی ایک دیو ہاسمجھ لیا گیا۔ اور اس کی ہوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہ لوگ ضرورت مند طبقہ کو بھاری شرح سود پر قرضے دیا کرتے۔ اس وجہ سے جین مت کے پیرو کاروں کا طبقہ ایک دولت مند طبقہ بن کیا۔ اب ان کی تعداد وس لاکھ کے لگ بھگ ہےان میں افراط و تفریط کا آپ انداز ہ لگائیں اد ھرتونری اور عدم تشد د کی یہ کیفیت کہ کیژوں مکوژوں اور جڑی بوٹیسوں کو بھی تلف کر نامها پاپ (ممناہ کبیرہ ) سمجھتے ہیں اور دوسری طرف غریب اور ضرورت مند افراد سے بعدی شرح پر سود لے کر ان کاخون چوستے ہیں۔

بدهمت

جی<sub>ن مت ہے</sub> بھی زیادہ اہم اور اثر آفرین بدھ مت کی تحریک تھی جس کے بانی کانام گوتم

یا کو تمانقا۔ چھٹی مدی قبل میچ میں شالی ہند کے معاشرتی اور سیاسی حلات کے بدے میں ایک محقق "کو تمیں "(D.D.KOSAMBI)کے حوالہ سے ٹریودانگ، اپنی کتاب، سڑی آف رہیجن میں لکھتا ہے۔

"اس وقت قبائلی حکومتیں جن کا سربراہ راجہ ہوا کر تا تھا وہ اپنی کونسل کے تجربہ کار اور کہنہ سال ممبروں کے مشورہ سے حکومت کے فرائض انجام دیا کر تا تھا۔ ایسی حکومتیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں اور بڑے بڑے بادشاہ وسیع علاقوں پر تبضہ کرتے چلے مجے۔ ان بادشاہوں کے حکمرانی کے طور طریقے قبائلی راجوں کے طریقوں سے بالکل مختلف تھے پرانی قتم کے لوگ ان نے حالات میں اپنے آپ کو ذہنی پراگندگی کاشکار محسوس کرنے گئے اس وقت یہ سوالات لوگوں کو پریشان کر رہے تھے اور وہ ان کے جوابات معلوم کرنے کے لئے از حد بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔

ا\_ روح کی حقیقت کیاہے؟

۲\_ بعداز مرگ انسان کامقدر کیا ہوگا؟

س\_ انسان كيون رنج والم مي كر فقد مو ما يج اور وه بحى بسااو قات بلاوجه

سے ان مصائب سے نجات کی راہ کیاہ؟

۵\_ خیراعلی کیا ہے۔ اور اے سطرح حاصل کیا جاسکتا ہے؟

یہ طلات تھے جب ۵۱۳ ق م میں گوتم پیدا ہوا۔ اس زمانہ میں زرتشت ایران میں اپنا نظریات کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم تھا۔ نیپل۔ بھارت کے سرحدی علاقہ میں ساکیا (SAKYA) کا قبیلہ حکران تھا۔ اس قبیلہ کے راجہ نے گڑگا کے شالی کوہتانی علاقہ میں قبائل ریاستوں کا ایک مضبوط وفاق قائم کر دیا تھا۔ اس حکران کے گھر ۵۱۳ ق م میں ایک بچہ پیدا ہواجس کانام کوتم یا گوتمار کھا کیاورجو آ کے چل کر بدھ یعنی روشن ضمیر کے لقب سے چار دانگ عالم میں معروف ہوا۔ گوتم نے اس شالم نہ احول میں پرورش پائی اپنی رعایا اور معاشرہ کے عام حلات کو دیکھ کر وہ گمری سوچ میں متعزق ہو جا آایک ون بے در بے چندا سے واقعات پیش حلات کو دیکھ کر وہ گمری سوچ میں متعزق ہو جا آایک ون بے در بے چندا سے واقعات پیش حلات کو دیکھ کر وہ گئی میں اور بڑھا ہے گئی کم زوریوں اور ناتوانیوں نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا جواب دے گئی تھیں اور بڑھا ہی کم زوریوں اور ناتوانیوں نے اس کو اپنے حصار میں لیا گیا۔ وہ بڑی مشکل سے قدم اٹھا کر چل رہا تھا تھوڑی دیر بعداس کی نظرایک ایے محض پر پڑی جو تھا۔ وہ بڑی مشکل سے قدم اٹھا کر چل رہا تھا تھوڑی دیر بعداس کی نظرایک ایے محض پر پڑی جو آیک موذی اور انترائی تکلیف دہ بیلری کے چنگل میں پینسا ہوا تھا اور کر اہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعداس کی نظرایک ایے موڈی در باتھا۔ تھوڑی دیر بعداس کی نظرایک ایسے محفوری دیر بردی مشکل سے تو میلری کے چنگل میں پینسا ہوا تھا اور کر اہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعداس کی اور انترائی تکلیف دہ بیلری کے چنگل میں پینسا ہوا تھا اور کر اہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر

کے بعداس نے دیکھا کہ ایک مردہ کی لاش اس کے احباب جلانے کے لئے مرگھٹ کی طرف لے جارہے ہیں اس کے رشتہ دار اور دو سرے دوست سر جھکائے بڑی خاموثی ہے چلتے جار ہے میں ان مناظرنے اے زندگی کے بارے میں نجیدگ سے غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے در پے ان المناک مناظر کو دیکھنے کے بعداس کی نظرایک تارک الدنیا جوگی پر پڑی جو بڑے اطمینان اور سکون سے سڑک پر چلا جار ہاتھا۔ گویاوہ ہرقتم کے غم واندوہ سے آ زاد ہےاس سے بھی وہ بہت متاثر ہوا آخراس نے بیہ فیصلہ کیا کہ اپنی اس شاہانہ شان و شوکت کواس شاندار اور آرام دہ قصر شاہی کو چھوڑ کر کسی ایسے کامل کی تلاش میں نکلے جواہے اس جوگی کی طرح ہرفتم کے تفکرات اور آلام ومصائب سے نجات دلا کر سکون واطمینان کی دولت سے مالا مال کر دے ایک رات جب کہ اس کی جواں اور خوبر و بیوی اپنے پلنگ پر محو خواب تھی اور اس کا کمسن بچہ اس کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا کو تم نے ان دونوں پر شوق بھری نگاہ ڈالی شاہی محل اور شاہانہ زندگی کو الوداع کتے ہوئے اپنے مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گیااس کے جسم پر قیمتی پوشاک تھی جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے وہ بھی ا تار کر اس نے اپنے باپ کی طرف بھیج دی اور اینے سر کے بال منڈا دیئے اس نے ایسے راہبر کامل کی تلاش میں سالها سال ساحت میں گزارے لیکن اے گوہر مقصود دستیاب نہ ہوا وہ انسانیت کے دکھوں کانہ سبب معلوم کر سکا اور نہ ان کاعلاج دریافت کر سکا۔ اثناء سفراس نے برہمن فلسفیوں کے حلقہ درس میں بھی شرکت کی اور ان سے فلفہ کاعلم حاصل کیالیکن بے سود۔ پھراس نے ریاضت شروع کی اور لگا آرچھ سال تک وہ شدید قشم کی ریاضتیں کر تارہا۔ یہاں تک کہ وہ ہڈیوں کا ایک ذھانچہ بن کر رہ گیالیکن اس ہے بھی مدعاحاصل نہ ہوا آنزاس نے ریاضت کو ترک کر دیااور غور وفکر کے لئے مراقبہ کر ناشروع کیاوہ پہروں مراقبہ میں مشغول رہتا۔ اس کی زندگی کابہترین اور ناقابل فراموش لمحہ طویل انتظار کے بعداس وقت آیاجب وہ شکتہ دل اور تھکا ماندہ ہو کر ہز کے ایک بڑے در خت کے نیچے مراقبہ کی حالت میں میضاہوا تھا۔ وہ غور وفکر میں کھویاہوا تھا۔ یکا یک اس کے دل میں روشنی کی ایک لہر دوڑ گئی اس روشنی ہے اس پر وہ راز فاش ہوئے جن کی تلاش میں وہ سالهاسال ہے مارا مارا پھرر ہاتھا۔

یہ میان، اے "میا" کے مقام پر حاصل ہوا" میا" صوبہ بمار کا ایک شہ ب اور دریائے گڑگامیں آکر ملنے والے ایک چھوٹے دریا" نیر نجارا" (NIRANJARA) – کنارے پر آباد ہے اس روشنی ہے اس نے بدی اور مصیبت کی حقیقت کو سجھ لیا۔ چار بیفتے مزیدای مراقبہ میں وہ منہمک رہا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس روشن کے دیدار میں محور ہتا اور
اس سے عمر بحر لطف اندوز ہو تار ہتا اس نے یہ مناسب اور مفید سمجھا کہ وہ دو سرے لوگوں کو بھی
اس راستہ کی نشاندی کرے جس پر چل کر انہیں بھی یہ روشنی نصیب ہو۔ اس واقعہ کے بعد
چالیس سال تک تادم واپسیں وہ اپ شاگر دوں اور چیلوں کو جو حقیقت اس پر منکشف ہوئی
تھی اس کی تعلیم دیتار ہا یمال تک کہ اس سال کی عمر میں اس نے وفات پائی اس طویل عرصہ میں
وہ بھیک ماتک کر اپنا پیٹ بحر تار ہا اور اپنے مشن کی تحمیل میں روز و شب مصروف رہا۔

اس نے اپنا پہلا تبلیغی خطاب بناری کے قریب ایک شهر سار ناتھ میں کیا۔ ایک روایت میں گوتم کی آریخ پیدائش ۱۲۳ اور وفات ۵۳۳ ق م بنائی گئی ہے لیکن پہلی روایت زیادہ متند ہے۔

بدھانے اپن نظریہ کو چار مقدس سچائیوں سے تعبیر کیا۔

- ا۔ سلری ذندگی مصائب و آلام سے عبارت ہے۔ بدھوں کی اصطلاح میں اس کے لئے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ دُ کما (DUKKHA) ہے اس کامعنی برائی یا بیاری یا مصائب کیا گیا ہے۔ گیا ہے۔
  - ۲۔ اس کاسب خواہش ہے۔
  - س\_ اپن خواہش کو جو مخص ختم کر دیتا ہے کو یااس نے اپنے مصائب کو ختم کر دیا ہے۔
- سم۔ خواہش کوختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس راستہ کو اختیار کیا جائے جوراستہ بدھا نے بتایا ہے۔

بدھانے جورات بتایا ہے اس کے تین مرحلے ہیں

- (۱) حن عمل
- (۲) غور وفكر يامراقبه
  - (۳) کمت

حن عمل سے مرادیہ ہے کہ کسی زندہ چیز کی جان تلف نہ کرے۔ کذب بیانی سے باز رہے ایسی چیز نہ لے جواس کا مالک اسے نہ دے یعنی چوری سے اجتناب کرے ، جنسی بد کاری سے ممل پر ہیز کرے ۔ اور منشیات کا استعمال کلیة چھوڑ دے۔

بدھ دھاماجس کو بدھ دھرمابھی کہتے ہیں اس کی بیداساس ہے کہ اس کے بغیر بدھ کاکوئی پیرو کارتر تی نہیں کر سکتا۔ دوسرامر حلہ یہ ہے کہ دہ اپنا بیشترہ قت غور و فکر میں گزارے اور مراقبہ میں ایک چزری اپی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کر تارہے۔ یہ بدھ دھرماکی نمایاں ترین خصوصیت ہے۔ اس حسن عمل اور مراقبہ کا حاصل یہ ہے کہ وہ براہ راست اس حقیقت کامشاہدہ کرنے گئے جس حقیقت کے بارے میں بدھ نے تایا

بدھ نے جوانقلاب آفریں اقدامات کئے وہ یہ تھے

ا۔ اس نے ویدک دیو آؤں کو ختم کر دیا

۲\_ قرمانی ممنوع کر دی

m\_ ذات پات کے امتیازات کو ختم کر دیا

سم برہمنوں کی نہ ہی بالا دستی کو خاک میں ملادیا

۵۔ سنسکرت کے بجائے عوام کوان کی مادری زبانوں میں تعلیم دیتا شروع کی

کیا بدھ مت میں خدا پر ایمان لانا ضروری تھا یانسیں؟

اگراس امر میں کوئی صدافت ہے کہ گوتم ساله اسال تک "کیا" کے مقام پر مراقبہ میں متغزق رہا۔ پھرا چانک اے ایک الی روشنی نظر آئی جس کی برکت ہے زندگی کے الجھے ہوئے سکے حل ہو گئے اگر یہ بات سیح ہے تو یقینا اس روشنی کے منبع یعنی ذات خداوندی کا عرفان بھی اے نصیب ہوا ہو گا اور اس نے اس کی ذات کو بھی اور اس کی شان وحدا نیت کو بھی پچان لیا ہو گا اور اس پے تندایمان لے آیا ہو گا۔ اور اس کی وحدا نیت کی تبلیغ کر آر ہا ہو گا اور اس کے نور معظر ب دلوں کو صحون و قرار کی دولت سرمدی سے الا مال معرفت ہے لوگوں کے بے چین اور مضظر ب دلوں کو سکون و قرار کی دولت سرمدی سے الا مال کر آر ہا ہو گا، اور پچھ عرصہ بعد دیم پیم بیم اور عددی تعلیمات کی طرح اس کی تعلیمات میں بھی تحریف و تبدیل کا دروازہ کھل کیا ہو گا اور اس کے دین توحید کو اس کے مفاد پرست پر ستاروں اور عقیدت مندوں نے کیا ہے کیا بتا دیا ہو گا۔ اگر یہ نمیں تو پچھ بھی نمیں، سب من گھڑت افسانے ہیں جن کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ جن کا کوئی وجو د ہے۔

مجھے یہاں بدھ مت پر تقید کر نامقصود نہیں مجھے توان طلات کا بیان کر نامطلوب ہے جو بدھ مت کے عنوان کے تحت مختلف کت میں موجود ہیں۔

ان کے لیز بچرکے مطالعہ سے پہتہ چلنا ہے کہ وہ اس معنی میں کسی کو خدانسیں مانے تھے کہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک اور شئون کائنات نیک و بدکی تد ہیر فرمار ہا ہے لیکن دیو آؤں کے وجود سے انہیں بھی انکار نہیں۔ ہندوؤں کے کئی دیو آؤل کو بھی مانتے تھے۔ اور انہوں نے اپنے

مخصوص دیو آبھی مقرر کئے ہوئے تھے۔ جنگ کا دیو ہا جس کو برہمن اندرا کہتے تھے ای کو بدھ مت میں تک (SAKKA) کے نام سے یاد کیاجا آئے صبح بات سے کہ نہ وہ خدا کے وجود پرایمان لانے کو ضروری مجھتے تھے اور نہ کسی کو خدا ، نہ ماننے کووہ ضروری سمجھتے تھے۔ ان کا تعلق لَااُدُرِيُ، فرقہ سے تھا۔ جن سے جوہات پوچھی جائے ان کاایک ہی جواب ہو تا ہے کہ میں نسیں جانیا۔ خدا کے وجود اور عدم وجود دونوں کے بارے میں ان کایمی جواب تھا کہ ہم نہیں جانے گوتم نے جو فلسفہ پیش کیااس کااہم تکتہ یہ تھا کہ روح کا کوئی وجو د نہیں۔ جس چیز کاوجو د ہے وہ مادہ ہے جو ہر لحظہ اپنی شکل بدلتار ہتاہے چھلنے، پھولنے، مرجھا جانے اور پھر کھل اٹھنے کاعمل اس میں جگری رہتا ہے اس کے نز دیک کسی مخض کی ذات کابھی کوئی وجود نہیں چند صفات اور خصوصیات جب جمع ہو جاتی ہیں توایک ذات بن جاتی ہے جب وہ صفات بکھر جاتی ہیں تووہ ذات بھی فناہو جاتی ہے لیکن حیرت اس بات برہے کہ گو تم ایک طرف توروح کے وجود کاا نکار کر یا ہاور ساتھ ہی تاسخ کے نظریہ کا قائل بھی ہے حالانکہ اس نظریہ کے ماننے والوں کے نز دیک موت کے وقت جسم فتاہو جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے بھریہ روح کسی دوسرے قالب میں منتقل ہو جاتی ہے موت کے ہاتھوں جب بیہ دوسرا قالب ٹوٹ پھوٹ جا آ ہے تو وہی روح اپنے ظمور کے لئے کسی اور قالب کالباس پہن لیتی ہے ہندوؤں کے نز دیک تو تناسخ کا چکر لامنای ہے لکین گوتم بتاتا ہے کہ اگر انسان اپنے جنم میں میرے بتائے ہوئے راستہ پرعمل کرتے ہوئے زوان حاصل کر لے تواس کو تناسخ کے چکر سے نجات مل جاتی ہے اسے ہرنئ ولادت کے وقت جس در دِ زِہ ہے دو چار ہونا پر آئے۔ اس ہے وہ بیشہ کے لئے چھٹکارا پالیتا ہے۔ گوتم کے نز دیک خواہش اور طلب تمام برائیوں کی جڑ ہیں ان کو کلیۃ ترک کر دینے سے اطمینان حاصل ہو آ ہے جے ان کی اصطلاح میں نروان کتے ہیں تمام خواہثوں میں سے سب سے نقصان دہ اور المناك خوابش بيہ كدانسان اپنے لئے بقاء دوام كا آر زومند ہو۔ جو محض اپنے آپ كوغير فانى بنانے کی جنچو میں رہتا ہے وہ کو یا ایک موہوم چیز کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ جواہے بھی حاصل نسیں ہوگی اس کے نز دیک اپنی ذات کی نغی، اپنی ذات کے اثبات سے حق کے زیادہ قریب ہے۔

تو تم نے گوشہ نشینی کی زندگی افتیار نہیں کی۔ بلکہ عالمی محبت کامثالی نظریہ پیش کیااور اس پر عمل کرنے کو عمل کرنے کو عمل کرنے کو عمل کرنے کے خدمت خلق اور ہر آڑے وقت میں مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرنے کو صروری قرار دیاوہ ایک ماہر، قابل معلم تھا۔ اپنے مدعا کو واضح کرنے کے لئے اور اپنے سامعین

کے قلوب واذہان میں اسے نقش کرنے کے لئے اس کے پاس مثالوں اور استعاروں کی نہ تھی۔ گھریلوز ندگی ہو۔ از دواجی مسائل ہوں کار وہاری معالمات ہوں۔ ان کے ہارے میں اس کے پندونصائح بڑے مفید ہوتے افراط و تفریط سے اجتناب اور میانہ روی افتیار کرنے کی وہ تلقین کرتا۔ وہ بار بار کہتا کہ قواعدو عقائد سے انسان کاعملی رویہ بہت اہم ہوہ سوشل مصلح سے نا یادہ اخلاقیات کا معلم تھا دو سروں کے عقائد پر تندو تیز تنقید کر کے ان کے جذبات کو مجروح نمیں کیا کرتا تھا اور اپنے شاگر دوں کو بھی لوگوں کی دل آزاری سے رو کا کرتا تھا۔ اس نے جو آخری نصیحت کی وہ یہ تھی۔

(Work out your emancipation with diligence."

"العنی محنت، اور جدو جہدے ہرفتم کی محکومی اور قیود ہے آزادی حاصل کرو"

بدھائی زندگی میں اس کی تعلیمات میں ندہیت کا کوئی عضر نہ تھا اس کے مرنے کے بعد ایک صدی یا دو صدیوں کے اندر اندر بدھ مت کے پیرو کاروں نے اپنی مخصوص ندہیں ہوم، راہبانہ علامات، مافوق الفطرت عناصر وضع کر لئے رفتہ رفتہ ہندوستان میں بدھ مت، راہبوں اور راہبات کے طبقہ کانام بن گیا اس طبقہ میں ہرکس و ناکس کو شریک شمیں کر لیا جاتا تھا۔ بلکہ داخلہ کے امیداروں کو پہلے طویل ریاضیں کرنا پڑتمیں تربیت کی تحکیل کے بعد امیدوار اپنا سر داخلہ کے امیداروں کو پہلے طویل ریاضیں کرنا پڑتمیں تربیت کی تحکیل کے بعد امیدوار اپنا سر منڈوا دیتازر درنگ کالباس پہنتا اور قتم کھا کرید وعدہ کرتاکہ وہ افلاس اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرتے باتی نو ماہ وہ کرے گا بدھ راہب موسم برسات کے تمین ماہ اپنی خانقا ہوں میں بسر کرتے باتی نو ماہ وہ شہروں ۔ قصبوں اور دیساتوں میں گھو متے رہے ۔ لوگوں سے بھیک مانگتے اور اس سے اپنا پیٹ شرتے ۔ لوگوں سے بھیک مانگتے اور اس سے اپنا پیٹ بھرتے ۔ لوگوں سے بھیک مانگتے اور اس سے اپنا پیٹ

اہل ہند ہر ہمنوں کی نہ ہبی اجارہ داری ہے تنگ آچکے تصاور معاشرہ کی طبقاتی تقسیم کے باعث ظلم وستم کاجو بازار گرم ہو گیا تھااس ہے وہ دل ہر داشتہ ہو چکے تصان کے لئے بدھ مت ، رحمت کاایک پیغام ثابت ہوا۔

انسائيكوپيذيا آف برينانيكا كامقاله نكار لكعتاب

بدھ مت. ہندوستان میں تھیلے ہوئے رسم و رواج کے خلاف ایک صدائے احتجاج تھی جس نے ویدوں کو مسترد کر دیا طبقاتی تقسیم کو ماننے سے انکار کر دیا، ویدوں میں ندکور سارے دیو آؤں کی خدائی کے خلاف

ا ، بسنزی آف ربینجن خلاصه از صغحه ۸۳ آ۹۷

علم بعنوت بلند کر دیااوراس سے نجات کاایک آزادانہ طریقہ لوگوں کے سامنے چیش کیا۔ (۱)

ہندوستان کی آبادی کی اکثریت نے بدھ ذہب کو قبول کر لیا چند سال قبل جمال ہندو مت اور ہر ہمنوں کی ہر تری کا طوطی ہول رہا تھا اب وہاں بدھ مت کے چہ ہونے گئے۔ اس ذہب کی خوش قتمی تھی کہ اسے اشوک ، کنشک اور ہرش جیسے عالی ہمت مہار اجوں کی سرپرسی حاصل ہوگئی انہوں نے اس ذہب کو پھیلانے کے لئے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے اس ذہب کو پھیلانے کے لئے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا۔ ہندوستان کے طول وعرض ہیں ایسی چنائیں اور فولادی ستون پائے جاتے ہیں جن پر بدھ مت کے بنیادی اصول کندہ ہیں۔ جو شخص بھی ان چنانوں یا جن پر بدھ مت کے بنیادی اصول کندہ ہیں۔ جو شخص بھی ان چنانوں یا ان فولادی لائوں کے پاس سے گزر آبادہ بدھ کی تعلیمات کا مطالعہ کر آبان سے متاثر ہو آبادر اس کا ذہب قبول کر لیتا۔ اشو کا نے صرف اسی پر اکتفا ضین کیا بلکہ اس نے مختلف ممالک میں تبلیغی وفد بھیجے۔ (۲)

لنکامیں جو وفداس مقصد کے لئے بھیجا گیااس کا سربراہ اشو کا کالز کا تھا۔ اس وفد نے وہاں کے بادشاہ کو بدھ مت قبول کرنے کی دعوت دی بادشاہ اس وفد کی تبلیغ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بدھ مت قبول کر لیا۔ اپنے بادشاہ کی پیروی کرتے ہوئے لئکا کے بیشار لوگ اس ذہب میں داخل ہو گئے اس طرح کشمیر۔ گندھارا۔ ہمالیہ کے علاقوں میں بھی تبلیغی وفود بھیجے گئے مغربی ہند، جنوبی ہند، برما۔ ملا یا ساٹرا تک ایسے مبلغین کی جماعتیں بدھ مت کے پرچار کے لئے بھیجی گئیں اور اکثر علاقوں میں اس انسین شاندار کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ (۳)

اشو کانے خور تخت شاہی پر بیٹھنے کے جھ سال بعد بدھ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بدھ مت کو تبول کیا۔ وہ اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شاہی خرانوں کے منہ عوام کی فلاح و بہود کے لئے کھول دیۓ اس وجہ سے اس نہ ہب کو ہندوستان میں مزید مقبولیت حاصل ہوئی حتی کہ

۱ - انسائیگلوپیڈیابریٹانیکا.ایڈیشن ۱۹۹۲ء جلد ۴ .صفحہ ۲۷۳ ۲ - ہسٹری آف ریلیجن صفحہ ۱۳۸ ۳ - ہسٹری آف ریلیجن صفحہ ۱۳۸

کئی بر ہمنوں نے بھی بدھ مت کوبطور ندہب قبول کر لیا۔

اس فدہب سے ان مماراجوں کو میہ فاکدہ ہواکہ ان کے ملک میں جمال ہروقت بعلوتوں اور شوں کی آگ بحر کتی رہتی تھی وہاں امن وامان قائم ہو گیالوگ آرام سے اپنی زند گیاں بسر کرنے گئے۔ تجارت پیشہ طبقہ کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی ہندوستان کا وسیع و عریض ملک جو پہلے سینکڑوں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہرراجہ دوسرے راجہ ہے ہر سر پیکار رہتا تھا۔ اب وہاں ایک بہت و سیع اور طاقتور حکومت قائم ہو گئی جس کی مغربی سر حدافغانستان سے شروع ہوتی تھی اور مشرقی سرحد، کامروپ (آسام) تک چلی گئی تھی۔

## فرقه بازي

مسٹر آئی۔ بی ہور نر لکھتے ہیں

بدھ مت کے مانے والے بت جلد افھارہ فرقوں میں منظم ہو گئے۔ اگرچہ ب ک عقیدت کامرکز گوتم بدھاکی ذات تھی لیکن ہرفرقہ نے اپنی عبادت گاہیں اور فافقاہیں الگ الگ بنالی تھیں گوتم بدھ کی موت کے چند ہفتوں بعداس کے تربیت یافتہ پانچ سوشاگر دوں کی ایک کونسل منعقد ہوئی ہے سب لوگ بدھا کے بلاواسط شاگر دیتھاس کونسل میں بدھ مت کے بنیادی اصول طے کئے گئے جن کی پابندی ہراس مرداور مورت پرلازی قرار دی گئی جوانے آپ کو بدھ مت کا ہیرو کار شارکر آتھا۔ ایک سوسال بعد "وسال" کے مقام پر ایک اجتماع ہوااور اس سلسلہ کا چھنا اجتماع کو تم بدھ کی دو ہزار پانچ سوسالہ بری منانے کے موقع پر ۱۹۵۱ء میں رعمون کے مقام پر منعقد ہوا۔

ان اجتماعات ہے بجائے اس کے کہ ان کے باہمی انتشار پر قابو پاکر ایک پلیٹ فلام پر انسیں متحد و متفق کیا جاسکتا الٹا مزید اختلافات کا درواز و کھلتا چلا کیا۔

بدھ مت کے ویسے تو بیٹلر فرقے ہیں لیکن دو فرقوں کو زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ایک کو ہنایا تا (HINAYANA) اور دو سرے کو ملایانہ (MAHAYANA) کتے ہیں پہلے فرقے کو بطور طنزاس نام ہے موسوم کیا گیا کہ تکہ اس کے ارکان اپنی ذات کی جمیل کے لئے کو شاں رہے ان کا کمناتھا کہ کیے بعد دیگرے تمن انسانی زندگیوں میں محنت کرنے ہے زوان حاصل ہو جاتا ہے۔

یہ فرقہ اس نظریہ کا قائل ہے کہ جو انسان نروان حاصل کر لے اس پر لازم ہے کہ

دوسروں کو زوان سے ہمکنار کرنے کے لئے ان میں گوتم بدھ کی طرح ہو د باش اختیار کرے

اگدان کی محبت کے فیض سے دوسرے لوگ بھی خیراعلیٰ تک پہنچنے کی سعادت عاصل کر سکیں

اگر چداس فرقد کا آغاز برداشاندار تھا۔ لور ایک عظیم مقصد کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا تھ

لیکن رفتہ رفتہ اس کی تعلیمات دوسرے نداہب سے متاثر ہوتی سکئیں پسلافرقہ اپنی سجے تعلیمات
کے ساتھ انکا میں اب بھی موجود ہے۔

تیسری صدی قبل سے میں اس ند ہب کے مبلغین انکا پنچ وہاں سے بر مااور تھائی لینڈ گئے وہاں کے عوام نے اس فرقہ کے عقائد وافکار کو قبول کر لیا۔ نظریاتی طور پر وہ لوگ اب بھی کو تم کو ایک انسان سجھتے ہیں لیکن عملی طور پر ایک دیو آئی طرح اس کی پوجاکی جاتی ہے اس پر پھول اور خوشبونچھاور کی جاتی ہے۔ ان تمام تغیرات کے باوصف کو تم نے عدم تشد دیعنی اہنا کی جو تعلیم این شاکر دول کو دی تھی۔ اس کا اثر اب بھی باتی ہے۔

بدھ مت کے دوسرے مشہور فرقہ مہایانہ نے نیپل۔ تبت۔ مشرقی ایشیا میں مختلف روپ اختیار کر گئے۔ وہاں نہ صرف گوتم بدھاکی پوجاکی جاتی ہے بلکہ متعدد دیگران اشخاص کو بھی معبود کا درجہ دے دیا گیاہے جنہیں گوتم کا وہ آرسمجھا جاتا ہے۔ گویا اس فرقہ نے بدھ مت کو ہندو مت کے رنگ میں رنگ دیا اور انہیں کے عقائد کے سانچے میں اپنے عقائد کو دعال لیاجن سے نجلت حاصل کرنے کے لئے گوتم نے اپنا شاہی محل۔ اپنی جوان بیوی اور اسے کمن نیچے کی جدائی ہر داشت کی تھی۔

انسائیگویڈیا بریٹائیگا۔ کامقالہ نگار مہایانہ فرقہ کے بدے میں اظمار رائے کرتے ہوئے لکھتاہے۔

(The Mahayana is the acute Hinduizing of Buddhahism and in it Buddha is conceived of as The Supreme, boundless in power and wisdom and surrounded by Budhisativas just attaining Buddha-Hood. They (Jains) also adapted The Ramayana. All this shows how the sects were inclined to mingle with Hindus.)

"برھازم کوہندومت کے رنگ میں ریکنے کادوسرانام "مہایانہ" ہو اس فرقہ کے نزدیک بدھا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھاجاتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ترین ہاس کی قوت، دانشمندی کی کوئی صد نہیں۔ بدھا۔ ویے تو نروان بہت جلدی حاصل کر سکتا تعالیٰ نانیائی مصائب ہے شفقت اور ہمر دی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اس مقام پر پہنچنے میں دانستہ آخیر کی "جین مت کے بارے میں بھی یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے رامائنا کو کی "جین مت کے بارے میں بھی یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے رامائنا کو اپنالیا۔ اور اس کو اپنامقد س ند ہی صحیفہ یقین کر لیابیہ تمام چیزیں اس بات پر شمادت دیتی ہیں کہ ان تمام فرقوں نے اس دغم کرنے کے لئے ب تاب بر سادور ک کے عقائد میں مدغم کرنے کے لئے ب تاب ہیں۔ (۱)

راجہ ہرش ( ۲۰۲ آ ۱۹۲۷) کے زمانہ میں مشہور چینی سیاح "حیون ساتک" ہندوستان کی سیاحت کے لئے آیا اور تقریباً پندرہ سال کا طویل عرصہ اس نے یمال گزارا وہ خود بدھ مت کا پیرو تھاوہ اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے۔

"اس وقت ہندوستانیوں کی اکثریت بدھ مت کو اختیار کر چکی تھی اس وقت کابل، بدخثاں۔ بلخ میں بدھ مت اور بدھوں کی حکومت تھی۔ پنجاب۔ سندھ۔ گجرات۔ مالوا۔ مقرا۔ تھانیسر۔ قنوج۔ بنارس۔ پنند۔ بنگال۔ کامروپ۔ اڑیسہ۔ کالنگہ (مدراس) انحرا۔ مماکوشل (سی بی) مماراشٹر کو کن۔ مدورا (ٹراون کور) غرض جمال کمیں ھیون سانگ گیا اس کو بدھوں کی حکومت اور بدھ مت کا چ چا ہی نظر آیا" (۲)

مولانا سالك لكصةبي

ہندوستان کا بید ند ہی نقشہ ہرش کے زمانہ میں تھا یعنی محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ سے صرف ای نوے ہرس پہلے بید کیفیت تھی۔ ہرش کے آگھ بند کرتے ہی خدا جانے کیا انقلاب آیا کہ بکدم ملک کے تمام

ا ، انسائيكلوپيد يابرينانيكا. جلد ١٢. سفي ١٨٣

r ، مسلم ثقافت مولانا عبدالمجيد سلك. مسفحه ۱۱- ۱۷

حصوں میں راجپوتوں کی سلطنیں قائم ہو گئیں اور بدھ مت اور جین مت کی خاک اڑ گئی۔ (۱)

گزشتہ صفحات کے مطالعہ سے آپاس نتیجہ پر پہنچ گئے ہوں گے کہ چھٹی صدی قبل سے ساتویں صدی عیسوی تک کا دور ہندوستان میں بدھ مت کے عروج اور اقتدار کا دور ہر ہمنوں کے لئے یہ دور واقعی بڑا صبر آ زماتھا معاشرہ میں ان کو جو سب پر تفوق حاصل تھا۔ وہ بھی ختم ہو گیااور ان کے معاشی ذرائع بھی کیے بعد دیگر سے ان سے چھین لئے گئے۔ لیکن انہوں نے اس سیای ذوال کے دور میں بھی اپنے علمی اور غد ہجی و قار کو بحال رکھا، اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔

## برہمنوں کا دوبارہ عروج اور اس کے اثرات

جب تک ہرش جیسے طاقتور اور بالغ نظر حکران موجود رہے بر ہمنوں نے بدھوں کے خلاف کوئی سیای بخلوت نہیں کی اور مناسب وقت کا انظار کرتے رہے۔ جب چندر گبتا کا آخری حکران ہرش کے مرگیاتو انہیں موقع ملا کہ وہ اپنی کمین گاہوں سے نگل کر ملک کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیس راجپوت، راج مماراج، گویاان کے اشارے کے منتظر سے حلات کو موافق پاتے ہوئے انہوں نے بدھ ذہب کے خلاف بغلوت کر دی۔ سیای اقدار کی باگ ڈور جہنوں نے باگ ڈور حسب سابق راجپوتوں نے سنجھال کی۔ اور غربی اقدار کی باگ ڈور بر ہمنوں نے باتھ میں تھام کی اس طرح اپنا کھویا ہوا و قار بر ہمنوں نے واپس لے لیا۔ بر ہمنوں نے آسانی مساوات کے نظریہ کو مسترد کرتے ہوئے ذات پات کا پہلا نظام بافذ کر دیا جانوروں کی قربانیاں دوبارہ دی جانے گئیں۔ اس کے ذریعہ ان کی آمدنی کے بند دروازے از سرنو کھل شخیات پر موجود تھان کو اپنے میں ضم کرنے کے لئے ہندوؤں نے بدھ کو اپنے دیو آؤں میں مقامات پر موجود تھان کو اپنے میں ضم کرنے کے لئے ہندوؤں نے بدھ کو اپنے دیو آؤں میں شامل کرلیا۔ اور اس عقیدہ کی ذر شور سے تبلیخ شروع کر دی کہ کہ برہماکانانواں او آر بدھ کے مشامل کرلیا۔ اور اس عقیدہ کی ذور شور سے تبلیخ شروع کر دی کہ کہ برہماکانانواں او آر بدھ کے روپ میں ظاہر ہوا تھا۔ اس دور کو ہندوؤں کے سنسری دور سے تعبیر کیا جانے لگا۔

ا \_ مسلم ثقافت صفحہ ۱۸

۲ ۔ بیہ ملحوظ رہے کہ ہرش اگر چہ گپتا خاندان کا ایک مماراجہ تھاجو وشنو دیو تا کے پرستار تھے لیکن خود ہرش یدھ مت کا پیرو کارتھا۔

گپتاخاندان (۳۲۰ تا ۱۰۰ عیسوی) کے ممارا ہے وشنو کے مسلک کے بڑے پر زور حای تھے چندرا گپتااول اور اس کے جانتین سررا گپتا کا دور حکومت بہت ہی اہم تھا۔ اگر چہ بعد میں یہ خاندان کمزور ہو تا چلا گیالیکن اس کو یہ خصوصی اقبیاز حاصل ہے کہ ان کا دور حکومت ہندوؤں کا سنری زمانہ کملا تا ہے۔ اس دور کی خوبی یہ ہے کہ مختلف نہ ہی طبقے متحد ہو گئاور سب وشنو کی برستش کرنے گئے۔

اور دوسرا دیو تا جس کی اب دھوم دھام سے پرسٹش ہونے گلی وہ شیوا تھا۔ شیواریو تا ہیں مختلف عناصر بجتمع ہو گئے تھے۔ وہ محبت اور عزت کا دیو تا بھی شار کیا جا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ویدوں کے عمد کے اندرا دیو تاکی صفات کا بھی وہ وارث تھا۔ یعنی وہ طوفانوں کا بھی خدا تھا اور تباہ و برباد کرنے والا بھی تھا۔ جنگ کامیدان بھی اب اس کے تصرف میں تھا اس طرح سر گھٹ پر بھی اس کا قبضتہ تھا۔ ہیں وہ دیو تا ہے جو کالپاکے انقتام پر دنیا کو جاہ و برباد کر دے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے جو کی طرز کے مراقبہ کے ذریعہ ساری کا نات کو سلامت رکھے ہوئے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے جو کی طرز کے مراقبہ کے ذریعہ ساری کا نات کو سلامت رکھے ہوئے ہے۔ یہ زر خیزی کا بھی دیو تا ہے در ندوں کا بھی آتا ہے اور افزائش نسل کا بھی سرپر ست ہے۔ گہتا خاندان کے عمد سے ہندو مت کا شعار انسانی عضو تا سل ہے اس کا مسلک تشمیر میں اور جنو بی ہند میں یعنی اند ھرا پر دیش، میسور، مدر اس، کریالہ میں بہت طاقتور ہے جنو بی ہند میں اس کی خاص طور پر اس لئے عبادت کی جاتی ہے کہ وہ بڑا مریان اور بست تی ہے ہر قسم کی زندگی مناظب کرتا ہے۔

کیتا کے عمد میں ہندو مت کی ایک اور خصوصیت ظاہر ہوئی کہ ان دو دیو آؤں (وشنو اور شیوا ر) کے ساتھ دو دیویاں بھی ظمور پذیر ہوگئی ہیں وشنو کی دیوی کو سری یا تکھمی کماجا آ ہے ہے کار وبار خدائی میں وشنو کا شریک سمجھا جانے لگا ہے اور شیواکی دیوی کو پار اور آنی، کالی اور در گاکے نام سے یاد کیا جا ہے۔

ہندوستان کے جو طلاف اب تک بیان کئے ملئے ہیں مطالعہ کرنے والے کے لئے ان میں کافی مواد ہے جس سے وہ وہاں کے سابی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی طلات کا ندازہ لگا سکتا ہے۔ بایں ہمہ قارئمن کی آسانی کے لئے ہم ہر عنوان کے نیچے مختصرا شارات ذکر کر دیتے ہیں باکہ وہ اپنی معلومات کو منظم طور پر ذہن نشین کر سکیں۔

## سياى حالات

اگرچہ موہ بجود اڑواور ہڑپہ کے آ ہل قدیمہ کے بر آ مدہونے سے ہمیں یہ تو معلوم ہوگیا کہ
ان علاقوں میں ایک اعلیٰ قتم کی تہذیب موجود تھی یہاں کے رہائشی مکانوں کے نقشے۔ ان میں
علیحدہ عسل خانوں کا موجود ہوتا۔ جنوباشالا متوازی وسیع شاہراہیں اور ان سے نکلنے والی
چھوٹی گلیاں ، استعال شدہ پانی کی نکاسی کا عمرہ انتظام اس بات کی شمادت دینے کے لئے کانی
ہیں کہ وہاں کا نظام حکومت بڑا ترقی یافتہ تھا۔ لیکن ابھی تک ان کے نظام حکومت پر کیونکہ پر دہ
بین کہ وہاں کا نظام حکومت بڑا ترقی یافتہ تھا۔ لیکن ابھی تک ان کے نظام حکومت پر کیونکہ پر دہ
بین کہ وہاں کا نظام حکومت بڑا ترقی یافتہ تھا۔ لیکن ابھی تک ان کے نظام حکومت برکیونکہ بردہ

کیکن جب آریوں نے ہندوستان پر قبضہ کیاتوجو قبیلہ جہاں آباد ہو تا کیاقبائلی نظام کے مطابق وہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوتی گئیں اس لئے آریوں کے ابتدائی عمد میں ہمیں ہندوستان کاملک ان گنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹاہوا معلوم ہو تا ہے ہر قبیلہ کاسردار ، ان کاراجہ ہو آتھااس کو مشورہ دینے کے لئے قبیلہ کے بزر گوں کی ایک کونسل تفکیل دی جاتی تھی اور راجہ فرائض جهال بانی انجام دینے میں ان سے مدد لیا کر آتھا۔ اس کے باوجور اجہ مخار مطلق تھا۔ اس کائیہ حق تھا کہ وہ جس طرح چاہے رعایا ہے مالیہ اور دیگر نیکس وصول کرے۔ لیکن اس کی یہ ذمہ داری نہ تھی کہ وہ اپنی قوم یا قبیلہ کے سامنے تغصیلی رپورٹ پیش کرے۔ کہ اس نے ان کے اداکر دہ فیکسوں ہے حاصل ہونے والی دولت کماں کماں خرچ کی ہے۔ کسی کواس پر اعتراض کرنے کاحق بھی نہیں تھاان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں باہمی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی جوبسااو قات قومی جنگ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ خون کے دریا بہتے کشتوں کے پشتے لگتے۔ گاؤں اور قصبوں کو نذر آتش کر دیا جاتا جب بدھ حکمرانوں کی یساں حکومت قائم ہوئی تواشو کا اور ہرش جیسے عالی ہمت راجوں نے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کوایک عظیم مملکت میں تبدیل کر دیان کے بعد جب مندومت نے دوبارہ زور پکڑا اور گیتا خاندان کے بادشاہوں. چندر گپتا، اور اس کے جانشینوں نے ہندوستان کو متحد کرنے کی کوششیں کیں۔ لیکن اس خاندان کے زوال کے بعد مندوستان کاوسیع و عریض ملک پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو گیا۔

اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ ذات پات کے نظام نے ہندوؤں میں ایک قومیت کے تصور کو پنینے ندویا۔ آرید حملہ آوروں نے ہندوستان کے اصلی باشندوں کے ساتھ جوانسانیت سوز سلوک

روار کھا۔ اس کےبارے میں آپ پڑھ آئے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کےقدیم باشندوں کو چوتھے طبقے میں شار کیا۔ جےوہ بڑی حقارت اور ذلت کی نظرے دیکھاکرتے تھے۔ انہوں نے ان کی ترقی اور خوشحالی کی ساری راہیں مسدود کر دی تھیں۔ انہیں شود ربنادیا تھاان حالات میں آریوں کے لئے ان کے دل میں ہمدر دی اور اخوت کے جذبات کیو کر پیدا ہو سکتے تھے۔ اس کا تیجہ تھا کہ ہندوستان کی طویل آریخ میں چند مخصوص صدیوں کے علاوہ کوئی منظم حکومت قائم نہ ہوسکی اور بھی بھی ان کے در میان ایک قومی نظریہ جڑیں مشحکم نہ کر سکا۔

اس کے علاوہ اس ملک میں بیسیوں زبانیں بولی جاتی تھیں رہن سن کے اطوار جدا جدا اس کے علاوہ اس ملک میں بیسیوں زبانیں بولی جاتی تھیں۔ خوثی اور غم کی تقریبات علیحدہ علیحدہ تھیں۔ اور تواور جن خداؤں کی وہ پوجا کرتے تھے ان میں بھی کوئی یگا گئت نہ تھی۔ ہر گاؤں کا علیحدہ دیو تا ہوتا۔ اور گاؤں والوں کی ہر ضرور ت بوری کرنے کے لئے علیحدہ بلیحدہ بت ہوتے ان بے شار اختلافات نے ہندوستان کوایک ملک یا ایک مملکت اور اس کے باشندوں کوایک قوم بنے نہ دیا۔

## معاشرتى حالات

آپ یہ پڑھ آئے ہیں کہ کنی سوسال قبل میں جب بھلات میں برہمی تہذیب ہے شاب پڑھی اس زمانہ میں بندی معاشرہ کے لئے ایک دستور مرتب کیا گیا جس میں سیای ۔ تمدنی اور اخلاق قواعد و ضوابط کی وضاحت کر دی گئی ملک بھر کے دانشوروں نے اے بنظر استحسان دیکھا اور اے ایک آئی ملک بھر کے دانشوروں نے اے بنظر استحسان دیکھا اور اے ایک آئی تک ہندہ اے ایک آئی تک ہندہ و اے ایک آئی تک ہندہ دھرم کے پرستار اپنے تمام معاملات میں اس سے راہنمائی حاصل کرتے ہیں اس دستور کے مصنف "منوجی " میں انہیں کے نام پر اس کتاب کو "منوشاستر" کما جاتا ہے اور سے دستور مصنف "منوجی " میں انہیں کے نام پر اس کتاب کو "منوشاستر" کما جاتا ہے اور سے دستور مصنف "منوجی السلام کی ولادت سے تمین سوسال قبل مرتب کیا گیا۔

اس متفقه طور پر منظور شده قانونی اور آئینی دستاویز نے اہالیان ہند کو چار طبقات میں تقتیم کر دیا۔ برجمن، تکفشتری، ویش اور شود ر

انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کامقالہ نگار برجمن ازم (BRAHMANISM) کے عنوان کے تحت جلد ۲ سفحہ نمبر ۱۰۱۱ رقمطراز ہے۔

منوجی کے مرتب کر دو صحف قانون کو ایک آسانی نقدس حاصل ہو گیا تھا۔ اس کے قوانین ہرشک و شہ ہے بالا تر اور ہر تنقید سے ماور استے۔

منوشاسترمیں تمام طبقات کی درجہ بندی کر دی گئی۔ اور تفصیل سے ہر طبقہ کے فرائفن بیان کر دیئے گئے اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے سزائیں بھی مقرر کر دی گئیں۔

مقالہ نگار کے مندر جہ ذیل جملے آپ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔

یعنی جرائم کاار تکاب اگر برہمن کرے توان کی سزاؤں میں غیر معمولی نرمی ملحوظ رکھی گئی ہے آگر نہجن کرے توان کی سزاؤں میں غیر معمولی کری ملحوظ رکھی گئی ہے آگر نچلے طبقہ کا کوئی فرد اعلیٰ طبقہ کے تھم کو پامال کرے تو اس کے لئے بڑی وحشیانہ اور غیر انسانی سزائیں مقرر ہیں۔ معاشرہ میں مجرم کا درجہ جتنا گھٹیا ہو آتا تی ہی اسے سزا سخت دی جاتی۔

ا گلے صفحہ پر مقالہ نگار لکھتاہے۔

منو، کے آئین کے مطابق شودروں کو ذہبی تعلیم حاصل کرنے کابھی حق حاصل نمیں ایسااجتماع جس میں پنچ قوم کا کوئی فرد موجود ہووہاں بر ہمن کو بھی اجازت نمیں کہ وہ مقدس کتابوں کی تلاوت کرے۔

ایک ہی قوم کے افراد میں قانون کی بیہ ناہمواری عدل وانصاف کے تصور کو ہی ختم کر دیتے ہے البیرونی اپنے پندرہ سالہ تجربات اور چیثم دید مشاہدات کی روشنی میں لکھتے ہیں۔

پ بہ مدہ اور کر حیث ہوت ہوت کی ہے۔ اس کو برہمن کے کام میں شودر کی حیثیت برہمن کے غلام کی ہے۔ اس کو برہمن کے کام میں مصروف رہنا ور ہمن کے لئے منع مخصوص ہے مثلاً مالا جینا، وید پڑھنا، آگ کی قربانی، شودر کے لئے منع ہار شودر یاویش کے متعلق یہ ثابت ہوجائے کہ اس نے وید پڑھا ہے۔

(1) - (1)

جناب عبدالجید سالک، منوسمرتی باب اول منتر ۹۲ تا ۱۰۱ کے حوالہ سے برہمن کی برتری کے بارے میں لکھتے ہیں

تو برہمن اس کی اطلاع حاکم کو دے اور حاکم اس کی زبان کاٹ

"منوجی نے صاف الفاظ میں کمہ دیا کہ دنیا میں برہمن سے برتر کوئی شیں وہ دھرم کی مورت، نجات کاحق دار اور دھرم کے خزانہ کامحافظ ہے اور

ا ي تحقيق باللهند البيروني صفحه ٣٥٧

### دنیامی جو کھے ہے۔ (۱)

مولاتا سلک بی نے منوسرتی چوتھا۔ آ ٹھواں اور دسواں اوھیائے کے حوالہ سے شودر پر عدل وانصاف کے نام پر جوستم ڈھائے جاتے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے جسے پڑھ کر رو تکشے کھڑے ہوجاتے ہیں جس نے بیہ قانون وضع کئے اور جس قوم نے بلاچوں وچرااس کو تسلیم کیا اور ہزاروں سال اس پر عمل پیراری اس کی شکد لی کے بلاے میں پڑھ کر انسان سرابیہ اور پریٹان ہوجا آ ہے لکھتے ہیں

"شودر برہمن کا پس خور دہ کھائے۔ شودر ممینہ میں صرف ایک دفعہ جہامت بنوائے۔ شودر کسی برہمن کوچور کے تواس کے جم کا کوئی عضو کاٹ دینا چاہئے۔ شودر کسی برہمن کھشتری اور ویش کے ساتھ سخت کلای کرے تواس کی زبان میں سوراخ کر دیا جائے اگر شودر کسی برہمن کانام لے کر کے کہ توفلال برہمن سے نج ہے تواس شودر کے منہ میں بارہ انگل کی آہنی میخ آگ میں سرخ کر کے ڈائی جائے۔ اگر چھوٹی زات کا آدی بری ذات کے آدی کے ساتھ ایک آس پر جیٹے تواس کا زات کا آدی بری ذات کے آدی کے ساتھ ایک آس پر جیٹے تواس کا چورڈ کاٹ ذالنا چاہئے۔ اس طرح کہ وہ مرے نہیں شودر کسی برہمن کے بال یا پاؤں یا ڈاٹر می پر کرے تواس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے شودر کو کوئی ملاح مشورہ نہ دود حرم اور بھرت کی تلقین بھی نہ کر وجو شودر کو دھرم کی ملاح مشورہ نہ دود حرم اور بھرت کی تلقین بھی نہ کر وجو شودر کو دھرم کی تلقین کر آ ہے وہ بدترین دوزخ میں جاتا ہے "۔ (۲)

شودروں کو بید اجازت نہیں کہ وہ مندروں میں داخل ہو کر پوجا پاٹ کر سکیں نہ انہیں اس
بات کی اجازت ہے کہ ان کنوؤں سے پانی بھر سکیں جن سے اونچی ذات کے ہندو پانی بھرتے ہیں
وہ عام شہروں میں بھی نہیں رہ سکتے بلکہ شہروں سے الگ تعلک ان کی مخصوص آبادیاں ہوتی ہیں۔
جس معاشرہ میں اس سم کی ظالمانہ اور جابرانہ طبقاتی تقسیم موجود ہو بعض طبقے مراعات یافتہ ہوں
اور بعض طبقے ہر رعایت سے محروم اور ہر صم کی محرومی اور نامرادی میں محصور رہیں اور اس
ظالمانہ تقسیم کی بنیاد ان کا نہ ہب اور ان کی آسانی کتاب ہو تو اس معاشرہ کی ذبوں حال کے
بارے میں پچھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

ا رمسلم ثنافت منی ۳۸ - ۳۷ ۲ رمسلم ثنافت منی ۳۹ - ۳۸

#### مرداور عورت

ایک بی طبقہ کے مردوزن کے حقوق بھی یکسال نہیں تھے۔ عورت، مردی ایک آبع ممل تھی۔ اگر اس کا خلوند عفوان شباب میں بی مرجائے واس کے لئے باعزت اور بمترین طریقہ یہ تھا کہ وہ مردی لاش کے ساتھ بی جل کرستی ہوجائے اور اگر وہ اپنے آپ کو جلاد پنے کی جرائے نہیں کر سکتی تواہے ساری عمرالی زندگی بسر کر تاہوگی جس میں اے نہ اچھالباس پہننے کی اجازت نہیں کر سکتی تواہے ساری عمرالی زندگی بسر کر تاہوگی۔ اے دو سری شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ خواہ وہ اس وقت یوہ ہوئی ہوجب کہ اس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا ہو۔ عورت زبورات کی ملک توہو سکتی ہے لیکن کی غیر منقولہ جائیداؤگی مالک نہیں بن سکتے۔ ہو۔ عورت زبورات کی ملک توہو سکتی ہے لیکن کی غیر منقولہ جائیداؤگی مالک نہیں بن سکتے۔ عورت ہر حالت میں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی بچی تھی توباپ کے عظم کی پابند بیابی گئی تو خاوند کے ہر حکم کی پابند ہوگئی تو بچوں کا ہر حکم مانتا اس پر واجب۔ اس کے لئے ضرور کی تھا کہ وہ مرد سے پہلے نہ سوے اور مرد کے بیدار ہونے سے پہلے جاگ الم خے آریوں کے فرور کی تھا دور ان کے تھا در ان کے نہیں تھی دازواج کی اجازت تھی چار عور توں سے بیک وقت وہ شادی کر سکتے تھے اور ان کے رائے ممادا ہے ہر تھم کی پابندی سے بالاتر تھے۔ انہیں ان گنت عور توں کے ساتھ شادیاں رجانے کی محلی چھٹی تھی۔

## اخلاقی حالت

آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ آئے ہیں کہ "سوہا" کے پودے کو تمام پودوں کلباد شاہ کہاجا آ اور اس سے کشید کی ہوئی شراب کو پجاری پی کر پوجا کیا کرتے۔ سوہا، خود بھی ان کے دیو آؤں میں سے ایک دیو آتھا جس کی پوجائی جاتی تھی کیونکہ اس سے ایسی عمرہ اور نشہ آور شراب بنی تھی جے بی کر انسان سرمست ومخور ہوجا آ۔

یہ بھی آپ پڑھ آئے ہیں کہ بڑے بڑے مندروں میں دیوداسیوں کے طائنے ہوتے تھے ہو ان مور تیوں کے سامنے رقص کیا کر تیں اور گیت گایا کر تیں اور مندر کے پر وہت کو اختیار تعا کہ وہ کسی پہلری کو شاد کام کرنے کے لئے کسی دیوداس کواس کے پاس شب بسری کے لئے بھیج

علامه بیرونی نے بھی اس کاذ کر کیا ہے مسٹرودیا، جوہندومورخ ہیں وہ لکھتے ہیں

اس میں شک نمیں کہ تمام مندروں میں پیشہ ور عور تمیں ناچنے کے لئے اپنی زندگی کو وقف کئے ہوئے تھیں۔ خاص کر شیو جی کے مندروں میں یہ رسم عام تھی اور راج ان مندروں سے خاص آمنی حاصل کرتے تھے۔ (1)

آج بھی ان کے قدیم مندروں کو دیکھا جائے توان مندروں کے باہراور اندر عور توں کی بہراور اندر عور توں کی بہت تصویریں اور برہنہ بجتے جگہ فلم آتے ہیں مہادیو کے عضو تاسل کی پو جاان کے ہاں عام ہوتی ہے۔ جس میں مردوزن پیروجواں سب شریک ہوتے ہیں اور اس کی شبیہ بنا کر اپنے میں آویزاں رکھتے ہیں سوامی دیا نند سرسوتی اپنی کتاب ستیار تھ پر کاش میں لکھتے ہیں۔ گلے میں آویزاں رکھتے ہیں۔ "حقیقت میں ہندوؤں کی خرابی کے آخر مہابھارت کی جنگ سے ایک ہزار سال پیشتری رونماہو چکے تھے۔ مہابھارت کی جنگ کے طالات ہے۔ سال پیشتری رونماہو چکے تھے۔ مہابھارت کی جنگ کے طالات ہے۔ طاہر ہوتا ہے کہ جوا، دھڑ لے سے کھیلا جاتا تھا۔ جس میں بیویاں اور سلطنتیں تک داؤ پر لگادی جاتی تھیں۔ اچھی خاصی عالی خاندان کی عور تیں سلطنتیں تک داؤ پر لگادی جاتی تھیں۔ اچھی خاصی عالی خاندان کی عور تیں بیک و ت

سوامی دیانند کے حوالہ ہے ہی مولانا سالک لکھتے ہیں۔

اب ان خود غرض ند ہبی پیشواؤں نے ایسے باطل ند ہبول کی تلقین شروع کی جس سے کوئی بداخلاقی گناہ نہ رہی۔ زناکاری کی نہ صرف عام اجازت دے دی گئی بلکہ ایک خاص موقع " بھیرویں چکر " پر شراب خوری اور زنا کاری ند ہبافرض قرار دے دی گئی اس موقع پر مرد و عورت سب ایک جگہ جمع ہوتے مرد ایک ایک عورت کو ماور زاد بر ہند کر کے پوجا کرتے اور عور تیں کسی مرد کو نظاکر کے پوجتیں اس موقع پر شراب بی جاتی اور بدست ہو کر کوئی کسی کی عورت کو کوئی اپنی یا کسی دوسرے کی لڑکی کو ، کوئی کسی اور عورت کی یا بنی ماں بسن بسوو غیرہ کو جو وہاں موجو د ہوتی کی لیتا اور جس کے ساتھ چاہتا بد فعلی کر سکتا تھا۔

اس نہ ہبی تقریب کے علاوہ عام طور پر زنا کاری کے لئے ایک خاص فقرہ

ر . معم مُنافت سني ۳۹ من مسلم ننافت سني ۴۹

مقرر کیا گیاتھاجس کو پڑھ کر ہر مرد عورت "سامم" (ہم بستری) کرتے تھے اور الی بد کاری میں کسی رشتہ کے لحاظ کی ضرورت باتی نہ رہتی تھی۔ (۱)

# ان کی عام بو د وباش

اس کے بارے میں البیرونی کا ایک اقتباس پہلے درج کیا جاچکا ہے جس میں ان کی بو دوباش کی تفصیلات نہ کور ہیں جنہیں کوئی سلیم الطبع انسان اپنے لئے پند کرنے کے لئے تیار نہیں۔

# معاشى حالات

آپ پڑھ آئے ہیں کہ آریوں نے کب معاش کے لئے دوطریقے افقیار کے ہوئے تھے وہ جانوروں کا شکار کرتے۔ اور ان کے گوشت ہے اپی خوراک کا انظام کرتے اور ان کے چڑوں کو مختلف ضرور یات کے لئے کام میں لاتے۔ ان کا دوسراپیشہ گلہ بانی اور مولیٹی پالناتھا لیکن ہندوستان میں آباد ہوتے کے بعد انہوں نے زراعت کو اپنا پیشہ بنالیا۔ پنجاب کے زر خیز میدان ۔ گنگا اور جمنا کے در میان کا زر خیز علاقہ ۔ ان کے تسلط میں تھا جہاں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے ضرورت کے مطابق اجناس خور دنی کی کاشت کرتے جو اناج پیدا ہو آباس میں سے کچھ حصہ حکومت کو بطور خزاج ادا کرتے اور بقیہ اناج سے اپنی ضروریات پوری کرتے اس کچھ حصہ حکومت کو بطور خزاج ادا کرتے اور بقیہ اناج سے اپنی ضروریات پوری کرتے اس مکان یا سر کنڈے کی جھونپڑیاں بناکر گاؤں میں اپنی زندگیاں بسر کرتے لباس کے لئے دھوتی مکان یا سر کنڈے کی جھونپڑیاں بناکر گاؤں میں اپنی زندگیاں بسر کرتے لباس کے لئے دھوتی استعمال کرتے اور بعض لوگ دوبالشت چوڑی کنگوئی کے استعمال پر قناعت کرتے ۔ سوامی دیا تند کے قول کے مطابق ہندوؤں میں قمار بازی اور سود خوری عام تھی ۔ سوامی دیا تند کے قول کے مطابق ہندوؤں میں قدم رنجہ فرمایا اور اس کو سونے کی چڑیا بنا براعظم ایشیا کے اس عظیم ملک میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا نقشہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ تھے جب مسلمانوں نے یہاں قدم رنجہ فرمایا اور اس کو سونے کی چڑیا بنا

ا \_ مسلم ثقافت صفحہ اس

نظر الى حرم كمه كرمه جنوب مشرقى برآمه من جمال سے كعبه مشرفه ول و
الله كومنور كررہا ہے الحكم له ينه و الفلونة و السّكونة و السّكاد مُعلى رَحْمَة بِلْفليدينَ وَ
الحَمَدُ ينه و مَعَيْمِه وَحَمَدَ إِلَا يَوْمِ اللّهِ يَوْمِ اللّهِ يَنْ مِلْهِ
على الله و صَعَيْمِه وَحَمَدَ إِلَوْاءِ يَرْيَنِهِ إِلَى يَوْمِ اللّهِ يَنْ مِلْهُ
على الله و صَعَيْمِه وَحَمَد إِلَى الله و مِنْ الله الله و صَعَيْمِه و مَعَد الله و الله و





Marfat.com

# چين

اپنے رقبہ کی وسعت اور آبادی کی کثرت کے باعث یہ ملک دنیا کے تمام ممالک پر فوقیت رکھتا ہے ۱۹۲۱ء کی مردم شاری کے مطابق اس کی آبادی پچھٹراور ستنتر کروڑ کے در میان تھی۔ اور جب ۱۹۸۰ء میں مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے بتایا گیااب چین کی آبادی ایک ارب سے متجاوز ہے۔ اس کارقبہ جس پر کمیونٹ حکومت کا قبضہ ہے تمیں لاکھ ای ہزار مربع میل ہے اور آئیوان کا جزیرہ جس پر چینی قوی حکومت قائم ہے اس کارقبہ چودہ ہزار مربع میل ہے اور آئیوان کا جزیرہ جس پر چینی قوی حکومت قائم ہاس کارقبہ چودہ ہزار مربع میل ہے آگر چہ رقبہ کے لحاظ سے روس اس سے بڑا ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے روس یا کینیڈا کو اس سے کوئی نبیت نہیں۔

سے ملک جتناوسیم ہے اتن ہی اسکی ثقافت اور تہذیب قدیم ہے یساں پہاڑی ایک چوٹی چوہیں ہزار فٹ ہے بھی زیادہ بلند ہے جو دنیائی سب سے بلند ترین چوٹیبوں میں شاری جاتی ہے۔ اس کے برعکس اس کے شمال مغرب میں ایک ایساعلاقہ بھی ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ نشیمی علاقہ ہے جوسطے سمندر سے پانچ سوپانچ فٹ گرا ہے اور طرفان کے نشیب کے نام سے مشہور ہے دیوار چین جو ڈیڑھ ہزار میل لمبی ہے اور ملک کے شابی صوبوں میں سے گزرتی ہے اس کے داس کے راست میں پہاڑ بھی ہیں میدان بھی۔ صحرابھی ہیں اور وادیاں بھی اس کو ہے ہوئے دوہزار سال کاعرصہ گزر چکا ہے اس وقت اس کی دفاعی اہمیت بست زیادہ تھی اس کی وجہ سے اس کے شال کاعرصہ گزر چکا ہے اس وقت اس کی دفاعی اہمیت بست زیادہ تھی اس کی وجہ سے اس کے شال میں بہنے والے قبائل جو ملک کے دوسرے علاقوں پر جملہ آور ہوتے قبل وغارت کابازار گرم میں بہنے والے قبائل جو ملک کے دوسرے علاقوں پر جملہ آور ہوتے قبل وغارت کابازار گرم میں وامان بحال ہو گیا۔ اب اگر چہ اس کی پہلی وفاعی حیثیت توباتی نمیں رہی لیکن اپنے بنانے امن وامان بحال ہو گیا۔ اب اگر چہ اس کی پہلی وفاعی حیثیت توباتی نمیں رہی لیکن اپنے بنانے والوں کی عظمت بلند ہمتی اور فن تقمیر میں ان کی ممارت کی ہیر وشن دلیل ہے۔ والوں کی عظمت بلند ہمتی اور فن تقمیر میں ان کی ممارت کی ہیر دوشن دلیل ہے۔

بات کی گوائی دیے ہیں کہ جب دنیا کے اکثر ممالک جمالت اور ہاخواندگی کے اندھروں میں لینے ہوئے تھے اس وقت بھی چین کے طول وعرض میں علم کی همعیں فروزاں تھیں۔ چینیوں نے ی کو کلہ کو بطور ایندھن استعال کر ہاشروع کیا چوتھی صدی عیسوی میں انہوں نے لوے کو کچھلانے کے فن میں ممالات حاصل کی ان کے ماہرین فلکیات نے ۲۸ قبل میچ میں سورج کے قرص پر جو داغ ہیں ان کاسراغ لگایا نہوں نے ۱۳۳ء میں وہ آلہ ایجاد کیا جس سے زلزلہ کی جگہ اور اس کی قوت کا سراغ لگایا جا سکتا ہے بارود کے اجزاء بھی انہوں نے دریافت کے اس وقت بارود انسانوں کے جسموں کو پرزے پرزے کرنے کے لئے استعمال نہیں ہو آتھ ابلکہ اس سے گولے اور بٹانے چھوڑے جاتے تھے تاکہ خبیث روحوں کو خوفردہ کر کے بھگادیا جائے۔

دوسری صدی عیسوی میں انہوں نے درختوں کی چھال، سن کے ریشوں، اور پرانے کپڑوں سے کاغذیتانے کی صنعت ایجاد کی اس صنعت نے علم و دانش کی نشرواشاعت میں انقلاب آفریں حصہ لیااور اس سے پانچ سوسال بعد بلاکوں کے ذریعہ کتابوں کی طباعت کا کام شروع کیا دسویں صدی عیسوی میں نہ صرف چین میں بلکہ کوریا اور جاپان میں بھی کتابوں کی بکثرت اشاعت کا آغاز ہو گیاتھا۔ چین میں بدھ مت کی اشاعت کے بعد چینیوں کی ذہنی اور فنی ترتی کو جار جاند گئے انہوں نے صرف نہ ہب کوئی نسیں بلکہ موسیقی کو بھی بڑا فروغ بخشا۔ (۱)

## چینی معیشت

اگرچہ سائنسی انگشافات اور صنعتی ایجادات میں ان کے علا و فضلاء نے عظیم الثان کارنامے انجام دیئے لیکن ان کی عوامی معیشت کادارومدار زراعت پر تھا۔ ان کی زراعت کے طریقے بہت پرانے تھے ان کے آلات کشاورزی بھی قدیم طرز کے تھے وہاں گندم، باجرا، علول کی کاشت ہوتی تھی اس کے علاوہ لوگ مولٹی پالتے تھے۔ ان کادودھ اور گوشت خوراک کے کام آیا۔ کے اور سور کا گوشت ان کے ہاں بہت پند کیا جا آتھا تھراور کمان ان کے بہترین ہتھیار تھے حالت جنگ میں ان ہتھیاروں سے وہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے اور حالت بہترین ہتھیار وں سے وحشی جانوروں کا شکار کیا کرتے۔

ا - ورلد سولا تزیش از ای ایم بر نز اور پی امل رالف منحه ۱۱۳

## سیای حالات

آج و تخت شای خاندان میں موروثی ہوتا۔ لیکن بادشاہ کے بعداس کابیٹا تخت نظین نہ ہوتا بلکہ اس کے بھائی کو آج شای پہنا یا جاتا بادشاہ کی اہم ذمہ دار یوں میں فوج کی قیادت تھی وی ملک کی افواج کا کمانڈر انچیف ہوتا۔ نہ ہجی رسوم کی اوائیگی اور دیگر تقریبات بھی بادشاہ ہی انجام دیتا۔ پروہتوں کی آیک تعلیم یافتہ جماعت اس سلسلہ میں اس کی مدد کرتی۔ وہ پروہت علم نجوم دیتا۔ پروہتوں کی آیک تعلیم یافتہ جماعت اس سلسلہ میں اس کی مدد کرتی۔ وہ پروہت علم نجوم کے ماہر ہوتے۔ نہ ہجی رسوم اداکر نے کے لئے بادشاہ کی اعانت اور راہنمائی کرتے ان کے ہاں جو کیلنڈر (جنری) رائج تھاوہ سمی نہیں بلکہ قمری تھا۔ چاند کے مینوں کا کیلنڈر تیار کرناان پروہتوں کی ذمہ داری تھی۔

## معاشره

چینی معاشرہ کی خشت اول خاندان تھا۔ عام لوگ صرف ایک شادی کرتے لیکن باد شاہ اور امراء کے حرم میں متعدد ہیویاں ہوتیں ان پر کوئی پابندی نہ تھی اعلیٰ خاندانوں میں عورت کو بڑی عزت وو قار حاصل تھا۔ غلامی کارواج تھا۔ اور معاشرہ متعدد طبقات میں منقسم تھا۔

#### ندبب

شاتگ خاندان کے دور حکومت میں چین کے لوگ مختلف مظاہر فطرت کی ہوجاکیا کرتے تھے زمین در یا ہوائی اور تحتی مشرق و مغرب وغیرہ ان کے معبود تھے ان کے لئے قربانیاں دینے کا عام معمول تھا۔ عام طور پر جانوروں کا گوشت جلا دیا جانا شراب بھی ان کی پندیدہ قربانی تھی۔ شاتگ اگر چہ ممذب اور متمدن تھے لیکن ان کے ہاں اپنے دیو ہاؤں کی قربان گاہ پر ان آئر جہ ممذب اور متمدن تھے لیکن ان کے ہاں اپنے دیو ہاؤں کی قربان گاہ پر ان آئر جہ ممذب اور متمدن تھے لیکن ان کے ہاں اپنے دیو ہاؤں کی قربان گاہ پر میں صرف اس مقصد کے لئے ہیرون ملک بھیجی جاتمیں کہ وہ غیر چینیوں کو قید کر کے لئے آئیں ہاکہ ان کو قربانی کے طور پر ان کے معبودوں کے لئے ذرئے کیا جائے۔ وہ صرف ایسے دیو ہاؤں کی بوجا پاٹ کیا گرتے جن کا تعلق ان کے خیال کے مطابق ہر وقت بارش ہر سانے عمدہ فصلیں کی بوجا پاٹ کیا گرتے جن کا تعلق ان کے خیال کے مطابق ہر وقت بارش ہر سانے عمدہ فصلیں اگلے نے اور جنگوں میں دشمن کو محکست دینے سے ہوا کر آبان کے دیو آکا نام شانگ نی

SHANG-T-) الم الم کاکوئی شوت نہیں کہ ان کے ندہب کی بنیاد روحانیت یا اخلاقیات پر تھی اس کا ہوتی رہی اس امر کاکوئی شوت نہیں کہ ان کے ندہب کی بنیاد روحانیت یا اخلاقیات پر تھی اس کا سار اتعلق انسانی معاشرہ کی خوشحالی اور بہودی سے تھاجس طرح بابل اور نمینوا کے نداہب تھے۔ وہاں بھی جن معبود وں کی پر ستش کی جاتی تھی ان سے ان کے پجاری بیہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ ان کو قلب کی روشنی، روح کا اطمینان یا اخلاق فاضلہ کے اصولوں کی تعلیم دیں گے۔ بلکہ وہ ان کے قلب کی روشنی، روح کا اطمینان یا اخلاق فاضلہ کے اصولوں کی تعلیم دیں گے۔ بلکہ وہ ان کے قلب کی روشنی، روح کا المینان کی اخلاق فاضلہ کے اصولوں کی تعلیم دیں گے۔ بلکہ وہ ان کی وجہ سے ان کی مالی حالت بہتر ہو جائے معاشرہ میں ان کو بلند مقام نصیب ہو جائے ان کی زراعت ترتی پذیر ہو اور ان کی تجارت میں روز افزوں اضافہ ہو۔

مفرکے حالات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل مقر، فرعون کوالا سجھتے تھے اور اس کی پوجاک جاتی تھی۔ لیکن چین میں باد شاہوں کو یہ حیثیت حاصل نہ تھی۔ جب تک وہ زندہ رہ جاور تخت حکومت پر مشمکن رہے ان کے احکام کی تعمیل صرف اس لئے کی جاتی کہ یہ احکام ملک کے فرمازوا کے احکام ہیں ان کوالئی احکام کی حیثیت حاصل نہ ہوتی۔ لیکن باد شاہ جب مرجا آ تو پھر اس کی پوجا شروع ہو جاتی مرنے والے باد شاہوں اور ان کی بیویوں کے لئے قربانیاں دی جاتیں۔ زر کیر صرف کر کے باد شاہوں کے لئے بڑے سرے مقبرے تیار کئے جاتے اس کے لئے ایک بہت گراگڑ ھا کھو وا جا آ اس میں سیر ھیاں بنائی جاتیں اور لکڑی کا ایک کرہ اس کی چہنے میں تعمیر کیا جا تا شاہی لاش کے ار دگر د بڑا قیمتی ساز و سامان سجایا جا آ آ نے پیشل اور منی کے بہنے میں تعمیر کیا جا تا اس کی چین رہ کھی جاتیں جن کو قیمتی موتیوں اور ہیروں سے مزین کیا جا آ ۔ تجمیز و کے جاتے اور ایس کی فیمتی موتیوں اور ہیروں سے مزین کیا جا آ ۔ تجمیز و مضوطی سے کوٹ دیا جا آ اور اس کے فرش کو مشوطی سے کوٹ دیا جا آ ا

چینیوں میں ان فطری طاقتوں کے مظاہر کے علاوہ اپنے اسلاف کی پوجا کا بھی عام روائی تھا ان کا یہ اعتقاد تھا کہ ان کے اسلاف کی روحیں اپنی آنے والی نسلوں کو نفع بھی پہنچا عتی ہیں اور نقصان بھی اور ان اسلاف کو خوش و خرم رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ ان کے نام سے کھانا پکا یا جائے چین کے عوام بھی اپنی میت کے ساتھ قیمتی اشیاء کو دفن کر دیا کرتے تھے مالی لحاظ سے کمزور لوگ بھی اپنی بساط کے مطابق اس رواج کی حتی الوسع پابندی کیا کرتے تھے۔

# كانفيوشس

وطن ایک چھوٹی جا گیرداراند ریاست تھا۔ جے اور (LU) کتے تھے وہ ساری عمر چین میں اس کے سیروسیاحت کر آرہا کہ اسے کوئی ایسا حکران ال جائے جواس کے بتائے ہوئے اصولوں پر خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی دعوت دے۔ اگر چہوہ چار سوانای فود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی دعوت دے۔ اگر چہوہ چار سوانای قبل مسیح بمتر سال کی عمر میں تاکامی کا داغ لئے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوالیکن وہ اپنی تعلیمات کے ایسے گرے نقوش چھوڑ گیا کہ دو ہزار سال بعد بھی چین کی وسیع وعریض مملکت میں اس کے اثرات محسوس کئے جاتے ہیں اس نے نہ پیغیر ہونے کا دعوی کیا کہ اس کی تعلیمات کو آسانی الهام سمجھا جائے اور نہ اس نے فلسفی کی حیثیت سے اپنے نظریات میں کافیوضس، کے نظریات وافکار کو ذہب کمناہم گر درست نہیں بلکہ یہ اضال کرے۔ اس لئے کافیوضس، کے نظریات وافکار کو ذہب کمناہم گر درست نہیں بلکہ یہ اضال اور سیرت کا ایک ایساضابطہ حیات ہے جس پر اہل چین دو ہزار سال تک یعنی ۱۹۱۱ء کے انقلاب تک عمل پیرا ایساضابطہ حیات ہے جس پر اہل چین کو متاثر کیا اور اس کی گیر آبادی نے اس کو بطور نہ جب تبول کر لیا لیکن بھو مت اور کافیوضس کے افکار کے در میان جو بین تھاوت ہے اس کو گو یُن بدھ مت اور کافیوضس کے افکار کے در میان جو بین تھاوت ہے اس کو گو یُن کین بدھ مت اور کافیوضس کے افکار کے در میان جو بین تھاوت ہے اس کو گو یُن بدھ مت اور کافیوضس کے افکار کے در میان جو بین تھاوت ہے اس کو گو یُن کین بدھ مت اور کافیوضس کے افکار کے در میان جو بین تھاوت ہے اس کو گو یُن

انسان ایک زندہ چیز ہے بدھ مت زندگی کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ وہ صرف موت کے بارے میں اظہار خیال کرتا ہے۔ انسانی معلمات کا مشاہرہ کیا جا سکتا ہے اور بدھ مت ان امور کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جو ظاہر نہیں۔ بلکہ مخفی ہیں، جب آ دمی مرجاتا ہے تو اس کی روح باقی رہ جاتی ہے بدھ مت زندہ انسان کے بارے میں اظہار خیال نہیں کرتا بلکہ روحوں کے بارے میں انظار خیال نہیں کرتا بلکہ مرہ کے بارے میں اینانقط نظر بیان کرتا ہے جس چیز سے انسان کو مفر نہیں وہ اس کے روز مرہ کے معلمات ہیں لیکن بدھ مت جیرت آگیز اور مافوق العادت امور کو اپنی بحث کا موضوع بناتا ہے۔

بدھ مت اخلاقی اصولوں کے بیان میں بھی خاموش ہے وہ اپنے ماننے والوں کو ان زریں اصولوں کی طرف راہنمائی نہیں کر تاجن کے مطابق زندگی بسر کر کے وہ اپنے انسانی معاشرہ کو راحت وشاد مانی ہے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اعلیٰ اظافی اقدارے حرن
کر سکتے ہیں وہ صرف خیالی چیزوں کے بارے ہیں ہی محور ہتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اور مرنے
ہیں کیا کر ناچاہئے ہمیں اپنی قوتمیں اور صلاحتیں کن امور پر صرف کرنی چاہئیں۔ بدھ
متاس کے بارے میں کوئی راہنمائی نہیں کر آوہ صرف اس عالم رنگ ویو میں قدم رکھنے ہے
پہلے اور یساں ہے رخب سفر باندھ کر چلے جانے کے بعد کی زند گیوں ہے بحث کر آ ہے جن
چیزوں کو ہم آنھوں ہے دکھ سکتے ہیں کانوں ہے سن سکتے ہیں یا غور و فکر ہے جن کا اور اک
کر سکتے ہیں ان امور ہے اے کوئی واسطہ نہیں وہ فقط ان امور کو زیر بحث لا آ ہے جنہیں نہ کان
سن سکتے ہیں نہ آنکھیں دکھ سکتی ہیں اور جمال فکر و نظر کی ہمی رسائی نہیں ہوتی ۔

کانفیوشس کا تعلق سوسائٹ کے در میانی طبقہ سے تھاوہ اس وقت پیدا ہوا جب اس کا باپ بو رها موچکاتھا۔ وہ ایک شریف سابسی تھاجس کانام کونگ (K,UNG) تھااس کاخاندان امیر نہیں تھا۔ لیکن باوجود غربت کے لوگ اس خاندان کو عزت و تھریم کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔ جب اس کی عمراکیس سال کی تھی تو اس نے اپنے نوجواں دوستوں کو اپنی درسگاہ میں تھینچا شروع كيااس كى در سكاه ميس داخله كے لئے كسى خاص قبيله كافروہونا ياكسى اعلى منصب پر فائز ہونا شرط نسیں تھابلکہ اس کا دروازہ خاص وعام سب کے لئے کھلار ہتاتھا۔ اس کی عام فہم اور سادہ تعلیمات نے لوگوں کوانی طرف تھنچا شروع کیااور بڑے قلیل عرصہ میں اس کی شہرت دور رور تک پہنچ گئی بچاس سال کی عمر میں اس نے ڈیوک آف لیو کے دربار میں ایک منصب تبول کر لیا۔ لیکن اس نے اس وقت اپنے منصب ہے استعفادے دیا جب کہ ڈیوک نہ کور کور قص کرنے والی لڑکیوں کے ایک طائفہ نے راہ راست سے بھٹکا دیا۔ کانفیوشس کویفتین ہو گیا کہ وہ یماں رہ کر اپنے افکار ونظریات کی نشرواشاعت نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیوک اس کے افکار پرنہ خود عمل کرے گااور نہ لوگوں کوان پر عمل کرنے کی وعوت دے گا۔ چنانچہ دل بر داشتہ ہو کروہ وہاں سے چلا کمیااور ملک کی مختلف ریاستوں کے حکمرانوں کے پاس جاکران سے ملا قات کی۔ لیکن اے کوئی بھی ایسا حکر ان نہ ملاجس نے ہد کر اس کی حوصلہ افزائی اور قدر دانی کی ہو کہ وہ اس کے اصولوں کوخود بھی اپنائے گااور لوگوں کو بھی ان برعمل کرنے کی دعوت دے گا آخر مایوس ہو کر وہ اپنے وطن واپس آئمیااور بمترسال کی عمر میں اس نے وفات پائی اس کے نظریات كاخلاصه يوں بيان كياجا سكتا ہے۔

اس کے نزدیک ریاست ایک قدرتی ادارہ ہے جس کا فرض عوام کی خوا مملل اور افراد کی

کمل نشوہ نماہاس کے نز دیک ریاست انسان کی خدمت کے لئے ہے نہ کہ انسان ریاست کی خدمت کے لئے

اخلاقی لحاظ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہدردی نیک بر آؤ، یاہمی تعاون اور ہدردی کے جذبات کی نشوو نما پر ذور دیتا اخلاق حند کا آغاز گمرے ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے انسان کے صلحہ احباب کا صلطہ کرلیتا ہے۔ وہ انسانی تعلقات میں سے ان پانچ بنیادی تعلقات کو بری اہمیت دیتا ہے۔

(۱) حاکم اور رعایا (۲) باپ اور فرزند (۳) بردا بھائی اور چھوٹا بھائی (۴) شوہراور بیوی

(۵) دوست اور دوست

وہ اس بات پر خاص طور پر زور دیتا ہے کہ پہلے انسان کواپنی بر ادری اور طبقہ کا قابل فخرر کن بنا چاہئے تب اے عالمی انسانی بر ادری کی رکنیت کے بارے میں سوچنا چاہئے ۔

کانفیوش کے نظریات کابھترین تر جمان اس کی وفات کے ایک سوسال بعد پیدا ہوا جس کا نام مسیس (MENCIUS) ہے ولادت ۳۷۳ وفلت ۲۸۸ ق م۔ وہ انسان کی نیک فطرت كے بدے من يعين محكم ركھ اتھا۔ اور اس كى خفيہ صلاحيتوں كونشوو نمادينے كے لئے ايك مثالي قیادت کی ضرورت پر زور دیتاتھا۔ وہ اس پر مصر تھا کہ سب سے اہم چزیہ ہے کہ انسان کی مادی زندگی کو بهترے بهتر بنایا جائے اے اپنی زندگی میں اپنے نظریات کی کامیابی دیکھنے کا موقع نہ طا۔ لیکن اس کے بعد اس کے شاکر دوں میں بوے بوے قاتل لوگ پیدا ہوئے جو اعلیٰ مناصب پر فائز ہوئے انہوں نے اپنا اثر ورسوخ باد شاہوں کے درباروں میں بھی استعال کیا۔ اور انسیس کانفیوشس کے نظریات ہے آگاہ کیا حکرانوں کو ان نظریات کی پیروی میں اپنی المطنت كومعتكم كرف اورائي رعايام امن وامان برقرار ركف كروش امكانات نظر آئ\_ م خرشتہ دو ہزار سال سے کانفیوش کے نظریات جن میں اپنے اسلاف کی پرستش کا عقیدہ اور بیہ عقیدہ کہ بادشاہ آسان کابیٹا ہو تا ہے اور وہ ان ارواح کے در میان جوعالم بالا میں سکونت پذیر میں اور ان لوگوں کے در میان جواس عالم آب وگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں شفاعت کاایک ذربعہ ہے۔ یہ دونوں عقیدے ان کے ہاں بنیادی اہمیت کے ملک ہیں اس لئے ان عقائد نے مل کر ایسی حکومتوں کو بر قرار رکھنے میں مدد دی جو غیر معمولی طویل عرصہ تک حکمرانی کرتی ריים-

مرور وقت کے ساتھ ساتھ کانفیوشنزم میں کئی تغیرات روپذیر ہوتے رہے۔ اور

کانفیوشس کوایک دیو تا کادر جہ دے کراس کی پرستش کی جانے گئی۔ اگر کانفیوشس خود زندہ ہو تا تواس پرستش اور تعظیم بے جا کواپنے لئے ہر گزیند نہ کر تا۔ اس فلسفہ کے اثر ہے ایی معظم حكومتيل معرض وجود ميس آئيس جن ميں نيك نهاد حكام بالدائي فرمانبردار رعايا كے لئے بهت مفيد اور نفع بخش منصوبے بناتے رہے اور ان کوعملی جامہ پہناتے رہے لیکن بسا**او قات** اس نظریہ کی آ ڑ لے کر خالم بادشلہوں نے ان لوگوں کے سرقلم کر دیئے جنہوں نے ان کے مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تھی۔ کیونکہ ان باد شاہوں کا یہ پختہ نظریہ تھا کہ وہ آسان کی اولاد ہیں یہ اس کے نمائندہ ہیں۔ اس لئے کسی کو حق نہیں پنچتا کہ وہ ان کی حاکمیت پر اعتراض کر ہے كانقيوشس تنهاى ايسامرد حكيم نهيس جو چين كى سرزمين ميں پيدا ہوا بلكه اس سے پہلے بھى ايك مرد دانااس ملک میں پیدا ہوا تھا جس کے بارے میں روایت سے کہ چھے سوچھیا شھ قبل میچ میں ایک رات کوایک عورت چوخاندان کی حکومت میں اچانک چلا چلا کر حمر و ثنا کے گیت گانے لگی جب اس نے دیکھا کہ ایک ستارہ ٹوٹ کرینچ گر رہا ہے تووہ اس وقت حاملہ ہو گئی۔ باٹھ سال بعد اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے بال سفید تھے وہ اچھی طرح مفتکو کر سکتا تھاجو لاؤزو (LAOTZU) کے نام سے مشہور ہے کچھ عرصہ بعدوہ اس وقت کے ظالم اور کمینہ فطرت حکرانوں ہے دل ہر داشتہ ہو گیا۔ اور ایک سوساٹھ سال کی عمر میں گڈے پر سوار ہواجس میں ساہ رنگ کا بیل جماہوا تھااور مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔

زرددریا کے ایک اہم مقام پرجو پہرہ دار متعین تھااس نے جبدیکھا کہ ایک مقاند آدی
اس دنیا کو الوداع کہ رہا ہے تو اس نے اس مسافر ہے درخواست کی کہ وہ رکے اور اپنے خیالات اے لکھنے کاشرف بخشے اس موقع پر لاؤز و نے ایک کتاب لکھی جو پانچ ہزار کر داروں پر مضمل تھی ہی مجموعہ ٹاؤس نہ جب کا صحیفہ اول ثابت ہوا۔ اگر چہ اس روایت ہیں افسانوی پہلو مست نمایاں ہے لیکن اس نے چین کے لوگوں کو اور چین کی تاریخ کو بہت متاثر کیا ٹاؤاز م، ابتداء میں فلسفیانہ نظریہ کے طور پر زندہ رہا پھر اس نے نہ جب کاروپ افتیار کر لیااس میں کی در جن میں فلسفیانہ نظریہ کے طور پر زندہ رہا پھر اس نے نہ جب کاروپ افتیار کر لیااس میں کی در جن دیو آئوں کی بوجائی جاتی ہے۔ ان میں ہے سب ہے زیادہ مشہور ٹاؤ بھن (TSAOCHON) میں اس بھی دیو آئوں کی فرون گھروں میں اب بھی آویزاں ہا ہے جو لیے کا خدا کہتے ہیں یہ دیو آسال بھر اہل خانہ کی اخلاقیات کو دیکھتار ہتا ہو اور جب سال ختم ہو آئے ہو شمنشاہ کے دربار میں جو چین کے تمام دیونائی کا سربراہ امائی ہو اور جب سال ختم ہو آئے ہو شمنشاہ کے دربار میں جو چین کے تمام دیونائی کا سربراہ امائی ہو رہار نے بھی کرنے کے لئے جا آئے لیکن اس سے قبل کہ دواس گھر سے روانہ ہو گھر کا سردار رہار ہی جو جین کے تمام دیونائی کا سربراہ امائی ہو رہار کی حدور اس گھر سے روانہ ہو گھر کا سردار رہار ہی جو بھی کہ دواس گھر سے روانہ ہو گھر کا سردار

خوشی کے جذبات سے سرشار ہوکر اس دیو آئے منہ کو مضائی ہے بھر دیتا ہے یااس کو شراب سے
آلودہ کر دیتا ہے۔ کسی کے منہ کو میٹھاکر دینااییا ہی ہے جس طرح کسی افسر کور شوت دینا ہے۔
ایساشخص بری بات اہل خانہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ اس طرح وہ اس دیو آگواس قابل
ہی نمیں چھوڑتے کہ بڑے خدا کے دربار میں ان کی کسی اخلاق باختگی کی شکایت کر سکے ، اس
طرح یہ خاندان ایک سال اور اطمینان وراحت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔

اس فرقہ کے پروہت بیلروں کی بیلری دور کرنے کے لئے اور گنہ گاروں کے گناہوں کی بخشش کے لئے مختلف فتم کی رسوم اواکرتے۔

ان میں حفظان صحت کے کئی پراسرار طریقے رائج تھے ان میں سے ایک " یونین آف وئل انربی " (Union of Vital Energy) ( مرکزی قوت کا اتحاد ) کے نام سے مشہور ہے اس کے باعث کثیر تعداد میں لوگ ٹاؤاز م میں داخل ہوئے اور اس بناپر کنفیوشس کے پیرؤوں ناس کے باعث کثیر تعداد میں لوگ ٹاؤاز م میں داخل ہوئے اور اس بناپر کنفیوشس کے پیرؤوں ناس کی بڑھ چڑھ کر ندمت کی ۔ اس نظریہ کا مقصدیہ ہے کہ " یانگ " جوند کر ہے " ین " جومونث ہے یہ ایک دو سرے کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے لمبی زندگی نصیب ہوتی ہو جب بنانچہ جنسی زندگی کی تربیت اور راہنمائی ۔ لمبی زندگی کی کلید ہے ۔ اس نظریہ کو مانے والے اس اصول پریفین محکم رکھتے ہیں ۔

یہ دونوں غدہب کافیوشنزم اور ٹاؤسٹ سرزمین چین کی پیداوار تھے۔ لیکن پہلی صدی عیسوی میں ہندوستان ہے بدھ مت کے مبلغ وہاں پنچے اور اس نئے غدہب کابڑے جوش و خروش ہے پرچار شروع کیا ایک اجنبی غدہب کے لئے آسان نہ تھا کہ وہ مقامی غدہوں کی موجودگی میں مقبولیت حاصل کر لیتا۔ لیکن کیونکہ بدھ مت میں ہر طبقہ کے لئے نجات کاکوئی نہ کوئی پہلو تھا اس لئے اس خلا کو پر کرنے کے لئے لوگ اس غدہب کوبڑے شوق ہے قبول کرنے گئے اور چھٹی صدی عیسوی تک بدھ مت چین کاسب ہے بڑا غذہب بن گیا اہل چین کے لئے اور چھٹی صدی عیسوی تک بدھ مت چین کاسب ہران نہ ہرانی پیلی نہ نہ گیا ہر اور احمینان کابیہ پہلو تھا کہ اگر انسان سے نہائی پہلی زندگی میں اچھے اعمال کئے تھے تو وہ کسی راجہ، مہدا جہ یا کسی بر ہمن کے روب میں ظاہر ہو گا۔ اور اے ہر طرح کی عزتمیں ، خوشیاں اور فارغ البالی نصیب ہوگی ۔ اور اگر اس نے ظاہر ہو گا۔ اور اس کے بندوؤں کے نزدیک نتائخ کابیہ چکر بھی ختم نہیں ہو گا۔ اور اس کی یہ زندگی غم و آلام کاجموعہ ہوگی ۔ ہندوؤں کے نزدیک نتائخ کابیہ چکر بھی ختم نہیں ہو گا۔ لیکن گوتم بدھ نے بتایا کہ اگر انسان پوری طرح ہادی لذتوں سے اجتناب کرے اور گھر بار

کوچھوڑ کر جنگوں میں مراقبہ کر آرہ تواہ جلد نروان نصیب ہوجائے گا۔ اور اس کے بعد
وہ مرگ وزیست کے تسلسل کے عذاب سے نجلت پالے گا۔ اور جولوگ اس ورجہ کی ریاضت
کرنے سے قاصر ہیں وہ آگر ہزے ہزے گناہوں سے اجتناب کریں گے تو دو تین جنموں کے بعد
ان کو بھی نروان حاصل ہوجائے گا اور انہیں بھی اس مصیبت سے نجلت مل جائے گی انسان
جب تک جوان رہتا ہے وہ زندگی کی لذتوں اور مشاغل میں گم رہتا ہے اسے بہت کم فرصت ملتی
ہے کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں غور وفکر کر کئے۔ لیکن جب عمر
وصلتی ہے توی مضحل ہونے لگتے ہیں طرح طرح کی بیلایاں اسے اپنے حصار میں گھیر
لیتی ہیں تواسے ہروقت موت کا خوف ڈرانے لگتا ہے۔ اور یہ سوچ اس پر غالب آ جاتی ہے کہ
مرنے کے بعد کیا ہو گا اس اہم سوال کا جواب کیونکہ چین کے مقامی خدا ہب دینے سے قاصر تھے
اور بدھ مت نے اس کا ایک جواب انہیں مہیا کر دیا اس لئے وہ کشرت سے اس خرہ کو افتیار
کرنے گئے۔

ایک عجیب وغریب بات ایس ہے جس میں اہل چین بالکل منفر دہیں۔

و نیاکی شائد بی کوئی دوسری قوم اس معاملہ میں ان کے ساتھ مما تگت رکھتی ہو۔ وہ یہ کہ چینی بیک وقت کئی نہ ہوں کے پیرو کار ہوتے تھے وہ اگر بدھ مت قبول کرتے ہیں تواس کے لئے بیہ ضروری شیں کہ وہ کا نفیوش یا ٹاؤازم سے اپنا تعلق پہلے منقطع کریں پھر یہ نیا نہ ہب اختیار کریں بلکہ بیک وقت وہ تینوں نہ ہوں سے اپنی عقیدت کار شتہ استوار رکھتے ہیں اور زندگی کے مختلف مراحل میں جس فرہب کی تعلیمات کو وہ اپنے لئے مفید پاتے ہیں اس کو اپنا لیتے کی مختلف مراحل میں جس فرہب کی تعلیمات کو وہ اپنے لئے مفید پاتے ہیں اس کو اپنا لیتے

۔ '' میگزین لائف کی ورلڈ لائبریری نے چین پر جو کتاب شائع کی ہے اس میں اس کے ایڈیٹر است

> " چینی جب تک اپ منصب پر فائز ہو آ ہو تو وہ کانفیوش کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو آ ہے اور جب وہ اپ عمدہ سے معزول ہو آ ہے تو وہ علواز م کے اصولوں کو اپنانے لگتا ہے۔ اور جب وہ بر حا پ کی طرف قدم بر حا آ ہے تو وہ بدھ ازم کے سایہ میں آ کر پناہ لیتا ہے۔ "

ا پریٹر نے مثال دیتے ہوئے ماوزے ننگ اور چیانگ کائی شک کاحوالہ دیا ہے کہ ماؤ ، پہلے بزامخلص بدھ تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی کا لفیوشس کی کتابوں کے حوالے بھی دیا کر آتھا جب

اس نے بدھ مت کوچھوڑ کر مار کس ازم کانظریہ قبول کر لیا۔ تو پھر بھی وہ شاہنگ صوبہ میں جایا کر آجمال کانفیوشس کی قبر تھی اور جومنسس کی جائے پیدائش بھی تھی وہاں جاکر وہ ان کی زیار ت کیا کر آ۔

چیانگ کائی شک نے ایک بدھ ال کی گود میں پرورش پائی تھی۔ وہ کئی سال تک کانفیوش کے لٹریچر کا مطالعہ کر آرہا ۱۹۲۷ء میں اس نے دو سری شادی کی توعیسائی پروٹسٹنٹ فرقہ کے میتھوڈزم (METHO DISM) یعنی غیر مقلدول کے گروہ کاعقیدہ افتیار کر لیا۔ جب اس کی مال مرگئی تواس نے ۱۹۳۱ء میں اپنی مال کی یاد گار کے طور پر بدھ ند جب کا ایک مندر تعمیر کر اد یا چیانگ کو جب کوئی مشکل مرحلہ در چیش ہو آتو وہ یا کسی پیاڑی جگہ پر چلا جا آیا یا سمندر کے ساحل پر پہنچ جا آوہال کائی دیر تک مراقبہ میں جیٹھار ہتا اس کے بعدوہ کسی کام کے کرنے یانہ ساحل پر پہنچ جا آوہال کائی دیر تک مراقبہ میں جیٹھار ہتا اس کے بعدوہ کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کرتا۔

اس کی مثالیں چین کی قدیم آریخ جی بھی نایاب نہیں ہیں چانگ چنگ (۱۳۳۹ء تا ۱۳۹۷ء) نے اپنی ملازمت کی زندگی ایک شنرادے کے سیرٹری کی حیثیت سے شروع کی وہ ویت نام میں اپنے حکومتی منصب کا چلرج لینے کے لئے جار ہاتھا کہ راستہ میں قزاقوں نے اسے گر فقار کر لیاانہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس کا سرقلم کر دیں چانگ بڑے سکون کے ساتھ بیٹے کر اپنی ایک نظم لکھنے میں مصروف ہو گیااس کے غیر معمولی سکون کی کیفیت کو دیکے کر قزاق بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس کو فقل کرنے کا ادادہ ترک کر دیا۔ چانگ نے اپنی ساری زندگ ایک مشہور شاعر اور شائی خاندان کے وفادار ملازم کی حیثیت سے بسری ۔ لیکن وہ آخرت کے خیال سے بھی غافل نہ تعاجب اس کی موت کاوفت قریب آیا تو اس نے کہا کہ کانفیوض کی ایک خیال سے بھی غافل نہ تعاجب اس کی موت کاوفت قریب آیا تو اس نے کہا کہ کانفیوض کی ایک کتاب اور ٹائو ازم کی ایک کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں پڑا دیں اور اس کے دائیں ہاتھ میں برحائی ایک کتاب پڑا دیں اس طریقہ کار دیں یہ طریقہ کار مرف چند لوگوں برحائی آیک کتاب پڑا دیں اس طریقہ کار پر کار بند تھے وہ بیک وقت تک محدود نہ تھا۔ بلکہ تقریباً تمام اہل چین اس طریقہ کار پر کار بند تھے وہ بیک وقت کی مختلف اور متضاد خاہب پر عقیدہ رکھتے تھے۔

ہندوستان جمال کوئم پیدا ہوا اور اپنے ذہب کی تبلیغ کی وہاں تو بدھ مت ناکام ہو گیالیکن انسیں سالوں میں اس نے چین کے وسیع و عریض رقبہ پر اپنا پر چم لمرادیا۔ بدھانے جو تعلیمات اپنے شاگر دوں کو سکھائی تھیں۔ ان میں جو تغیرات رونما ہوئے اس کے بارے میں آپ پڑھ آئے ہیں بدھاخود کسی خدا کا قائل نہیں تھا۔ لیکن اس کے معتقدین نے اسے ہی خدا بتالیا ور اس

کی ہوجا پاٹ شروع کر دی اور ملک کے گوشہ کوشہ میں ایسے مندر تغییر ہو مکئے جمال بدھا کے بتوں کی دھوم دھام سے ہوجا ہوتی تھی اس کی تفصیل ہم ہندوستان کے حلات کے همن میں بیان کر چکے ہیں وہی مجڑا ہوا اور تحریف شدہ بدھ مت چین میں آیاتواس نے اپنے نے اور پرجوش معقدین کے قلوب واؤ ھال پرجواڑات ڈالے ہوں محان کا آپ بخوبی اندازہ لگا کتے ہیں۔





Marfat.com

# جزيره عرب

ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جوایشیا کے براعظم کے انتمائی جنوب مغربی حصہ میں واقع ہے انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالمہ نگار نے اس کا صدود اربعہ یوں تحریر کیا ہے۔

اس کے جنوب مغرب میں بحراحم جنوب میں خلیج عدن۔ بجیرہ عرب مالک مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فلاس۔ (خلیج عرب) واقع ہاس کی شال مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فلاس۔ (خلیج عقبہ تک چلی تی ہالی سرحد جو خلیج فلاس کے دہانہ سے شروع ہوکر خلیج عقبہ تک چلی تی ہے یہ پوری طرح واضح نہیں۔ اگر چہ سعودی عرب کی مملکت اور کو بت کی سرحدوں کو جزیرہ عرب کی شالی سرحد کما جاتا ہے ان فدکورہ حدود کے مطابق صحرائے شام جزیرہ عرب کا حصہ نہیں لیکن در حقیقت معاملہ اس کے بر عکس ہے یہ علاقہ اپنی طبعی اور جغرافیائی خصوصیات اور آبادی کے کے بر عکس ہے یہ علاقہ اپنی طبعی اور جغرافیائی خصوصیات اور آبادی کے لیا ظاف جزیرہ عرب کا حصہ ہے قدیم اور جدید جغرافیہ دان بالما نفاق اسے جزیرہ عرب کا حصہ شار کرتے ہیں۔

جزیرہ نمائے عرب کا رقبہ تقریبات دس لاکھ مربع میل ہے جو فرانس کے رقبہ سے دوگنا ہاس کی سب سے طویل سرحدوہ ہے جو بر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلی گئی ہے اس کا طول چودہ سومیل ہے اس کا سب سے زیاد وکر یعن وہ علاقہ ہے جو یمن سے اومان تک چلا گیا ہے جس کی چوڑائی بارہ سو پچاس میل ہے موجودہ دور میں جزیرہ عرب ساس طور پر مندر جہذیل مملکتوں میں منقسم ہے۔

سعودی عرب۔ یمن۔ مقط۔ اولان۔ عدن۔ جو پہلے امگریزی استعلر کے زیر تمین تعااور یمن سے علیحہ ایک امگریزی نو آبادی تعی اب یہ آزاد ہو گیا ہے اور یمن کی عظیم بندر گاہ ہے، متحدہ عرب المرات ہو
دوئی، ابو ظہبی، قطر، بحرین پر مشمل ہیں نیز کویت لبتان، ارون، شام اور
فلسطین جس کے کچھ حصہ پر اسرائیل نے اپنا غلصبانہ قبضہ کرر کھا ہے ہیت
المقدی بھی اس حصہ میں واقع ہے یہ ملکتیں جزیرہ عرب کے شال مغربی
حصہ میں واقع ہیں۔ سعودی عرب کی سرحدیں اردن اور عراق ہے ملحق
میں اور خلیج عقبہ کے سرے پر اس کی حدود مصر اور اسرائیل ہے بھی جاکر
ملتی ہیں۔ (۱)

جرجى زيدان في الى كتاب "العرب قبل الاسلام" من تحرير كياب كه

آرئ قدیم میں مصر کے فراعنہ، اشور پین، اور فینیقیین کے عمد میں ان صحرانشینوں کو عرب کما جا آتھا جو جزیرہ عرب کے شالی حصہ میں اور وادی نیل کے مشرق حصہ میں آباد تھے یعنی مشرق میں دریائے فرات اور مغرب میں دریائے نیل کے در میانی دو آبہ کو عرب کما جا آتھا اس میں مغرب میں دریائے نیل کے در میانی دو آبہ کو عرب کما جا آتھا اس میں عراق کے رمیمتان، ملک شام اور سینا اور مشرقی ڈیلٹا کے ساتھ متصل علاقے بھی یعنی نیل اور بحراحمرکے در میانی علاقہ کو بھی جزیرہ عرب کا حصہ شار کیا جا آتھا۔

جرحی زیدان نے مضہور مورخ بیرودونس سے نعل کرتے ہوئے اپی کتاب العرب عمل الاسلام میں بیہ تحریر کیا ہے۔ (۲)

# جزيره عرب كى تقتيم

علاء جغرافیہ نے جزیرہ عرب کو پانچ حصوں میں تقتیم کیا ہے۔

(۱) التہامہ (۲) العجاز (۳) النجد (۳) العروض (۵) یمن پھر ہر حصہ کی ذیلی تقسیمیں بھی کی عملی ہیں ہم یہاں ان بزے پانچ حصص کے بارے میں قار ئمن کی خدمت میں مختصراً کچھ عرض کریں ہے۔

: واكثر حسن ابراهيم حسن ابني كتأب " تاريخ الاسلام " كي جلداول مين ان حصص كي تغصيل

ا ، انسائيكلوپيڈيابرينائيكا. مطبوعہ ١٩٦٢ء. جلد ٢ . صفحہ ١٦٨ - ١٦٩ ٢ - العرب فجل الاسلام صفحہ ٢ س

#### بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ التہامہ

یہ وہ نظیمی علاقہ ہے جو بحراحمرکے ساطل کے ساتھ ساتھ یمبنوع سے نجران (بین) تک چلاگیا ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ التم جو اس کا مادہ اشتقاق ہے اس کا معنی ہے گرمی کی انتمائی شدت اور ہوا کارک جاتا۔ اس علاقہ میں گرمی تاقابل بر داشت حد تک شدید پڑتی ہے اور ہوار کی رہتی ہے جس سے اس کی شدت میں گئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے ۔ اس لئے اس کو تمامہ " کہتے ہیں اس علاقہ کا دوسرا تام "الغور" ہے کیونکہ نجد کے مقابلہ میں یہ علاقہ نشیب میں واقع ہے اس لئے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

الحجاز

یہ علاقہ یمن کے شال اور تہامہ کے مشرق میں واقع ہے یہ متعدد وادیوں کا مجموعہ ہے جن کے در میان سے جبل سرات گزر آ ہے یہ سلسلہ کوہ شام سے شروع ہو آ ہے اور یمن میں نجران تک چلاجا آ ہے۔

ایک فرانسیی محقق "جو شاف لیبون" اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

یہ ایک بہاڑی اور ریتلی اقلیم ہے شالی منطقہ معتدلہ کے وسط میں واقع ہے اس کے سامنے ، کر احمر ہے اس میں دو مقدس شہر آباد ہیں مکہ کرمہ اور مدینہ طیبہ ۔ حجاز کو حجاز اس لئے کہتے ہیں کہ بیہ تمامہ اور نجد کے در میان حدفاصل ہے۔

نجد

یمن کے جنوب میں اور صحرائے '' ساوہ '' کے شال میں پھیلا ہوا ہے عروض اور عراق اس کے ایک جانب واقع ہیں اس کو نجد اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی سطح اونچی ہے۔

یمن یہ نجد کے علاقہ ہے بح ہند کے جنوب اور بحراحمرکے غرب سے گزر تا ہے اور مشرقی جت سے یہ حضر موت اور الشحر اور عمان سے طاہوا ہے ہمن اور بیرونی حضر موت کے میدانوں میں کئی داخلی لڑائیاں بھی لڑی گئیں اور بیرونی حملہ آوروں سے بھی معرکہ آرائی ہوتی رہی انہیں داخلی جنگوں اور اندرونی فتنہ و نساد کے باعث خاندان فیج، فنا و برباد ہوا۔ جس کے بادشاہوں نے برب عمران اور خلفار کے محلات تقمیر کے اور اس زمانہ میں برب کے مقام پر ایک "سد" ( ڈیم ) تیار کیا جو موجودہ دور میں معرکے اسوان کے ڈیم سے مماثلت رکھاتھا۔

العروض

یہ علاقہ بیامہ، ممان اور بحرین پر مضمل ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ
بین نجد اور عراق کے در میان حد فاصل ہے ممان اور بحرین پہلے جزیر ہ
عرب سے علیحدہ تھے اور اس کی دو وجسیس تھیں ایک طبیعی اور دوسری
سای ۔ طبیعی وجہ تو یہ تھی کہ ان کے در میان اور جزیرہ عرب کے
در میان لق ودق صحرا، جنگل اور خنگ ریمتان حائل تھے۔ سای وجہ یہ
در میان لق ودق صحرا، جنگل اور خنگ ریمتان حائل تھے۔ سای وجہ یہ
مقی کہ ممان اور بحرین حکومت ایران جو ایک غیر عرب مملکت تھی اس

کیاساراجزیرہ عرب بنجراور بے آب و گیاہ ریکستان ہے؟

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عرب کے وسیع و عریض علاقہ میں پانی تا یاب ہے بار شوں کا فقدان ہے زمینیں بنجر اور ریکی ہیں اس لئے یہاں کسی حتم کی ذراصت و کاشکاری نہیں ہو سکتی لیکن جزیر و عرب کے مختلف علاقوں کا سروے کرنے سے یہ فلا فنمی دور ہو جاتی ہے اور انسان اس نتجہ پر پہنچا ہے کہ جزیر و عرب میں بعض ایسے وسیع اور ذر خیز میدان، شاداب وادیاں ہیں جوا چی زر خیزی میں ہزاروں سال سے اپی مثال آپ ہیں۔ ہزاروں سال ان میں کامیابی کے ساتھ زراعت ہوتی ری ۔ جس کے خوشحال باشندوں نے اپنے اپنے علاقے میں بڑے بڑے مراور کیر التعداد قصبے آباد کئے۔ یہ زر خیز خطے ساحلی علاقوں میں بھڑت نظر آتے ہیں جنوب منظر اور کیر التعداد قصبے آباد کئے۔ یہ زر خیز خطے ساحلی علاقوں میں بھڑت نظر آتے ہیں جنوب منظر ای بین کا علاقہ اپنی سر سبزی اور شادا بی می منرب المثل تھا قدیم زمانہ کے لوگ اے منظر ای بین کا علاقہ اپنی سر سبزی اور شادا بی می منرب المثل تھا قدیم زمانہ کے لوگ اے

١ - تاريخ الاسلام از حسن ابراهيم . جلد اول. خلاصه صلحه ٥ - ٢

"الارض المحضراء " يعنى سرسبزوشاداب سرزمين كماكرتے تھے۔

جزیرہ عرب کے جنوب میں حضر موت کا علاقہ ہے یہ علاقہ قدیم زملنہ ہے بخور کی پیدائش میں عالمی شمرت کا حال ہے فلیج فلاس کے کنارے پر الاحساء ، کاوسیج وعریض خطہ ہے جس کی زمین ذر خیزی میں ہے مثال تھی۔ اس کا سارار قبہ زراعت کے قابل تھا۔ اس کا مغربی ساحل بیشک پھر پلا ہے اس میں ٹیلے اور چٹائیں ہیں لیکن یہاں بہترین چرا گاہیں ہیں جمال گھوڑ ہے بھیر بحریاں اور دیگر مویشیوں کی پرورش کے فراواں و سائل موجود ہیں جزیرہ عرب کاوسطی علاقہ جو نیستہ بلند ہے جے نجد کہتے ہیں اس میں اونے اونے پہاڑ ہیں۔ طویل وعریض وادیاں ہیں ان میں کھیتی باڑی بمثرت ہوتی ہے اس علاقہ میں عرب کے مشہور گھوڑ ہے پالے جاتے ہیں کیامہ جو جزیرہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے اس کی ذر خیز اور لائق زمین کے باعث جزیرہ عرب کے واقع ہے اس کی ذر خیز اور لائق زمین کے باعث جزیرہ عرب کے ورکی خور دنی اجناس میں وہ خور کفیل سے چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی میں ان اراضی کی ذر خیزی یورپ کی ذر خیز ترین زرعی زمینوں ہے کی طرح کم نہ تھی۔ اور بعض خطے توا سے ذر خیز سے کہ یورپ کا کوئی خطہ ذرعی زمینوں سے کی طرح کم نہ تھی۔ اور بعض خطے توا سے ذرخیزی یورپ کا کوئی خطہ ذرعی زمینوں سے کی طرح کم نہ تھی۔ اور بعض خطے توا سے ذرخیزی ہورپ کا کوئی خطہ ذرعی زمینوں سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اور بعض خطے توا سے ذرخیز سے کہ یورپ کا کوئی خطہ ذرعی زمینوں سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اور بعض خطے توا سے ذرخیزی ہورپ کا کوئی خطہ ذرعی اس کی پیدائش میں ان کی ہم سری کا دعوی نہیں کر سکتا تھا۔ (۱)

جزیرہ عرب کے وہ علاقے جو زراعت کے قابل نہیں ان کی تین قشمیں ہیں۔ ۱۔ الحراء

یہ الحرہ کی جمع ہے۔ یہ وہ زمینی ہیں جمال کسی زمانہ میں آتش فشال پیٹااور اس سے بنے والامادہ جم گیااور اس نے سیاہ رنگ کے سخت پھروں کی صورت اختیار کرلی پھر کے یہ کھڑے جو وسیع علاقوں میں پھیلے ہوئے جگہ جگہ نظر آتے ہیں یہ عام طور پر گول شکل کے ہوتے ہیں آتش فشاں پھٹا فشاں پھٹا کایہ سلسلہ بعد میں مجمی جاری رہا حجاز میں ۱۵۲ھ میں اس قتم کا ایک آتش فشاں پھٹا اور کئی ہفتوں تک اس سے آگ کے انگارے برسے رہاور اس سے بنے والا آتشیں مادہ کئی میلوں تک بہتا چلا گیا۔

۲ - الدمناء

یہ وہ میدان ہیں جن کے اوپر سرخ رنگ کی ریت کے ڈھیرلگ جاتے ہیں۔ یہ شال میں نفود سے لے کر جنوب میں حضر موت اور مہرہ تک۔ مغرب میں یمن تک اور مشرق میں عمان تک مجیلے ہوئے ہیں اس کارقبہ ایک لاکھ تمیں ہزار کلو میٹرہے اس میں ریت کے ٹیلوں کے طویل

ا - ماريخ الاسلام از حس ابراهيم، جلداول، خلاصه صفحه ٢ - ٤

سلسلے ہیں جن کی بلندیاں مختلف ہیں۔ جب ہوائیں چلتی ہیں توریت کے یہ ٹیلے بھر کر بہت ی زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان میں بعض مقامات پر زمین کھودی جائے تو معیڈے پانی کے چشے بھی دریافت ہو جائے تو فورا رنگ برتی جنی جنی اگر ان علاقوں میں بارش ہو جائے تو فورا رنگ برتی جنی بوٹیاں اگ آتی ہیں لیکن قلیل مرت میں خنگ ہو کر دم توڑ دہتی ہیں۔ لوگوں نے پانی کی نا یابی اور چرا گاہوں کے فقدان کے باعث ان علاقوں میں اپنی سکونت ترک کر دی ہے یہاں اکثر تند اور چرا گاہوں کے فقدان کے باعث ان علاقوں میں اپنی سکونت ترک کر دی ہے یہاں اکثر تند سے بال جائے اس کے باعث ان علاقوں میں اپنی سکونت ترک کر دی ہے یہاں اکثر تند سے بال چاتی رہتی ہیں اور دن میں گر می اتنی شدید ہوتی ہے کہ اسے بر داشت نہیں کیا جاسکا۔ البتہ جو مقامات یہاں اور خی ہیں وہاں پانی بھی بکثرت دستیاب ہوتا ہے بار شیں بھی برتی ہیں اور گھاس و غیرہ بھی پیدا ہو جاتی ہے یہ علاقے مویشیوں کی بہترین چراگاہ کا کام دیے ہیں۔

اس دھناء کے جنوبی علاقوں کو علاء جغرافیہ "الربع الخالی" کے نام سے موسوم کرتے ہیں بینی جزیرہ کا وہ چوتھائی حصہ جو ہر قسم کی انسانی اور حیوانی زندگی سے خالی ہے یہاں نہ کوئی در خت آگا ہے اور نہ کوئی گھاس پیدا ہوتی ہے اس ربع خالی کو سب سے پہلے ایک آگر بز سیاح نے عبور کیا ہے یہ صحرا عبور کرنے میں اٹھاون دن گئے۔ جن مشققوں اور تکالیف کا اے سامنا کر تا پڑااس کا صحیح اندازہ وہی لگا سکتا ہے دھناء کے مغربی حصہ کو الا تھاف کہتے ہیں یہاں ریت کے بڑے بڑے اور تھا اس کو تت ہے بہاں قوم عاد بھی آباد تھی۔ اس وقت یہ علاقہ از حد سر سبزو شاد اب تھاوہاں کے رہنے والوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ان گئت نعمتوں پر شکر اداکر نے کی بجائے ناشکری اور فسق و فجور کو اپناو طیرہ بنالیا اور اپنے نبی مشفق کی و عظا و نصیحت سے اثر پذیر ہونے کی بجائے الثان کی تخاصمت اور عناد میں تمام صدود کو توڑ دیا توانڈ تعالیٰ نے اس علاقہ سے اس کی زر خیزی اور سر سبزی سلب کر لی ۔ کنوؤں اور چشموں کا پائی خشک ہو گیا اور سے علاقہ سے اس کی زر خیزی اور سر سبزی سلب کر لی ۔ کنوؤں اور چشموں کا پائی خشک ہو گیا اور یہ علاقہ سے اس کی زر خیزی اور سر سبزی سلب کر لی ۔ کنوؤں اور چشموں کا پائی خشک ہو گیا اور یہ کوئی اور کے میں تھار تا تہ تھے ہر سمت باغات ہی باغات تھے جن میں قطار اندر قطار اشجار ۔ طرح طرح طرح کے لذیذ بی مطلوں سے لدے ہوئ تھے۔ وہاں بگر خاک از نے گئی آ ٹار قدیمہ کے ماہرین نے وہاں بست بھلوں سے لدے ہوئ تھے۔ وہاں بیمر خاک از نے گئی آ ٹار قدیمہ کے ماہرین نے وہاں بست بھلوں سے لات کے خور ان بست بھلوں سے لات کے خور ان دریافت کے ہیں۔

٣ ـ النفود

یہ ایک وسیع و عریض صحرا ہے جس کی ریت کارنگ سفید اور سرخ ہے اس کے نیلوں کو ہوائیں اد ھرسے او ھر پھینکتی رہتی ہیں یہ تناء ہے شروع ہو تا ہے اور مشرق میں چار سو پکاس کلو میٹر کی مسافت تک پھیلنا چلا جاتا ہے اس کاعرض اڑھائی سوکلو میٹر ہے جو شمر تک چلا گیا ہے ، پہلے سے بود کیا جاتا ہے ہماں ہوائی متحرک رہت کے ٹیلوں کو ایک جگہ ہے دوسری جگہ جع کرتی رہتی ہیں بسااوقات یہ ٹیلے ڈیڑھ سومیٹریعنی چار سوپچاس فٹ تک اونچے ہوجاتے ہیں اور مختلف فٹکلیں افقیار کر لیتے ہیں ان ٹیلوں کی بلندی کیساں نہیں اس لئے نفود کی سطح ہموار نہیں رہتی جمال رہت کارنگ سرخ ہوتا ہے وہاں جب بارشیں برستی ہیں توسطح زمین پر سبز گھاس کی قالین بچھ جاتی ہے جس میں رفکار کی پھول اپنی بمار دکھار ہے ہوتے ہیں اور خالتی کا نات کی عظمت و حکمت کے گیت گار ہے ہوتے ہیں ان علاقوں میں تناور در خت بھی پیدا ہوجاتے ہیں جنسیں اعرابی ایندھن کے طور پر استعال کرتے ہیں ہے سبزہ، پھول دار جھا ڈیاں، اور بیلیں فقط جنسیں اعرابی ایندھن کے طور پر استعال کرتے ہیں ہے سبزہ، پھول دار جھا ڈیاں، اور بیلیں فقط اس علاقہ میں آئی ہیں جمال ریت کارنگ سفید ہوتا ہے وہاں کوئی چیز بیدا نہیں ہوتی۔

# عربی قبائل

جزیرہ عرب کا حدود اربعہ، اور اس کی طبعی تقسیمات کے بیان کے بعد اب ہم اختصار کے ساتھ عرب کے قبائل اور اس کے باشندوں کے بارے میں کچھے تفصیلات پیش کرتے ہیں۔
عرب کے مور خین نے اہل عرب کو ابتداء میں دوبڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے جوالعرب البائدہ اور العرب الباقیہ ، کے نام سے موسوم ہیں۔

#### العرب البائده

ے مراد وہ قبیلے اور خاندان ہیں جنہیں گردش کیل و نمار نے فاکر دیا ہے ان کے بارے میں نہ صحح آریخی معلومات ہمارے پاس موجود ہیں اور نہ ان کے ایسے آ ہار موجود ہیں جن سے ان کی عظمت اور اقبال مندی کے بارے میں کچھ اندازہ لگایا جاسکے اب ان کی یادگار صرف ان کے نام رہ مجے ہیں جو آسانی کتابوں میں یا عرب شعراء کے کلام میں کمیں کمیں موجود ہیں ان فاہو جانے والوں میں سے مشہور قبائل سے ہیں عاد۔ ثمود ۔ طسم ۔ جدلیں ۔ جرہم الاولی ۔ لیکن بعض مور خین کا سے خیال ہے کہ قدیم عرب قبائل بالکل فنائسیں ہو گئے بلکہ ان کی نسل موجود ہے جنہیں آریخ میں عمالقہ کے نام سے یاد کیا جاتی دوبری شاخیں تھیں آیک عراقی عمالقہ دوسرے معری عمالقہ کے نام سے یاد کیا جاتی ہیں ایک عظیم مملکت قائم کی ایک کلدانی دوسرے معری عمالقہ ہے واق کے عمالقہ نے عراق میں ایک عظیم مملکت قائم کی ایک کلدانی دوسرے معری قبل میروسوس (PEROSSUS) تھا۔ جوچوتھی صدی قبل میروسوس (PEROSSUS) تھا۔ جوچوتھی صدی قبل میروسوس (PEROSSUS) تھا۔ جوچوتھی صدی قبل میروسوس (PEROSSUS)

نے عراق پر کلدانیوں کی حکومت کے بعد عربی حکومت کاذکر کیاہے جس نے دوسو پیٹالیس سال تک یسال حکمرانی کی اور جس کے نوسلاطین نے تخت شاتی پر جلوس کیاان میں ہے ایک حمورانی ہے جس نے سب سے پہلے ایک تحریری قانونی دستاویز تیار کی اور ماہرین آ علا قدیمہ کو اس کی متعدد پھرکی سلیس ملی ہیں جن پر اس کے قوانین کی متعدد دفعات اور آئین کی متعدد شقیس کندہ ہیں۔ (۱)

اور مقری عماقہ جو پہلے جزیرہ سینااور اس کے اردگرد کے علاقہ میں رہائش پذیر تھے اور وہاں پر حکران بھی تھے یہ لوگ قبائلی زندگی ہر کرتے تھے اور جب بھی موقع ملکوہ مقرکے شہروں پراور مقرکے تجارتی قاطوں پر حملہ کرتے اور ان کو لوٹ لیا کرتے آریخ میں ان کو " شامو" کما جاتا ہے جنہیں یو تان اور مقرکے مور خین ہیکسوس (HYKSOS) کے نام سے یاد کرتے ہیں بی وہ لوگ ہیں جن کو اہل عرب عمالقہ یا العرب البائدہ کتے ہیں۔ (۲)

کین عرب مور خین نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ ممالقہ عراق یا ممالقہ معرب عرب باکدہ کی نسل سے تھے کیونکہ العرب الباکدہ ، سامی نسل سے جی اور ارم کی اولاد سے جی اس وجہ سے انسیس آرامین کماجاتا ہے کین ممالقہ جنہوں نے عراق اور معرض حکومتیں قائم کیس بیدارم کی اولاد نہ تھے بلکہ اس کے جمل لکوزین سام کی اولاد سے تھے۔ اس لئے معج قول بید نہ تھے بلکہ اس کے جملہ قبائل کی نسل فتم ہو مخی اور وہ نیست و تابو دہو کر رہ گئے۔ (۳)

لعرب الباقته

دوسری متم العرب الباقیہ کے نام سے موسوم ہاس کی پھردومشہور شاخیں ہیں ایک شاخ کو العرب العاربة اور دوسری شاخ کو العرب المتعربه اور العرب المتعربه کما جاتا ہے۔ العرب العاربة، کامشہور شعب قبطان تھا اور ان کاوطن یمن تھا۔ ان کے دومشہور قبیلے

۱ ـ العرب قبل الاسلام صفحه ۵۵ - ۵۳ ۲ ـ العرب قبل الاسلام صفحه ۵۳ ۳ ـ العرب قبل الاسلام صفحه ۵۳ - ۵۳

ہیں جرہم اور معرب، اور معرب کی اولاد میں سے کہلان اور حمیر تھے۔ جن سے بیٹلر قبائل اور خاندان معرض وجود میں آئے اور حمیر کے مضور بطن کانام قضاعہ ہے اور قضاعہ کی شاخوں میں مید قبیلے مشہور ہیں بلی، جبینہ کلب، بسرہ، بنونمد اور جرم بنو کہلان کی نسل سے مشہور قبائل میں۔
میں۔

از د، جواوس، خزرج اور جفنہ کاجداعلیٰ تھا۔ جفنہ کی اولاد ہی غشانی کملائی جن میں سے شام کے کئی حکمران ہوئے۔

هے، حرجی، ہدان وغیرہ

الل بمن نے تہذیب و ترن میں بدی ترقی کی اور کئی سلطنتیں یمال قائم ہو کی جن میں ہے۔ معین، سبانور حمیر کی سلطنتیں بہت مشہور ہیں۔

ملوک سبانے یمن کوسیراب کرنے کے لئے ایک بہت بڑا ڈیم تغییر کیا جوبعد میں غضب الی کانشانہ بنااور وہ اوٹ میاجس سے تمام علاقہ میں تیزرو پانی کی طغیانی آمنی تمام بستیاں۔ آبادیاں۔ قصب اور دیمات صفحہ ستی سے مث مجے۔ تمام باغات اور کھیت تباہ وبرباد ہو کئے وہاں سے قبیلہ تعلبہ بن عمرونے حجازی طرف رخ کیااور مدینہ منورہ تک بہنچ اور دہاں کے اصلی باشندول يرجن كي اكثريت يهودي تقي، فتح پائي اور وہاں قابض حكمران بن كے اور قبيله حارية بن عمرو جنہیں خزاعہ کماجاتا ہے انہوں نے مکہ کی طرف رخت سفریاند حاوہاں پہنچ کر مکہ کے پہلے باشندوں کوجن کا تعلق جرہم الدیہ سے تھاان کو جلاوطن کر دیااور مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیااور قبیله عمران بن عمره، عملن کی طرف چلا کیااور وہاں جاکر اقامت گزین ہو گیاانسیں کواز د عمان کتے ہیںاور قبیلہ جفنہ بن عمرو شام کی طرف روانہ ہوااور ایک ایسے چشمے پر جاکر خیمہ زن ہواجو غسان كے نام سے مشہور تھااس كئے اى نسبت سے وہ غسانی كملائے۔ اور انسيں ميں بادشاہ پیدا ہوئے جو ملوک غساسنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اور کنم بن عدی کا قبیلہ جرہ کی طرف منقل ہو کیاوہاں سکونت اختیار کی ان میں سے نفر بن ربعہ ہے جو مناذرہ خاندان کے بادشاہوں کا باپ تھا۔ بن طے کافبیلہ وہاں سے چل کر اجاء اور سلنی دو بہاڑوں کے در میان خیمہ زن ہو گیا کیونکہ وہ وادی بری زر خیز تھی ہے دونوں بہاڑاس قبیلہ کے لئے برے دفاعی قلعے ٹابت ہوئے اس کی وجہ ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔

نی قضاعہ کی ایک شاخ کلب بن وہرہ ، صحراء سلوہ کی طرف منتقل ہو گئے ۔ العرب الباقیہ کی دوسری شاخ کو العرب المستعربہ نیز المتعربہ کما جاتا ہے کیونکہ ان کے جداعلیٰ کی مادری زبان عربی نہیں تھی۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کی مادری زبان عبرانی یہ شریانی تھی جب بنی قبطان کا قبیلہ جرہم، مکہ میں وار د ہوا وہاں حضرت اساعیل اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ پہلے سکونت افقیار کی اور آپ کی شادی بھی بی جرہم کی ایک خاتون ہے ہوئی اسی قبیلہ نے وہاں ہی سکونت افقیار کی اور آپ کی شادی بھی اسی وجہ جرہم کی ایک خاتون ہے ہوئی اسی قبیلہ ہے آپ نے اور آپ کی اولاد نے عربی زبان سکھی اسی وجہ ہے ان کو العرب المستعربہ کما جاتا ہے۔ جزیرہ عرب کے در میانی علاقوں میں اور صدود تجاز ہے لئے کہ باور ہوئی ہو گئی ہوئی ہیں ان کی اکثریت عرب مستعربہ ہے ہے یا وہ لوگ جو سے لئے کر بادیہ شام تک، جفتے عرب ہیں ان کی اکثریت عرب مستعربہ ہے ہے یا وہ لوگ جو کین سیاب کے بعد ترک وطن کر کے یہاں آگر آباد ہوئے جس کا احمالی میں سیاب کے بعد ترک وطن کر کے یہاں آگر آباد ہوئے جس کا احمالی تذکر ہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ (۱)

حضرت اساعیل علیہ السلام کے ہارہ فرزند تھے جن کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ہرکت دی اور وہ ہے شار قبائل میں منقسم ہو کر جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہو گئے آپ کی اولا دھیں ہے ایک مشہور فخصیت جو بعد میں آنے والی اولاد اساعیل کا سکلم قرار پائی اس کا نام عدنان ہے اس میں کسی کو اختلاف نمیں کہ عدنان ، حضرت اساعیل علیہ السلام کی ذریت سے میں لیکن آپ حضرت اساعیل کی کون می پشت میں سے ہیں اس میں بہت اختلاف ہے۔ جرجی زیران اس سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

"عرب مورخین میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ عدنان اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے در میان کتنی چیس گزری ہیں بعض کاخیال ہے کہ عدنان حضرت اساعیل کی چالیسویں پشت سے تھے بعض آپ کو بیسویں، بعض پندر هویں پشت میں شمار کرتے ہیں لیکن اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد عدنان سے پھیلی عدنان کے دو بیٹے تھے "عک "اور " معد " آخر الذکر عدنانی یا اساعیلی قبائل کا جداعلی منا۔ (۲)

جرمی زیدان نے تحریر کیاہے۔

عدنانی عرب صحرانشین تھے انہوں نے تمامہ، حجاز اور نجد میں اپنی رہائش اختیار کی تھی قریش کاقبیلہ کمہ شرمیں اقامت کزین ہو کیاعد نان کے دو بیٹے تصفک اور معد ہفک کی اولاد تمامہ کے

ا - تاریخ الاسلام از حسن ابراهیم خلامه صفحه ۸ - ۱۱

٢ - العرب قبل الاسلام صغحه ٢٢٣

جنوب میں زبید اور اردگر و، اقامت گزیں ہوئی اور اسلام کے آنے تک پیس سکونت پذیر ری انہوں نے اس طویل عرصہ میں کوئی ایسا کار نامہ انجام نہیں دیا جے تاریخ محفوظ رکھتی البتہ ان کے چھوٹے بھائی معد کو تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے اس کی نسل سے ایسے نابغہ روز گار افراد پیدا ہوئے جنہوں نے انسانی تاریخ کے صفحات پر انمٹ نقوش چھوڑے اب جب معد کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے ایک ذات مراد نہیں ہوتی بلکہ سارا قبیلہ "معد" مراد ہوتا ہے چھٹی صدی قبل مسیح میں اس قبیلہ نے اپنی افرادی کثرت اور مادی وسائل کی بنا پر بری ابھیت حاصل کرلی تھی معد کے دولڑے تھے ایک کانام "نزار" اور دوسرے کانام "قنص" تھا، نزار کی اولاد سے پانچ شاخوں نے بڑی شہرت حاصل کی قضاعہ، معنی ربیعہ، ایاد، انمار۔ ان خاندانوں کی رہائش گاہیں تمامہ، محاز اور نحد میں تھیں جن کی تفصیل مور خالبکری

ان خاندانوں کی رہائش گاہیں تمامہ، حجاز اور نجد میں تھیں جن کی تفصیل مورخ البکری نے یوں بیان کی ہے۔

بی قضاعه

کے مساکن اور ان کے ریوڑوں کی چرا گاہیں بحراحمرکے ساحل جدہ کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف ذات عرق تک پھیلی ہوئی تھیں ۔

مُقَمَ

کے قبائل حرم مکہ کے پڑوس میں سروات تک اور اس کے اروگر د کے علاقہ میں خیمہ زن تھے۔

ربعه

عمرذی کندہ کے بہاڑے اور ذات عرق کے نشیب اور نجد کے پہت علاقوں تک پھلے ہوئے تھے۔

اياداورانمار

مصراور نجران کے در میانی علاقہ میں اکٹھے آباد ہو گئے اور ان کے چچا '' فنس ''کی اولاد سر زمین مکہ میں سکونت پذیر ہو گئی اس علاقہ کی وادیاں اور گھاٹیاں اور گر دونواح کا علاقہ ان کے قبضہ میں تھا۔

یہ تمام قبائل اپنے اپنے علاقہ میں بڑے امن وامان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے ان میں بہمی الفت و محبت تھی اتحاد واتفاق کے باعث دوسرے قبیلوں پران کی ہیبت پیٹھ گئی۔ یمال تک کہ ان میں بھی فتنہ وفساد کی آگ بحڑک اٹھی اس کے نتیجہ میں نہ ان کی عزت باتی رہی اور

نہ سکون قلب کے ساتھ اپنے اپنے علاقہ میں وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کے قامل

جنگ کی ابتداء ایاد بن معد کی طرف ہے ہوئی۔ اس نے اپنے بھائیوں پر حملہ کر دیا مضراور ربیہ نے ایاد کے خلاف اپنے چچاؤں کی مدد کی۔ اور اسے فکست دی اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ تمامہ سے نکل جائے۔ ایاد ،اپنے اقارب اور مدد گاروں کے ساتھ تمامہ ہے ترک وطن کر کے پہلے " سواد کوفیہ " میں آ کر اترا۔ پھر اس نے نہر فرات کو عبور کیااور سرزمین جزیر ہ میں مچیل مجئے پھران میں ہے پچھ لوگ "تحریت" اور موصل میں جاکر اور بعض حمص اور اطراف شام میں جاکر آباد ہو گئے۔ بعض نے غسانیوں کی اطاعت قبول کرلی۔ ساتھ ہی ان کا ند ہب (نصرانیت) بھی اختیار کر لیا پھران میں ہے بہت ہے لوگ جبلہ بن ایم کے ہمراہ ملک روم میں چلے مجے۔ ایاد، قضاعہ، غسان، لخم اور جرام کے قبائل سے جو لوگ جبلہ کے ساتھ ترک وطن کر کے روم میں چلے محے ان کی تعداد جالیس ہزار کے لگ بھگ تھی اسلام کی آمد تک وہ وہیںا قامت گزیں رہے۔

د كتور حسن ابراہيم لکھتے ہيں

حضرت فلروق اعظم رضی الله عنه نے اپنے زمانہ خلافت میں قیصرروم کے یاس قرآن کریم کے نسخ دے کر قاصدروانہ کئے آپ نے قیصرروم کو کما کہ اہل عرب میں سے جو لوگ تمہارے پاس محسرے ہوئے ہیں انسیں قر آن کریم کے نیخے مطالعہ کے لئے دواور جو فخص اسلام قبول کرے اور ہارے پاس واپس آنا جاہے اس کے راستہ میں حائل نہ ہو۔ بخدااگر تم نے ایسانہ کیاتو ہمارے ملک میں تیرے جتنے ہم ندہب ہیں ان کو میں یہ تیخ كر دوں كا۔ جب قرآن كريم كے يہ تسخان عربي قبائل كے سامنے چيش كئے محے اور انہوں نے انجیل كے ساتھ اس كانقابلي مطلعه كياتوانهوں نے قرآن اور انجیل میں کلی موافقت پائی اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ا یاد نے جب تمامہ کو الوداع کہی تو اولاد عدنان سے وہاں ربیعہ اور مصری اولاد کے بغیر کوئی مخص باقی نہ رہا " معد " کے بعداس کا میثا قفس جانشین ہوااس نے چاہا کہ اپنے بھائی نزار کو حرم سے نکال دے لیکن اہل

١ - العرب قبل الاسلام خلاصه صفح ٢٢٧ - ٢٢٢

کمہ نے متحد ہوکر قفس کو کمہ سے نکال دیا اور نزار کو کمہ اور اس کے گر دو نواح کی سلطانی سپردکی ان کی اولاد ہیں ہے دو قبیلے ظاہر ہوئے رہید اور معز، رہید نے غمرذی کندہ ہیں پہاڑ کے نظیمی اور ذی عرق کے گر دونواح کے نظیمی علاقہ کو جو نجد سے تمامہ تک پھیلا ہوا تھا اپنا مسکن بنایا اور بنو مصر جاز ہیں پھیل گئے ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا یہاں تک کہ نجد کے بہت سے مقالت پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی ریاست انہیں کو تفویض ہوئی۔ (۱)

# بی مُصر

معنرکے دو بیٹے تھے قیس عیلان اور الیاس۔ قیس عیلان کی اولاد سے دومشہور قبیلے ہوئے ہوازن اور سلیم۔ ہوازن میں ہے ایک قبیلہ نی سعد ہے جو سعدین بکر کی اولاد ہے ہے اس قبیلہ کے ہر فرد کو سعدی کہتے ہیں حضرت حلیمہ بنت ذوئیب رضی اللہ عنها جن کور حمیت للعالمین صلی الله تعالى عليه وسلم كي مرضعه بن كالمازوال شرف حاصل موااس قبيله كي فرد تحيس- تحيّ- جے ثقيف بھی کہتے ہیں وہ بھی اس قبیلہ کافرد تھااس کااصل نام جبربن بکر تھا۔ یہ طائف میں اپ سرال كے پاس محسرا ہوا تھا۔ ان ميں باہمى مخصمت بيدا ہو گئى دہ وہاں سے باہر نكلنے ير مجبور ہو گيا۔ مورخ بكرى، نےجدبن بكركے تقيف كے بام مشہور ہونى وجديد لكھى بكد ثقيف اور تخع خالہ زاد بھائی تھےوہ ایک مختصر سار یوڑ لے کر باہر نکلے اس ریوڑ میں ایک شیر دار بحری تھی جس کابچہ بھی تھا۔ یمن کے باد شاہ کی طرف سے کوئی خراج لینے والاان کے پاس سے گزرااس نےوہ بكرى اور اس كا يجه بطور خراج لينے كااراد وكياانسوں نے كماان دونوں ميں ايك لے لو، اس نے شرردار بکری کوچناانموں نے کماکہ ہم بھی اس کے دودھ پر زندگی سرکرتے ہیں اور اس کاچھوٹا بچہ بھی ای دودھ پریل رہاہاس لئے اس کورہے دو۔ کوئی اور بحری پند کر لو۔ اس نے اٹکار کیا دونوں نے آتھوں آتھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا ایک نے کمان میں تیرر کھاور اس کے قلب میں پیوست کر دیاوہ وہیں تڑپ کر محنڈ اہو گیااور وہ دونوں آ مے روانہ ہو مھے لیکن ان کی طبیعتیں بھی ایک دوسرے سے موافقت نہیں رکھتی تھیں اس کئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہم میں سے ایک مغرب کی طرف چلا

ا - تاریخ الاسلام از حسن ابراہیم. جلد اول، خلاصه صفحه ۱۲ - ۱۳

جائے اور دوسرامشرق کی جانب، قبی ( ثقیف ) نے کمامیں مغرب کی طرف جا آبوں نخع نے کہا کہ میں مشرق کی طرف جا آبوں چنانچہ نخع یمن کے کسی علاقہ میں اقامت گزیں ہو گیاجب اس کی نسل زیادہ بڑھی تووہ "الدُثنی "کی طرف خطل ہو گئے اور آج تک ان کی اولاد وہیں آباد

ى، مغرب كى طرف روانه موا \_ يهال تك كه وادى "القرئ" من پنچااور أيك يهودن بڑھیا کے پاس جاکر اتراجس کی کوئی اولاد نہ تھی قسی دن بھر کام کر آباور رات کواس یبودن کے ہاں آکر آرام کر آ۔ اس نے اسے اپنی ماں بنالیا۔ اور یبودن نے بھی اس کواپنا بیٹاتصور کر لیا جب بہودن بڑھیامرنے مگی تواس نے کما کہ میراتیرے بغیراور کوئی نہیں تونے میری خدمت کی ہے میں اس کاتمہیں بدلہ دینا چاہتی ہوں میری موت کلوقت آن پہنچاہے جب میں مرجاؤں اور تم مجھے د فن کر چکوتو یہ سونااور انگور کی یہ قلمیں تم لے لیٹا۔ جب تم کسی ایسی وا دی میں اتر و جہاں یانی دستیاب ہو توانکور کی ان قلموں کو وہاں گاڑ دیتا تھے اس سے بردانفع حاصل ہو گا۔ بر حمیاکو وفن كرنے كے بعدوہ سونااور الكوركى قلميں لے كروبال سے روانہ ہو كيااور جبوہ طائف كے مقام پر پہنچا جےاس زمانہ میں " وج " کماجا آتھاوہاں اس نے خصیلہ لونڈی کو دیکھا۔ جو تین سو بحریوں کاریوژچ اربی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں لوعڈی کو قل کرنے اور ریوژ کو ہتھیا لینے کا ارادہ کر لیاوہ بھی آڑمنی کہنے تکی مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہے ہو تاکہ اس ربور کوتم لے لو۔ اس نے کما بخداتم نے تھیک سمجھالوعدی نے کمااکر تم ایساکر و کے تو تمہاری جان بھی جائے گی اور تمہار ااپنا مال اور رپوڑ بھی تم ہے چھین لیاجائے گاتمہیں معلوم ہے کہ میں عامر بن انظرو العدواني جو قبيله قيس كاسردار ہے اس كى لوئدى ہوں تم اس كامقابله نهيں كر سکتے۔ پھراس لونڈی نے کمامیرا ممان ہے کہ تم دشمن سے خوفز دہ ہو۔ اور اپ وطن سے نکالے مجے ہو۔ اس نے کمابے شک۔ لونڈی نے پوچھاکیا تم عربی ہواس نے کماہاں! لونڈی نے کما کہ میں تمہیں ایک ایمی بات بتاتی ہوں جس میں تمیلرا فائدہ ہی فائدہ ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب آ آ ہے تومیرا ملک اس بہاڑی چوٹی پر آ آ ہے وادی پر نظر ذالتا ہے اگر وہاں اے کوئی آ دمی نظرنہ آئے تووہ اپی کمان اپناتر کش اپنے کپڑے ایک چٹان پرر کھ دیتا ہے تھر وادی میں اتر جاتا ہے۔ قضاء حاجت کے بعد استنجاکر تاہے پھراس پٹان کے پاس پہنچ کر اپنے كيڑے اور كمان افعاليتا ہے۔ جب ووائے كمر لوناہ تواس كى طرف سے منادى كرنےوالے اعلان عام کرتے ہیں کہ جو فعض نفیس آئے کی چی ہوئی روٹی۔ موشت تھجور لور دودھ کا خواہش مند ہو وہ

عامرین انظرو، کے گھر آئے یہ اعلان من کر اس کی قوم اس کے گھر پہنچی ہے اور اس کے دسترخوان پر رکھے ہوئے لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے کپڑے اور کھان چان پر کھ کر وادی میں نیچا آرے تو تم چیکے سے اس چٹان کے پیچے چھپ جانا اور اس کے کپڑوں اور کھان کو اٹھالیتا۔ جب وہ تجھ سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہنا '' غَرِیْبُ فَانْوِلْنِیْ ۔ کلویْدُ فَاقِرِیْنَ وَعَوْلَہِ فَالْمِیْلِیْ وَکُمِیْلِیْ فَالْمِیْلِیْ وَعَلَیْ اللہ مِی مِی مِی مِی مِی مِی مِی میں میں شاوی کا ہمان بنالو۔ میں پنے وطن سے نکالا کیا ہوں جھے پناہ دو۔ میں غیر شادی شدہ ہوں میری شادی کا ہمام کرو۔ وطن سے نکالا کیا ہوں جھے پناہ دو۔ میں غیر شادی شدہ ہوں میری شادی کا ہمام کرو۔ وہ تیرے سلاے کروج (الطائف) کی طرف آیا۔ حسب معمول منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ جو مخص شراب۔ گوشت ۔ مجبور اور دودھ کا خواہش مند ہے وہ عامر بن انظرو کے گھر تشریف کے آئے چنانچے سلدی قوم جمع ہوگئی جب ان لذیذ کھانوں سے اپنا پیٹ کھر تھو تا مرف کہا کہ کیا ہے آئے چنانچے سلدی قوم جمع ہوگئی جب ان لذیذ کھانوں سے اپنا پیٹ بیٹ کھر تھر نے کہا کہ کیا ہی شہرا اسردار شیس ؟ کیا ہی تہمار اسم نہیں جس نے کہا کہ کیا ہی شہرا اسردار شیس ؟ کیا ہی تھی تمار اس کو کہا ہوں کیا تم اس کو تسلیم کرو گے جس کو ہی امان دو گے جس کو ہیں اپناہ دو گے جس کو ہیں ایا ہی دول کیا تم اس کو تسلیم کرو گے ؟ جب نے کہا ہے دول کیا تم اس کو تسلیم کرو گے ؟ جب نے کہا۔ فیک، عامر نے کہا۔

هٰذَا تَشْتَى بْنُ مُنَبَّهِ وَقَدْمَ وَجِتُهُ إِبْنَتِي وَآدَيْتُهُ مَعِي فِي دَارِي ، وَأَمَّلْتُهُ

یہ تی بن جہہ میں نے اپنی بٹی اس کو بیاہ دی ہے۔ میں نے اپنے گر میں اس کو بناہ دی ہے۔ میں نے اپنے گر میں اس کو بناہ دی ہے۔ میں نے اس کو امان دے دی ہے سب نے کماجو تم نے کیا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں عامر نے اپنی بٹی زینب کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اس کے شکم سے تین بیٹے ہوئے۔ عوف، جشم، دارس جب وہ فوت ہوگئی تو اس نے دو سری لڑکی آ منہ کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ اس کے بطن سے ایک بیٹاناصراور بٹی "مسک" پیدا ہوئی جو ام النمر کی کنیت سے مشہور ہوئی تی نے انگور کی وہ بیلیں وج کی وادی میں کاشت کر دیں جو خوب آگیں پھولیں اور پھلیں اس وقت لوگوں نے کہا، ما تقفہ یہ کتنادانش منداور زیر کہاس سے اس کانام ثقیف پڑگیا۔ اس کی اولاد کانی عرصہ بہاں قیام پذیر رہی یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے انہوں نے وج کے اردگر د کی فصیل تقیر کی اس وجہ سے اس شمر کانام طائف مشہور ہوگیا۔ الکیاس بن معشر اللیاس بن معشر

الياس بن معزك تين بين تھے۔ قعسطابخداور مدركد، جن كى اولاد سے برے برے قبائل

معرض وجود میں آئے مدر کہ کالڑ کاخر بیداور خریمہ کے تین بیٹوں سے ایک کانام کنانہ اور کنانہ کابیٹانفر۔ نفر کابیٹامالک، مالک کابیٹافہر۔ یمی فہر قریش کاجدامجہ ہے۔ (۱)

کنانہ کے جتنے خاندان تنے وہ مکہ کے گر دونواح میں آباد ہوئے تی ہزیل بھی مدر کہ کی اولاد میں سے تنے۔ ہزیل کے دومشہور خاندان بنو لحیان اور سعد ہیں۔ بنوہزیل کی رہائش طائف کے اردگر دہمی اور ان کی زمینیں نجداور تمامہ میں بھی تھیں بنواسد، جو خریمہ کی اولاد میں سے تھے وہ نجد میں جاکر آباد ہوئے اور بی طے قبیلہ بھی اس کے پروس میں آباد تھا۔

الیاس بن مصر کے بیٹوں مدر کہ اور طابخہ کی اولاد میں لڑائی چھڑ گئی جس میں مدر کہ کو فتح ہوئی بی طابخہ، تمامہ سے سکونت ترک کر کے نجد اور حجاز میں آگر آ باد ہو گئے فہرین مدر کہ کی اولاد مکہ کے اردگر د آباد ہوئی یمال تک کقصی بن کلاب کی قیادت میں انہوں نے مکہ کو فتح کیا اور یمال آ کر آباد ہو گئے۔

# قبل ازاسلام جزير هُ عرب ميں آ زاد سلطنتيں

اگر چہ جزیرہ عرب کا کھر حصہ ریمتانوں، لق ودق صحراؤں اور خلک بہاڑوں ہے عبارت ہے۔ جہاں گنتی کے چند شر آباد تھے۔ وہاں کے باشدوں کی اکھریت بادیہ نشین تھی لیکن جزیرہ کے جنوب مشرق اور شال مغرب میں منظم حکومتیں بھی قائم تھیں یہاں کے سردار کو ملک (بادشلہ) کما جا آتھا۔ اور اسے وی افقیارات حاصل تھے جوایک آزاد ملک کے فرمازوا کے ہوتے ہیں اس وقت دوعالمی حکومتیں تھیں جنہوں نے متدن دنیا پر اپنااثر ور سوخ قائم کر کھاتھا۔ ایک مشرق میں تھی جہال ساسانی خاندان حکمران تھاجن کے بادشاہوں کو کسری کے کہوتے ہیں اس وقت دوعالمی حکومتیں تھیں جنہوں نے متدن دنیا پر اپنااثر ور سوخ قائم کر کھاتھا۔ ایک مشرق میں تھی جہال ساسانی خاندان حکمران تھاجن کے بادشاہوں کو کسری کے بات گفتہ ہوئے تھے اس طرح مغرب میں رو من گزار تھے لور ساسانی مملکت کے باقاعدہ صوبے شار ہوتے تھے اس طرح مغرب میں رو من مملکت تھی جس کے بد شاہ کو قیصر کما جا آتھا مغربی متدن دنیا کا کھر حصہ ان کے ذیر تھیں تھا۔ جزیرہ عرب کے جنوب مشرق میں جو عربی مملکت تھی اس کی سرحد یں مملکت تھی اس کی سرحد یں مملکت تھی اور اس عربی سلطنت کو قیصر روم کی حمایت اور سریر سی حاصل تھی۔ ان کے تو تھیں اور اس عربی سلطنت کو قیصر روم کی حمایت اور سریر سی حاصل تھی۔ ان تھات ہیں ور اس عربی سلطنت کو قیصر روم کی حمایت اور سریر سی حاصل تھی۔ ان تعاقات ہے دونوں مستفید ہوتے تھا کر جنوب مشرق کی عربی مملکت پر کوئی حملہ آور ہو آتو کس کیا تھات ہے دونوں مستفید ہوتے تھا کر جنوب مشرق کی عربی مملکت پر کوئی حملہ آور ہو آتو کس کیا

۱ - تاریخالاسلام از حسن ابراهیم خلاصه صغیر ۱۳ آ ۱۲



Marfat.com

ان کی امداد کر آاگر ایرانی مقبوضات پر عرب کے آزاد قبائل لوٹ مار کے لئے یلغار کرتے یاان کے تجارتی قاطوں پر حملہ کرتے تواس عربی مملکت کے سرپراہ ان حملہ آوروں کوروکتے ای طرح مغرب میں جو عرب ملکتیں تھیں وہ بھی ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت مدد کر تیں یہ ملکتیں آگرچہ آزاد تھیں لیکن ان بڑی مملکتوں کی امداد کی مختاج تھیں۔

اب ہم یمال ان مملکتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اسلام سے قبل جزیرہ عرب کے مخلف علاقوں میں قائم تھیں ماکہ جزیرہ عرب کے ساسی حالات پر بھی ہماری نظر ہو۔

عرب کے جنوب مشرقی علاقہ میں جو سلطنتیں تھیں ان میں سے بیہ تین سلطنتیں بہت مشہور ہیں معین، سبا، حمیر

ان کے علاوہ حضر موت کے علاقہ میں بھی قبیلہ کندہ کی سلطنت تھی جمال کندہ کے بادشاہ حکمران تھے۔

### سلطنت معين

سب سے قدیم مملکت معین کی تھی گلیزر (GLAZER) اور کئی دوسرے محققین کی ہی تحقیق ہے کہ معین کی حکومت کا زمانہ حکومت سبا کے زمانہ سے پہلے تھا۔ یونان کے قدیم مور خین نے نہ اس سلطنت کا ذکر کیا ہا اور نہ اس کے بادشاہوں کے نام تحریر کئے ہیں لیکن ماہرین آجار قدیمہ نے کھدائی کے بعد ایسے کھنڈرات اور ان کھنڈرات میں ایس تحریریں دریافت کی ہیں جن سے معین کی مملکت اور ان کے سلاطین کے ناموں کا پنہ چاتا ہے۔ ابتداء میں یہ مملکت سبالور قتبان کے شال میں واقع تھی حضرموت، اس کے مشرق میں تھا۔ اس کے دارالحکومت کا نام "القرن" تھا بعد میں توسیع ہوئی اور معین، قتبان ۔ حضرموت اور اقلیم ملخ کے علاقوں پر مشتمل ہوگئی۔

ہدانی نے اس کاذکر کیا ہے کہ اس کامرکز جوف ارحب کے نظیمی علاقہ بی ہے۔ اور اس
وقت یہ اجڑے ہوئے کھنڈرات کا ایک مجموعہ ہے۔ منطقہ جوف بی اب بھی ایک جگہ ہے جو
معین کے نام سے معروف ہے جوزف حلیفی (JOSEPH HALAVY) جو آ ٹار قدیمہ کا
ایک ماہر تھا وہ کہتا ہے کہ منطقہ جوف میں جو کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں جزیرہ عرب میں
دریافت ہونے والے تمام کھنڈرات سے زیادہ پرانے ہیں تاریخی لحاظ سے وہ کھنڈرات بہت
اہم ہیں جواب بھی معین اور تکرب کے نام سے مضہور ہیں۔ اور دریافت ہونے والے نقوش

ے پتہ چلاہ کہ ان میں ملوکیت کا نظام تھا یعنی باپ کے بعداس کا بیٹا تخت نظین ہو ہاتھا۔ اور کھی کبھی دو بینے مل کر حکومت کرتے تھے لیکن بھ ملوکیت آمریت اور استبدادے مبزاتھی اگر چہ عملی طور پر جملہ اختیار کا مرکز بادشاہ ہوا کر ہاتھا لیکن امور مملکت کے طے کرنے میں وہ شائ خاندان کے بزرگوں، رجال دین، مختلف قبائل کے سرداروں اور برے شہروں کی رؤساءے مشورہ کیا کر ہاتھا۔ وہ اپنے فیصلہ کو ایک تھم کی صورت میں صادر کرتے ابتداء میں ان کے معبودوں کے نام ہوتے پھر بادشاہ کا نام ذکر کیا جاتا پھر تھم لکھا جاتا آ ٹار قدیمہ میں ہو تھی اس معبودوں کے نام ہوتے پھر بادشاہ کا نام ذکر کیا جاتا پھر تھم لکھا جاتا آ ٹار قدیمہ میں اس کے خصوص نہ ہی کہاں ہمی ہوا کرتی تھی جن کے بہی صلاح کا لیک خاص معبود بھی ہو تا تھا اور اس کی مخصوص نہ ہی مجلس بھی ہوا کرتی تھی جن کے باہی صلاح مشورے سے امور طے پاتے تھے ہر شہر کی الگ الگ مجلس شور کی ہوا کرتی جو جنگ اور امن کے حالات میں انتظام کرتی اس کی ہے بھی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کے مقد مات کا فیصلہ مضورے ۔ اس طرح ہر قبیلہ کا الگ الگ ایک ہالی ہو تا تھا جس میں وہ اکتھے ہوتے ملی معاملات پر تاوں کرے ان محمل کرتے ان محملہ کا الگ الگ ایک ہالی ہو تا تھا جس میں وہ اکتھے ہوتے ملی معاملات پر تاوں کہا کہ کے دار الندوہ کی تھی۔

معین کی مملکت کی اصلاع میں منقسم تھی اور ہر صلع کاوالی باد شاہ کا مقرر کر دہ نائب رئیس ہوا کر آنتھا۔ جے دہ الکبیر کہا کرتے ۔

اس حکومت کے ذرائع آمدن وہ ٹیکس تھے جو حکومت زمیندار وں اور اہل تجارت پر عائد کرتی تھی ان ٹیکسوں کو قوم کے بزرگ جمع کیا کرتے تھے۔

خرانوں میں کثیردولت اور وافر غلہ جمع ہو جا آان پر پچھ ذمہ داریاں بھی تھیں رفاہ عام کے لئے عمارتوں کی تقمیر مثلاً مدرسے سرائیں۔ ہپتال وغیرہ شہوں کی فصیلوں کو منتحکم رکھنا۔ حکومت پراگر کوئی مشکل وقت آ پڑے تواس وقت اس کی مالی امداد کرنا۔ ان عبادت گاہوں کے منتظمین پرلازمی ہوتا۔

معابدی آمدنی کے جتنے ذرائع تھے وہ حکومت کے نیکسوں سے متثنیٰ تھے ان معابد میں بخور۔ لوبان دیگر عطریات کے جو ذخائر جمع ہوتے تھے پہلے ان سے اس معبدی ضروریات پوری کی جاتیں۔ مختلف تہواروں اور مذہبی شعائر کے موقع پر ان بخور کو ساگا کر ساری فضا کو خوشبودار بنایا جاتا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی چیز ہے جاتی تواس کو بازار میں فروخت کر دیا جاتا اگر باتی ماندہ اشیاء کی مقدار بہت زیادہ ہوتی توانیس بیرون ملک بر آمد کیا جاتا۔

# ان کی مذہبی زندگی

ہر شہر میں ایک عبادت گاہ ہوتی ۔ بڑے شہروں میں کئی کئی عبادت گاہیں تقمیر کی جاتیں اور ہر عبادت گاہ کو کسی خدا ہے مختص کیا جاتا۔ ان کی تحریروں سے ان کے خداؤں کے مندرجہ ذیل نام معلوم ہوئے ہیں سب سے بردا خداعشر یاعشار تھا۔ یہ زہرہ ستارہ کامجسمہ تھا۔ ورد اور نکرح ان کے دواور خدا تھے۔ ود ، قمر کا نکرح ، ممس کامجسمہ تھا۔ ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے كئ اور معبود بھی تھے جن كے سامنے يہ خود ناشناس سجدہ ريز ہوتے تھے معين كے بادشاہوں ك حکومت کی مدت من بارہ سوسے چھ سو پچاس قبل مسیح تک ہے یہ عمالقہ عراق کی نسل سے تھے تبیلہ معین نے بھی دوسرے قبائل کے ساتھ عراق سے نقل مکانی کی اور ایک ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ متمدن زندگی بسر کر سکیں چلتے چلتے یمن کے منطقہ جوف میں پہنچے وہاں انہوں نے محلات اور حکومت کے دفاتر تعمیر کئے اس قبیلہ کے لوگوں کا اہم پیٹہ تجارت تھا حکومت بھی ان کی سریرستی کرتی تھی خلیج فلرس سے لے کر بحراحمرکے ساحل کے ساتھ ساتھ بلاد حجاز تک ان کی تجارتی کو مصیاں قائم تھیں بلکہ وادی القرئی۔ صفااور حوران تک ان کی تجارتی سرگر میوں کا طقہ پھیلاہواتھا۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کی جنوبی بندر گلہوں سے مال لے کر جزیرہ کے در میانی علاقوں کو عبور کرتے ہوئے شال تک لے جاتے تصان کی اہم تجارت جنوب مشرقی ایشیا سے در آید شده قیمتی پارچات، مصنوعات گرم مصالحوں اور بخور پرمشمل تھی بخور کو بڑی اہمیت حاصل تھی اہل مصراپنے ان گنت معبودوں کوخوش کرنے کے لئے اپنے کثیرالتعداد مندروں

میں اسے جلایا کرتے تھے۔ اپنے زمانہ میں مملکت معین، ساسی طور پر طاقتور بھی تھی اور معاشی طور پر خوشحال بھی۔

سلطنت معین کے حکمرانوں کو جنگ وجدال اور فقوحات سے کوئی دلچپی نہ تھی ان کی ساری توجہ اپنی تجارت کو ترقی دور دراز علاقوں توجہ اپنی تجارت کو ترقی دینے ، اس کے دائرہ کار کو وسیع کرنے پر مرکوز رہی دور دراز علاقوں میں بھی جو آثار ملے ہیں وہاں بھی معینی مملکت کے سکے اور ایسی شماد تیں پائی گئی ہیں جن سے معلوم ہو آئے کہ ان کی تجارتی سرگر میوں کا دائرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔

یمن کے عام باشندے بعرب بن قبطان کی اولاد سے تھے لیکن قبیلہ معین قبطانی النسل نہ تھا بلکہ بیہ عراق میں بسنے والے عمالقہ کی نسل سے تھا۔ جب دوسرے قبائل بعض سیاس حلات کے چیش نظر عراق کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو یہ قبیلہ بھی ایک ایسے وطن کی حلاش میں عراق سے نکلا جمال وہ امن وعافیت سے اپنی زندگی بسر کر سکے اور اپنی تجارت اور کار وبار کو بام عروج سک پہنچا سکے چنانچہ انہوں نے یمن کے منطقہ جوف کو اپنی رہائش کے لئے پہند کیا۔

### مملکت سیا (۱)

مرور زمانہ سے مملکت معین پر کہنہ سالی کے آجار رونماہونے گلے ان کے انحطاط کے دور میں سباکے علاقہ میں ایک اور قوم نے انگوائی لیمنا شروع کی اگر چہ اس کے عمد افتدار کا آغاز ایک چھوٹی می ریاست سے ہوا لیکن آہستہ آہستہ بیہ قوم ترقی کے مراحل طے کرتی گئی اور ار دگر د کے علاقوں کو بھی انہوں نے اپنا ذیر تکمین بتالیان کی مدت حکومت نوسو پچاس قبل مسیح سے ایک سوپندرہ قبل مسیح تک ہے نوسو پچاس قبل مسیح سے چھ سوپچاس قبل مسیم ملکت معین کاچ ان گا معین اور سباکی ملکت معین کاچ ان گا کی معین اور سباکی ملکت معین کاچ ان گا کی جو سوپچاس قبل مسیم ملکت معین کاچ ان گا کی مور سباکی میں مملکت معین کاچ ان گا کی جو گیا اور ان کے تمام علاقوں کی سیادت مملکت سباکو میسر آگئی جس طرح پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وعریف علاقہ پر چھا محی سبابھی بعرب بی اولاد سے تھاس کی نسل پھیلی اور یمن کے دسیع و عرب متعربہ بھی کہتے ہیں کیو تکہ ان سے قبل جو لوگ وہاں آباد تھان کی زبان عرب تھی پھر شامت اعمال کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو محی انہوں نے یہ زبان عرب عالہ ہے یا العرب البائدہ کما جا آ ہے شامت اعمال کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو محی انہوں نے یہ زبان عرب عال ہے سے علی اس کے خواب کا دری زبان عرب اد میں العرب العاربہ یا العرب البائدہ کما جا آ ہے قبیل ہو کئے انسی العرب العاربہ یا العرب البائدہ کما جا آ ہے قبیل ہو کئے انسی العرب العاربہ یا العرب البائدہ کما جا آ ہے قبیل ہو کہ نہ کی انسی علی ہوں تا ہوں تھی اس کے قبیل ہو کہ البائدہ کما جا تھی اس کے قبیل ہو کہ کے انسی العرب العارب عارب سے سیمی اس کے قبیل ہو کہ کا دری زبان عربی نہ تھی انسوں نے یہ زبان عرب عارب ساک افراد کی دور یہ دری زبان عربی نہ تھی انسوں نے یہ زبان عرب عارب سے سیمی اس کے قبیل ہو کیا جا تھی انسان کی دور ان عربی نہ تھی انسان کی دور انسان عربی نہ تھی انسان کی دور انسان عربی نہ تھی انسان کی دور ان عرب میں تھی انسان کیا گھی کی دور انسان عربی نہ تھی انسان کی دور انسان عربی نہ تھی انسان کی دور انسان عربی نہ تھی انسان کی دور انسان عربی نہ تھی تا کہ کے دور انسان کی دور ان عربی نہ تھی ان کے تاریخی کی دور انسان کی دور کی

ا - تاريخ الإسلام از حسن ابراجيم ، جلد اول ، خلاصه صفحه ۲۲ تا ۲۸

ان کوالعرب الممتعربه کماجا آ ہے ان کاعلاقہ معین اور قتبان کا در میانی علاقہ ہے یہ لوگ بھی تجارت پیشہ تھے جنگوں اور فتوحات سے اسیں کوئی دلچپی نہ تھی ان کی ساری کوششیں اپنی تجارت کو ترقی دینے کے لئے وقف تھیں دور دراز علاقوں تک ان کاجو تسلط تھاوہ فوجی نوعیت کا ضیس تھا۔ بلکہ معافی بالا دستی اور اپنی کاروباری قابلیت کی وجہ سے انہوں نے دور افتادہ علاقوں میں بھی اپنا اثر ونفوذ قائم کر لیا تھا۔

ڈاکٹرفلب ہٹی، تاریخالعرب میں لکھتے ہیں کہ

یہ علاقہ گنجان آباد تھااوراس کی زمینیں دنیائی زر خیز زمینوں میں سے تھیں جمال باغات کی کثرت تھی جمال ایسے در خت بکٹرت پائے جاتے تھے جن کی گوند سے مختلف خوشبودار بخور تیار ہوتے تھے جیسے مر، لوبان اور کر خہ ۔ بئی نے ایک پرانے یونانی مورخ ہیرو ڈیٹس کے حوالہ سے بتایا ہے کہ خوشبودار گوند پیدا کرنے والے ان در ختوں کی حفاظت کے لئے قدرت نے یہاں ایسے سانپ بکٹرت پیدا کر دیئے تھے جن کے قد چھوٹے تھے اور ان کے پر تھے وہ کیٹر تعداد میں در ختوں کی شنیوں کے ساتھ لئلتے رہے ان کے پر تھے وہ کیٹر تعداد میں در ختوں کی شنیوں کے ساتھ لئلتے رہے تھے۔

یونان کاایک دوسرامورخ لکھتاہے کہ

ان سانیوں کا طول ایک بالشت کے برابر ہو آتھا۔ ان کارنگ زرد تھا۔ وہ زمین سے کود کر انسان کی کمر تک چھلانگ لگاکر اسے ڈستے اور اتنے زہر ملے تھے کہ جس کو وہ ڈستے اس کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ (1)

ہٹی، یونانی مورخ سترابو کے حوالہ ہےان علاقوں کی دولت وٹروت کاایک حبرت انگیزنقشہ کینچتا ہے لکھتا ہے۔

وہاں شہر آباد تھے جن کے حسن و جمال میں خوبصورت عبادت کاہیں اور شاندار محلات اضافہ کر رہے تھے یہاں کے بسنے والے دنیا کے تمام قبائل سے زیادہ دولتمند تھے ان کے ہاں کھانے پینے کے ظروف اور چھری کانٹے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوتے۔ ان کے پٹک ان کے میز،

ا .. تاریخ العرب از ہئی، جلد اول. صفحہ ٥٩

ان کے مشروبات کے برتن بھی سونے اور چاندی سے مرصع ہوا کرتے،
ان کے گھرول کے دروازے اور کھڑکیاں ہاتھی دانت، سونے چاندی کی
آروں اور قیمتی موتیوں کے نقش و نگارے مزین و آراستہ ہوتیں زراعت
و تجارت کے علاوہ معدنی ذخائز ان کی دولتندی کا ایک اور بردا سببہ تنے
خصوصاً یہاں کا سوتا نمایت ہی صاف ستحرا ہوتا تھا اسے صاف
کرنے کے لئے مزید گلانے کی صعوبت پر داشت نہیں کرنا پڑتی تھی۔

# ان کی اخلاقی حالت

ا پے خالق حقیق سے ان کی عبودیت کارشتہ ٹوٹ چکاتھاوہ متعدد باطل معبودوں کی پرستش میں اپنافیمتی وقت بھی برباد کیا کرتے اور اپنے شرف انسانیت کی قباکی د جمیاں بھی بھیرا کرتے پھر دولت کی فراوانی نے تمام اخلاقی بند شوں کو توڑ کر رکھ دیاان کے شراور ان کی آبادیاں فت و بخور کا مرکز بن کررہ گئیں آیک عورت کئی مردول کے ساتھ شادی کرتی تھی اور اہل خانہ میں بہمی فتق و فجور کا بازار کرم رہتا تھا اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بد کاری کرنے کا عام رواج تھا شراب پانی کی طرح بی جاتی تھی یہ لوگ عام طور پر کھجوروں سے شراب کشید کرتے تھے۔ (۱)

بعض مور نعین نے یہ لکھا ہے کہ سہائی مملکت کو جنگ وجدل ہے کوئی دلچی نہ تھی ان کی سلای مسائی اور کو ششیں اپنے کاروبار کو فروغ دینے میں اور اس کے دائر ہ کار کو وسیع ہے وسیع ترکر نے میں صرف ہوری تھی لیکن المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کے مصنف دکتور جواد علی نے متعدد مقامات پر ان کی جنگی معرکہ آرائیوں کاذکر کیا ہے بعض جنگیں توالی تباہ کن نوعیت کی تھیں جن میں متعولین کی تعداد نصف لاکھ ہے بھی بڑھ کئی انہوں نے جا بجاس تامرکی تقددی تھیں جن میں جن میں متعولین کی تعداد نصف لاکھ ہے بھی بڑھ کئی انہوں نے جا بجاس امرکی تقددی تھی ہے کہ اہل سبائے کر دونواح کی حکومتوں پر حملے کر کے ان کو تھے کیا بہ حال اس میں کہ ان کا محبوب ترین چیشہ تجارت تھا۔

وہ نہ صرف اپنے ملک کی پیداوار کو مشرق سے مغربی مملک کی طرف لے جاتے بلکہ ہندوستان کی مصنوعات اور مشرق بعید کے گرم مصالحہ جات کو بھی یمن سے مغربی ممالک میں پہنچانے کاذر بعیہ تھے ان کا ایک تجارتی بحری بیڑا بھی تھا جس میں وہ اپنی مصنوعات لاد کر ان

ا \_ آريخ العرب از ہني صفحه ١١

مغربی مملک میں پنچاتے سے خصوصاً معری ہیکلوں میں جلانے کے لئے بخور کی بہت ہوی مقدار یہ لوگ اپنے بحری بیڑہ کے ذریعہ وہاں پنچایا کرتے اور گراں قیمت پر اس کو وہاں فروخت کرتے بحری سفر کیونکہ خطرناک تھا بسااو قات طوفان کی وجہ سے کئی کشتیاں سامان سمیت غرق ہوجاتی تھیں نیز ہر سات کے موسم میں بحراحمرمیں کشتی رانی ممکن نہ رہتی تو بحری بیڑا کے ذریعہ سامان تجارت او هر سے اُو هر لے جانے کا یہ سلسلہ منقطع ہوجا آباس لئے انہوں نے نے ذریعہ سامان تجارت کو جاری رکھتے گئی کا ایک راستہ بھی تلاش کر لیا تھا جس کے ذریعہ وہ بارہ مینے اپنی تجارت کو جاری رکھتے ہے۔

یہ تجارتی شاہراہ بحراحمرکے مشرقی کنارہ باب المندب سے شروع ہوتی اور مصرکے ساحل کے وسط تک وادی الحملات تک چلی جاتی۔ (۱)

انسوں نے ایک اور تجارتی شاہراہ بھی دریافت کرلی تھی جس کے ذریعہ قافلے جو یمن سے شام کی طرف جاتے ایک شاہراہ معر شام کی طرف جاتے وہ مکہ اور بتراہے گزرتے ہوئے دو حصوں میں بٹ جاتے ایک شاہراہ معر کی طرف اور دوسری سڑک شام کی طرف لے جاتی۔ جو شاہراہ شام کی طرف جاتی وہ غواہر جاکر ختم ہوتی انسوں نے اس شاہراہ کے آس پاس کئی تجارتی نو آبادیاں قائم کرلی تھیں جن کے ذریعہ وہ عرب کے در میانی علاقوں کو سامان تجارت پنچاتے اوران سے نفع کثیر حاصل کرتے۔

ان کی مملکت کے دومشہور دور ہیں۔ پہلا دور نوسو پچاس قبل میں سے شروع ہوکر چھ سو پچاس قبل میں سے تک ختم ہو جاتا ہا اس وقت سبائے حکران کو "مکرب سبا" کماجاتا تھا۔ اس دور کے بادشاہوں کی تعداد جو مختلف کتبوں سے معلوم ہوئی ہے۔ سترہ ہاس دور میں ان کا دار اسلطنت صرواح تھا جو تارب سے مغرب کی طرف ایک دن کی مسافت پر ہے آج کل سے کھنڈرات کا ڈھیر ہے۔

ان کے دوسرے دور کا آغاز جھے سوپھاس سے اور اختتام ایک سوپندرہ قبل میں ہوتا ہے اس وقت ان کے حکمران کو '' ملک سبا'' کہاجا آبان کا دار الحکومت آرب تھا۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ سبالور آرب دونوں ایک شہر کے نام ہیں لیکن محققین کی رائے بیہ ہے کہ سباس علاقہ کا نام تھااور جولوگ اس میں آباد تھے وہ اس نام سے موسوم تھے اور ان کا دار الحکومت آرب تھا

ا \_ المفصل في احوال العرب، جلد دوم، صفحه ٢٨٣ - ٢٨٧ - ٢٨٨ م

جس کو زیابہ بھی کماجا آئے ہارب جوف اسفل ہے جنوب کی طرف تمیں میل کے فاصلے پر اور صنعاء ہے شال کی طرف بچپن میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ میبو ہر سیاح نے ۲۵ اء میں اس کی سیاحت کی اور اس نے کما کہ سیاب چند کھنڈ رات کا نام ہے سوائے ایک چھوٹے ہے شہر کے جو ایک ٹیلہ پر نیا آباد کیا گیا ہے کھنڈ رات میں سنگ مر مرکے بے شار ستون پائے گئے ہیں سیاسد آلدب سے دو تین کھنے کی مسافت پر مغرب کی جانب واقع ہے اور اس ڈیم کے جو آثار باتی ہیں ان سے پہتہ چانا ہے کہ اس کو بڑی ممارت اور فن ہندسہ میں حد در جہ کے کمال سے تغیر کیا ہی ان سے پہتہ چانا ہے کہ اس کو بڑی ممارت اور فن ہندسہ میں حد در جہ کے کمال سے تغیر کیا گئے تھا یمال کھڑے ہو کر جنوب مغرب کی طرف نظر دوڑ ائی جائے تو بڑے برے او نچ کھنڈ رات نظر آتے ہیں جو بڑی بڑی جانوں کو تراش کر بڑی ممارت سے بنائے گئے تھا س کے مامرین نے سامنے ایک بہت بڑی چنان ہے اس مقام پر وہ مشہور عالم ڈیم تھاجو مملکت سامے مامرین نے سامنے ایک بہت بڑی چنان ہے اس مقام پر وہ مشہور عالم ڈیم تھاجو مملکت سامنے مامرین نے سامنے ایک بہت بڑی چنان ہے اس مقام پر وہ مشہور عالم ڈیم تھاجو مملکت سامنے مامرین نے سامنے ایک بہت بڑی چنان ہے اس مقام پر وہ مشہور عالم ڈیم تھاجو مملکت سامنے میں کو سیراب کرنے کے لئے تغیر کیا تھا۔

یمن کے بہاڑی سلسلہ میں ایک ایسی وادی متخب کی مخی جس کا پھر گرینیٹ قتم کا تھا۔ اس
کے سامنے گرینیٹ کے پھروں کا ایک بہت ہوا بند تعمیر کیا گیااور اس میں پانی نگلنے کے اوپر نیجے
تمن رائے بنائے مجے اس کے بالکل سامنے بہت ہوا وسنج و عریض آلاب تعمیر کیا گیاجب بارشیں
ہر سیس اور وادیوں میں بہاڑوں کی ڈھلوانوں سے پانی ہہ کر اس ڈیم میں جمع ہو جا آاور وہ ڈیم
ہر جا آتو سب سے اوپر پانی نگلنے کے جورائے تھان کو کھول دیا جا آ۔ وہاں سے پانی گر کر اس
حوض میں جمع ہو جا آاس حوض سے بارہ نسریں نکالی گئی تھیں جو یمن کے وسیع و عریض علاقوں کو
سیراب کرتی تھیں جب پانی کی سطح نیچے ہو جاتی تو پانی کے اخراج کے در میانی راستہ کو کھول دیا
جاتا۔ اور اگر اس سے بھی پانی کی سطح نیچے ہو جاتی تو بانی تو سب سے نیچ والے راستوں کو کھول دیا
جاتا۔ اور اگر اس سے بھی پانی کی سطح نیچے ہو جاتی تو سب سے نیچ والے راستوں کو کھول دیا

جاآ۔ اس طرح آج سے کئی ہزار سال قبل یمن کے ماہر انجینئروں نے وہ کارنامہ انجام دیا جے دکھے کر آج کے ترقی یافتہ دور کے انجینئر بھی انجھت بدندان رہ جاتے ہیں اس ڈیم کی ہرکت سے سال بحر زراعت کے لئے پانی فراوانی سے دستیاب ہونے لگا۔ ساری زمین میں سرسبز و شاداب کھیت اسلمانے لگے باغات پروہ جوہن آیا کہ دیکھ کر زبان بے ساختہ سجان اللہ سجان اللہ کاور دکر نے لگتی باغات کا یہ سلسلہ میلوں تک چلا جاتا تھا۔ اس سبززر عی انقلاب نے ان کو اپنی مخرد کر رکھ دی حکومت تجارت میں بھی بڑی دلچی لیتی تھی زرعی انقلاب نے ان کو اپنی ضرور یات زندگی کے لئے خود کفیل بنادیا آپ خود بی اندازہ لگا کے بین کہ اس ملک کی شاد ابی اور اس کے باشندوں کی خوشحالی کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ یوں بیان کیا ہے۔ اس کے باشندوں کی خوشحالی کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ یوں بیان کیا ہے۔

یعرب کے بعداس کا بیٹا کیشجب اس کا جانشین بنااس کے بعداس کا بیٹا عبر ہمس تخت کا وارث بنایی سباکے لقب سے ملقب ہے۔ کیونکہ اس نے آبی جنگی مہموں ہیں بہت سے لوگوں کو پناقیدی بنالیاتھا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے آبرب کے متعام پریہ ڈیم تقبیر کیااس ک تفصیلات آپ ایمی پڑھ آئے ہیں۔ جب سبانے انقال کیاتواس کی اولاد ہیں سے دولڑکوں نے بڑی شہرت پائی حمیر اور کلان ، حمیر ، مملکت حمیر کا بانی اول ہے مرور وقت کے ساتھ خاندان سبا کے فرمازواؤں میں وہ اولوالعزی ۔ بالغ نظری اور دور اندلٹی رفتہ رفتہ مفتود ہوتی گئی وہ اپنے عشرت کدوں میں یوں محوجہ کے کہ اس ڈیم کی مرمت اور حفاظت کی طرف توجہ بی نہ ربی آبستہ آبستہ اس میں ضعف پیدا ہوتا گیا۔ لوگ بھی دولت و شروت ربی آبستہ آبستہ اس میں ضعف پیدا ہوتا گیا۔ لوگ بھی دولت و شروت کی کھرت کے باعث یا دالئی سے عافل ہوتے مکے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تحمیل میں یوں گئی کی کھرت کے باعث یا دالئی سے عافل ہوتے مکے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تحمیل میں یوں گئی کی کھرت کے باعث یا دالئی سے عافل ہوتے مکے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تحمیل میں یوں گئی کی کھرت کے باعث یا دالئی سے عافل ہوتے مکے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تحمیل میں یوں گئی کی کھرت کے باعث یا دالئی سے عافل ہوتے مکے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تحمیل میں یوں گئی کی کھرت کے باعث یا دالئی سے عافل ہوتے مکے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تحمیل میں یوں گئی کی کھرت کے باعث یا دالئی سے عافل ہوتے مکے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تحمیل میں یوں گئی دول میں اور کی کھرت کے باعث یا دالئی سے عافل ہوتے مکے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تحمیل میں یوں گئی دول میں اور کی کھرت کے باعث یا دالئی سے عافل ہوتے مکے اور ان کی کھرت کے باعث یا دول میں اور کو کھرٹ کے دول میں میں مستور کو کھرت کی دول میں کی کھرت کے باعث یا دول میں کی دول میں کی کھرت کی دول میں کو کھرت کو کھرت کی دول میں کو کھرت کی دول میں کی کھرت کی دول میں کو کھرت کی دول میں کی دول میں کو کھرت کے دول میں کو کھرت کو کھرت کی دول میں کو کھرت کو کھرت کو کھرت کی دول میں کو کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھرت کی دول میں کو کھرت کو

ہو گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے انہوں نے بعلوت شروع کر دی اللہ تعالیٰ وصدہ لا شریک کے بجائے وہ کی خداوُں کو بو جنے گئے مٹس و قمر کے خالق کی بجائے کسی نے سورج کو اپنا دیو آبالیا اور کسی نے چاند کو اپنا حاجت روا سجھ لیا عقائد میں فساد، اخلاقی پستی کا باعث بنا اخلاق میں انحطاط نے رائی اور رعایا کو اپنج مئی آواللہ تعالیٰ کا اوائیگی سے عافل کر دیا اور جب ان کی ناشکری اور سرکشی انتہاء کو پہنچ مئی آواللہ تعالیٰ کا غضب موسلاد حاربار شوں کی صورت میں رونما ہوا۔ اتنی شدت سے بلرشیں ہوئیں اور اس زور سے کو ستانی ندی نالوں میں پانی کے سیاب اللہ کہ دو مضبوط اور کر بنیٹ کے پھروں سے بناہوا ڈیم جو عرصہ دراز سے اپنے گرانوں کی لئے کہ دو مضبوط اور کر بنیٹ کے بھروں سے بناہوا ڈیم جو عرصہ دراز سے اپنے گرانوں کی لئے پوائی کا شکار رہا تھا اس بیل بے درماں کے سامنے نہ محمرسکا۔ اور اس کی پھری بڑی بڑی بری بڑی جہانی کا باعث بنا کہ سام کی سر سبزی و شاد ابی قصہ ماضی بن کر رہ مئی جمال کے حاد دار در دخت، جما وک جمال بیاں سبول کے خاد دار در دخت، جما وک جمال ریاں۔ بیری کے در دخت آگ آئے جس نے سباکی سلطنت کو بھٹ بھٹ کے کئے صفح ہتی دیست و نابو و کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس آئے جس نے سباکی سلطنت کو بھٹ بھٹ کے لئے صفح ہتی در ذب آگ آئے جس نے سباکی سلطنت کو بھٹ بھٹ کے لئے صفح ہتی در فرمایا ہے

فَأَعُرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِهُ سَيْلَ الْعَهِ مِوَبَدَ لْنَاهُمُ بِمَنَّتَيْهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَا قَنَ اكُلِ خَمْطٍ وَآثَلِ وَشَى وَ قِنْ سِدُرٍ قَلِيْلٍ \* ذَلِكَ جَزَيْنُهُمُ بِمَاكُفُرُوا وَهَلْ نُجْزِئَ الْاَلْكَفُورَ -

" پرانسول نے منہ پھیرلیاتو ہم نے ان پر تندو تیز سلاب بھیج دیااور ہم نے بدل دیاان کے دوباغوں کوایسے دوباغوں سے جن کے پھل ترش اور کڑوے تھے اور ان میں جھا ؤکے بوٹے اور چند بیری کے در خت تھے۔ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بوجہ ان کی ناشکری کے اور بجزاحمان فراموش کے ہم کے ایسی سزا دیتے ہیں "۔ (۱)

(الباء ١٦)

ا - المنصل في احوال العرب، جلد دوم . صغية ٥١٧ - ٥١٥

## مملكت حمير

اس مملکت کامؤسس اول " حمير" تھاجو بن قحطان کی نسل سے تھااس مملکت کامحل و قوع سبااور بحراحمرے در میان تھاان علاقوں کو پہلے قتبان کے نام سے موسوم کیاجا آتھا ابتدا میں اس مملکت کا ظہور تعبان کے علاقہ میں ہوا آہتہ آہتہ اس نے مملکت سا اور ریدان کوای قضمی لے لیااورریدان کواپنا دار السلطنت مقرر کیاجوبعدی " ظفار " کے نام ے مشہور ہوا۔ یہ شہراندرون یمن کالیک شہرہے جو راستہ صنعاء کی طرف جاتا ہے اس پر " مخا" ہے مشرق کی طرف ایک سومیل کی مسافت پر واقع ہے اہل حمیر نے اہل معین اور اہل سباکی نقافت و تجارت کوبطور ور شرپایااور ان کی زبان بھی وہی تھی جو پہلے دو قبیلوں کی تھی پہلے یہ لوگ ریدان میں سکونت پذر یتھے اور وہاں کے نواب اور رؤساء تھے۔ ان میں جو سب سے زیادہ براہو آاس کوزوریدان (ریدان کامالک) کماجا آتھاجب انہوں نے مملکت سبار بقند کر لیاتواب انہوں نے اپنے باد شاہ کے لئے ملک سباو ذوریدان کالقب اختیار کیا حمیری حکومت چھ سوچالیس برس تک قائم ری۔ اس کو دوبرابر عمدوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے پہلے عمد کے بادشاہوں کو ملوک سباوریدان کماجا آنتھااور ان کی حکومت کے دوسرے عہد میں حضر موت بھی ان کی مملکت کاحصہ بن محیااس لئے اس عہد کے بادشاہوں کو ملوک سباوریدان و حضرموت کہا جانے لگا۔ حمیراور سباکی مملکتوں میں بنیادی فرق یہ تھاکہ حمیرے سلاطین جنگ جواور فتوحات کے شیدائی تھےان میں ایسے باد شاہ گزرے ہیں۔ جو نامور سپہ سلار بھی تھے انہوں نے اپی مملکت کے دائرے کو وسیع کیااہل ایران اور اہل حبشہ کے ساتھ ان کی جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس خاندان کامشہور ترین بادشاہ شمریر عش، نامی ہے عرب مور خین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے عراق۔ فارس خراسان کو فتح کیا۔ صغد کے شہر کو برباد کیاجو دریائے جیون کے پارواقع تھا۔ پروہاں ایک نیاشر آباد کیاجس کانام اپنام پرر کھاجواب سمرقند کے نام سے مشہور ہے۔ ان میں ایک دوسرا نامور بادشاہ اسعد ابو کرب (۳۸۵ تا ۳۲۰ عیسوی) اس کے بدے میں عرب مور خین کا بید خیال ہے کہ اس نے آذر بایجان پر حملہ کیااور ایران کے باد شاہ کو فکلت دی اس طرح سم قند کے باد شاہ کو بھی فکلت دی اور اے قبل کر دیا۔ اس نے اپنے لککر جرار کے ساتھ چین پر حملہ کیااور مال غنیمت سے لدا ہوا کامیاب واپس آیا۔ اس کی افواج نے روما کا محاصرہ کیا۔ یہاں تک قنطنطنیہ کے باد شاہ نے اسے جزبیہ دینا قبول کیا اس

اسعدنے یٹرب پر حملہ کیااور کعبہ شریف کوغلاف پہتایا یہ الل عرب میں پہلا مخض ہے جس نے بیودی ذہب اختیار کیا۔ (۱)

سيدمحمود شكري آلوى بلوغ الارب مي لكهت بين

ان بادشاہوں میں ہے ایک کانام الحرث تھاجو حمیر کی پندر ہویں پشت میں تھااس ہے قبل ان کی مملکت یمن تک محدود تھی۔ یہ یمن ہے لکلااور دیگر ممالک کو فتح کیا اور وہاں ہے کثیر مقدار میں مال غنیمت حاصل کیا اس کاعمد حکومت ایک سو پخیس سال رہا۔ اس نے اپنے اشعار میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کاذکر خیر بری عقیدت و محبت ہے کیا ہے اس کا ایک شعر ہے

وَاَحْمَدُ اِنْهُ اِ اِلْمُتَ اَلِّنْ اَعْمَدُ وَبَعْدَ مَبْعَثِهِ بِعَامِرِ الْعَدَ وَاَعْدَ مَبْعَثِهِ بِعَامِر " حضور كاسم كراى احمه به كاش ميرى زندگى وفاكر ب اور حضور كام معوث مونے كى معلت ميسر آ

جائے۔"

شمریر غش کے بعداس کا بیٹا اقرن تخت حکمرانی پر متمکن ہوا پھراس کا بیٹا کلیکرب بادشاہ بنا اس کا دور حکومت پنیتیس سال تھا۔ اس کے بعداس کے بیٹے تیجے نے تخت شاہی پر جلوس کیا۔ اس کے بارے میں بھی مضہور ہے کہ وہ ان اہل ایمان میں ہے ہے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے قبل حضور کے دین کو قبول کیا اور حضور کی رسالت پر ایمان لائے۔ اس سے بیہ اشعار منقول ہیں۔

شَهِدُ ثُ عَلَى آخْمَ لَ أَنَهُ دَسُوْلٌ مِنَ اللهِ بَادِي النَّسَمِ

وَلَوْمُ لَا عُمْرِ كَ إِلَى عُمْرِكِ النَّسَةِ

وَلَوْمُ لَا عُمْرِ كَ إِلَى عُمْرِكِ النَّسَةِ

وَلَوْمُ لَا عُمْرِ كَ إِلَى عُمْرِكِ النَّكَ اللهِ وَالْبَ عَلَمْ

" میں گوائی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالی کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے اگر میری عمرنے حضور کی تشریف آوری تک وفلک تو میں حضور کاوزیر جابت ہوں گاور پچپازاد بھائی کی طرح معاون اور مدد گار بنوں گا۔ "

اس سے بیہ شعر بھی منسوب ہیں۔ ۱ - تاریخ الاسلام از حسن ابر اہیم ، جلد اول ، خلامہ صفحہ ۲۸ تا ۳۰ قَدُ كَانَ ذُوالْقَ نَيْنِ قَبْلِي مُسْلِمًا مَلِكًا تَدِينُ لَهُ الْمُلُوكُ وَتَحْشُدُ مَلِكًا تَدِينُ لَهُ الْمُلُوكُ وَتَحْشُدُ مَلِكَ مُلْمَ هُوَ حَتَى اَتَاهَا الْهُدُهُ هُدُ مِنْ بَعْدِم بِلْقِيْسُ كَانَتُ عَتَيْقٌ مَلِكَنَهُ هُوَ حَتَى اَتَاهَا الْهُدُهُ هُدُ مَنْ كَد وَالْقَرْئِينَ جَهِ سَهِ بِهِ عَرَابَ اور وه مسلمان تعاوه ايك بادشاه تعا كد زمانه كم ملاك بادشاه اس كے آبع فرمان تصاور اس كے جھنڈے كد زمانه كے ملاك بادشاه اس كے آبع فرمان تصاور اس كے جھنڈے كے منجے جمع ہوتے تھے۔

اس کے بعد بلقیس کا دور آیا جو میری پھوپھی تھی ہے اس وقت تک اپنے قبیلہ کی باد شاہ رہی جب ہدہد حضرت سلیمان کا کمتوب گرامی لے کر اس کے پاس آیا۔" (1)

ان کا آخری بادشاہ ذونواس تھا۔ یہ یہودی تھا۔ اہل نجران نے جب نصرانیت کو تبول کیا تواس نے انہیں دعوت دی کہ وہ اس نے دین کو چھوڑ کر اپنے قدیم یہودی ندہب کی طرف لوٹ آئیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا تواس نے گری خندقیں کھودیں۔ ان میں آگ بحر کائی اور ایک ایک نصرانی کو بلاکر کہتا یا تواپ نے ندہب سے توبہ کر واور یہودیت کو اختیار کر لوور نہ میں تہمیں اس بحر کتی ہوئی خندق میں پھینک دول گاجب ان لوگوں نے انکار کیا تواس نے ایک ایک کر کے ان کو ان خندقوں میں پھینک دیا جہاں آگ کے شعلے بحر کر رہے تھے سب نے جل کر خاک ہونا منظور کیا لیکن ان کے دلوں نے جس ندہب کو حق سمجھ کر قبول کیا اس سے انحراف گوارانہ کیا۔

پانچ سوچونتیس کا بیہ واقعہ ہے ان میں ہے ایک آدمی کی طرح جان بچاکر روم کے قیصر یستیان کے پاس پنچااور اس کے ہم خدہوں پر یمن کے بادشاہ نے ہوظام روار کھاتھااس کی لرزہ خیز داستان اے جاکر سائی اور ایداد کا طالب ہوا اس وقت حبشہ کا ملک سلطنت روم کا ایک صوبہ تھا۔ قیصر نے وہاں کے گور نرکو تھم دیا کہ وہ یمن پر حملہ کرے اور سیحی آبادی کو وہاں کے ظالم حکمران کے پنجہ استبداد ہے نجات ولائے اس کارروائی سے قیصر دومقصد حاصل کر ناچاہتا تھا ایک تووہ یمن پر جملہ کرے استہ کواپ جمنے ہیں اپناچاہتا تھا ایک تووہ یمن پر جملہ کر کے تجارتی کاروانوں کے خطکی کے اس راستہ کواپ جمنے میں اپناچاہتا تھا آگ کہ تجارت کے میدان میں وہ اپنارانی رقیبوں کو مات دے شکے۔ اس کا دوسرامقصد تھا آگ کہ تجارت کے میدان میں وہ اپنارانی رقیبوں کو مات دے شکے۔ اس کا دوسرامقصد و بنی تھا۔ کہ اس علاقہ میں وہ عیسائیت کی بالا دستی اور غلبہ قائم کرے نجاشی نے اپنالشکر اریاط نائی قائد کی قیادت میں یمن پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا اور ابر ہہ کو اس کا نائب مقرر کیا ان

١ ـ المفصل في احوال العرب، جلد دوم، صفحه ١٥

دونوں کی آپس میں بھن گئی۔ ار یاط قتل ہو گیا ابر ہدنے اس کی جگہ فوج کی کمان سنبھالی اس میں نجاشی کی اشیریاد بھی اسے حاصل تھی۔ اس جنگ میں ابر ہد کا ایک ہونٹ کٹ گیا اس لئے اس کو ابر ہدالا شرم کتے ہیں بین پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے صنعاء میں ایک عظیم الشان گر جا تعمیر کیا اور وہ اور تمام اہل عرب کو دعوت دی کہ وہ مکہ میں کعبہ کا حج کرنے کے بجائے صنعاء آئیں اور وہ گر جاجو فن تعمیر کا ایک شاہکا ہے اس کے اور گر دطواف کریں اور مراسم حج اوا کریں جب اس کی اس دعوت پر کسی نے توجہ نہ دی تو ہا ہے حد کے بیہ جل اشا اور اس نے عزم کر لیا کہ وہ مکہ کے اس کعبہ کو منمد م کر کے رہے گا آگہ سب لوگ اس کے بنائے ہوئے اس کو شمی کی طرف متوجہ ہوں۔ چنا نچہ وہ جب اپنے لفکر سمیت مکہ مکر مد کے قریب پہنچا تو وادی محتر میں طرف متوجہ ہوں۔ چنا نچہ وہ جب اپنے لفکر سمیت مکہ مکر مد کے قریب پہنچا تو وادی محتر میں ابنیل کی ایک عکری نے اس کے جاتے ہوئے اس کے جم میں جگہ جگہ نا سور پھوٹی چھوٹی گئریاں بھینگیں۔ اس کا سار الشکر وہیں ایک عزب کے بات کے جات ہا ہے جو کہ بیا سے کرتے چلے گئے دور ہوگئی کو گیا اس کے جم میں جگہ جگہ نا سور پھوٹ پڑے وہاں سے جماکا میں پہنچا تو اس کی حداس کا اور کا کیکوم پھر ایک جو گیا سے بعد اس کے بعد وہ بھر کے بعد وہ بیا کہ ہوگیا سے بعد اس کا اور کا کیکوم پھر اس کے بعد وہ بھر کے بعد وہ بیا کہ ہوگیا سے بعد اس کا بول کی موالے مطالم کا ہوف سال

سیف ذی برن، الحمیری، اس جور و ستم کی فریاد کرنے کے لئے قیصر و م کے دربار میں

پنچا، اور اس سے در خواست کی کہ وہ ان جشیوں کواس کے وطن بمن سے نگل جانے کا تھم

د ساس نے یہ بھی کما کہ وہ قیصر کو اپنا باد شاہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے لیکن قیصر نے اس ک

یہ در خواست بری حقارت سے مسترد کر دی۔ سیف مایوس ہو کر نعمان بن منذر کے باپ

منذر بن ماء الساء کے دربار میں حاضر ہوا جو جرہ کا باد شاہ تعااور یہ ریاست ایران کی باج گزار

من ہیں ۔ سیف ذی برن نے منذر سے کما کہ وہ اسے کسریٰ نوشیرواں (۵۳۱ میل کے دربار

میں چیش کرے۔ سیف جب دربار میں چیش ہوا تو دربار کی ظاہری بج دسج اس موب نہ کر

میں چیش کرے۔ سیف جب دربار میں چیش ہوا تو دربار کی ظاہری بج دسج اس کے وطن

میں چیش کرے۔ سیف بود و اعتادی اور جرأت کے ساتھ کسریٰ سے گزار ش کی کہ وہ اس کے وطن

کو جشیوں کی چرہ دستیوں اور مظالم سے نجات ولائے۔ کسریٰ نے بھی اس کی طرف چند ب

التفات نہ کیا اور کما کہ تممار الملک ہمارے ملک سے بہت دور ہے وہاں بھیڑوں اور اونوں کے

بغیر کھا کیا ہے جس کے لئے ہم فرحی مہم بھیجیں اس لئے ہم اس سلسلہ میں تمماری کوئی المداد نمیں

بغیر کھا کیا ہے جس کے لئے ہم فرحی مہم بھیجیں اس لئے ہم اس سلسلہ میں تمماری کوئی المداد نمیں

بغیر کھا کیا ہے جس کے لئے ہم فرحی مہم بھیجیں اس لئے ہم اس سلسلہ میں تمماری کوئی المداد نمیں

بغیر کھا کیا ہے جس کے لئے ہم فرحی مہم بھیجیں اس لئے ہم اس سلسلہ میں تماری کوئی المداد نمیں

ہے قابو ہو کر اس کے دربارے باہر آیااور اس نے وہ سارے درہم زمین پر پھینک دیئے جن کو کسری کے خدام نے چن لیا کسری کواس کاعلم ہوا تواز حد برافروختہ ہواسیف کو پکڑ کر لانے کا تھم دیا اور ارادہ کیا کہ اس کی اس ہے ادبی پر اس کو عبرت ناک سزا دے سیف، جب كري كے پاس آيا توكري نے كماكہ تونے ميرے جيے شمنشاہ كے عطيه كو زمين ير بمحيرديا ہے۔ سيف نے كماكه بادشاه نے مجھےجوعطيه ديا ہاس كى مجھے ضرورت نسيس ميرى سرد مین کے مہاڑ سونے چاندی ہے بھرے بڑے ہیں۔ یہ سن کر کسریٰ کے منہ میں پانی بھر آیا باد شاہ نے وزراء اور امراء کی مجلس مشاورت طلب کی ایک مشیر نے رائے دی کہ اگر آپ ان کی مدد كرنا چاہے ميں توائي فوج كو خطرہ ميں نہ ۋاليس بلكه قيديوں كاليك لشكر تيار كر كان ك ہمراہ بھیج دیں اگر وہ مارے گئے توخس کم جہاں پاک اور اگر فنع حاصل کی تو آپ کامقصد پور اہو جائے گاباد شاہ کویدرائے پند آئی آٹھ سوقیدیوں کاایک نشکر تیار کیا گیااور "واہرز" کوجوایک پیر فرتوت تعااس لفکری کمان سونی منی آنھ کشتیوں میں بد لفکر یمن کی طرف روانہ ہوا دو کشتیاں راستہ میں غرق ہو گئیں چھ کشتیاں چھ سوقیدی سپاہیوں کو لے کریمن پنچیں۔ اہل یمن کوجب پید چلا کہ شمنشاہ ایران کی فوج ان کو حبشیوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لئے آری ہے تووہ دیوانہ وار ان کے استقبال کے لئے ساحل پر پہنچ گئے اور ایر انی لفکر میں شامل ہو کر حبشیوں کے خلاف جنگ کی اور ان کو فکست فاش دی۔

" وہرز" نے کسری کواس کامیابی خوشخبری بھیجی کسری نے اے کھاکہ تم سیف بن ذی
یان کو یمن کا آج و تخت حوالے کر دواس کے بدلے سیف ہرسال جزید اداکرے گانیز
" وہرز " کو تھم دیا کہ دو واپس چلا آئے سیف ذی یزن نے اقدار حاصل کرنے کے بعد یمن می
جقنے حبثی تھے سب کویہ تھے کر دیاایک حبثی نے موقع پاکر اپنی قوم کے قاتل سیف ذی یزن کو
موت کے گھاٹ آبار دیا کسری کو علم ہوا تواس نے وہرز کو چلا ہزار شہسوار دے کر یمن پر حملہ
موت کے گھاٹ آبار دیا کسری کو علم ہوا تواس نے وہرز کو چلا ہزار شہسوار دے کر یمن پر حملہ
کرنے کے لئے روانہ کیا وہرز نے آکر یمن پر قبضہ کر لیاادر کسی حبثی کو زندہ نہ چھوڑا۔ کسری نے بمن کی حکومت اس کے حوالے کر دی اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا " مرزبان " تخت
نشین ہوااس کے بعد اس کا پو آخر خسرہ بن البیخبان بن مرزبان بن وہرز از خود وہاں کاباد شاہ بن
بیٹھا اس وجہ سے کسری اس سے ناراض ہو گیا اور اسے اپنے پاس بلایا آکہ اس کا کام تمام کر
دے لیکن ایک ایر انی سردار نے کسری کے باپ کی تلوار اس کے اوپر رکھ دی کسری نے اس کو
معاف کر دیا اور باذان کو یمن کاوالی مقرر کیا ہیہ وہ آخری والی ہے جو کسری نے بس کی کوار

مقرر کیا۔

اس کے پاس سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد کر ای نامہ لے کر آیااور وہ مشرف باسلام ہوا۔ (۱)

## مملکت حیرہ

جس طرح پہلے بیان کیاجا چکاہے کہ اس وقت دوعالمی قوتیں تھیں جنہوں نے متمدن دنیا کو آ پس میں بانٹ ر کھاتھامغرب میں اہل روم اور مشرق میں اہل ایر ان ان دونوں مملکتوں نے ا پنا پے مفاد کے لئے اپن سرحدوں کے قریب عربی قبائل کی بفر شینش ( یعنی دومملکتوں کوجد ا كرنے والى در ميانی مملكت ) قائم كر ركھی تھيں ايران والے اپنی سرحدوں پر واقع عربی قبائل کے حکمران طبقہ کی سرپر سی کرتے تھے اور یہ لوگ اس کے صلے میں انہیں اپنے سپاہی مہیا کرتے جوروی حملہ آور لشکروں کے ساتھ نبرد آزماہوتے نیزاگر بادیہ نشین عرب قبائل ایران کے شرول . ان کی تجارتی منڈیوں اور تجارتی کاروانوں پر ملغار کر دیتے تواس وقت بھی یہ عرب قبائل اپنے عرب بھائیوں کواس تاخت و تاراج ہے روکتے اور اگر ضرورت محسوس ہوتی توبزور شمشیر انسیں اپنے صحراؤں میں واپس جانے پر مجبور کر دیتے۔ ایران کی مغربی سرحد پر جو بفرسنیٹ تھی اس کے حکمران خاندان کانام مناذرہ تھا۔ اس طرح رومیوں کی مشرقی سرحد پر بھی عرب قبائل پر مشتمل ایک بفر شیٹ تھی جس کے حکمران خاندان کو غساستہ کما جا آتھا۔ غسان ایک چشمہ کانام ہاس خاندان کے جداعلی جب یمن سے ترک وطن کر کے یمال پنچ تو اس چشمہ کے ار دگر واپنے فیمے نصب کئے اور وہاں رہائش پذیر ہو مکئے ای نسبت ہے وہ غساسنہ کے لقب سےملقب ہوئے اب ہم برے اختصار کے ساتھ ان دونوں سرحدی ریاستوں کے احوال بیان کرتے ہیں ماکہ آپ کو قبل از اسلام جزیرہ عرب کی سیاسی صورت حال پر آگاہی ہو

جرہ کی ریاست کوفہ سے تمن میل کے فاصلہ پر واقع تقی اس کاسارا علاقہ برازر خیزاور آباد تھانسر فرات سے زمینوں کی آبیا تھی کے لئے چھوٹی چھوٹی نسریں نکالی مٹی تھیں۔ جواس علاقہ کے باغات اور زرعی اجناس کو سیراب کرتی تھیں۔ ۲۳۳ قبل مسیح میں سکندر رومی نے ایران پر حملہ کیااس کے بادشاہ دارا کو فکست فاش دی پھر ایران کی عظیم مملکت کو چھوٹی چھوٹی آزاد

ا - تاریخالاسلام از حسن ابراہیم صفحہ ۳۰ ۳۲

ر پاستوں میں تقسیم کر دیااور ہرریاست پرایک خود مختار باد شاہ مقرر کر دیا تاکہ ہرباد شاہ اپی ذات اور اپنی مملکت کے بچاؤ کے لئے اپنے پڑوی امراء و ملوک ہے دست مجریباں رہے۔ ان کی میہ بمحری ہوئی قوتیں ایک دوسرے کونیجاد کھانے میں لگی رہیں گی نہ ان میں اتحاد ہو گانہ ان میں قوت ہوگی اور نہ ہے بھی اس کے ملک پر حملہ کرنے کی جسارت کر سکیں گے ایران ۳۳۳ قبل مسيح سے ۲۲۷ تک اس طوائف الملوکی کاشکار رہا آخر کار خاندان ساسان کا جد اعلیٰ ار دشیر بن بابک پیدا ہوا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا قلع قبع کر کے ایران کی وحدت وسالمیت کو بحال کر دیااور جوعر بی علاقے اس کے قرب وجوار میں تھے ان کو اپنا زیر بھین بتالیا۔ ان مقبوضہ عرب علاقوں میں حیرہ اور انباء کے علاقے بہت مشہور ہیں اس نے عقل مندی مید کی کہ ان کواندرونی معالمات میں کمل آزادی دے دی باکہ وہ اندرونی معاملات میں آزادی سے بسرہ ور رہیں اور جب ایران کوان کے بدو بھائیوں کی بلغار سے بچانے کی ضرورت پڑے توبیہ ان کے راستہ میں سد سکندری بن کر کھڑے ہوں اور اگر رومی حکومت ے ایرانی حکومت کی جنگ ہو تو صحرائی علاقوں کے بیہ طاقت ور اور صحت مند سیاہی ان کی فوج میں شامل ہو کر ان کے دشمنوں سے لڑیں اور اپنی شجاعت، جسمانی قوت اور جنگی مہارت کے باعث ان کے وشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں۔ تیسری صدی عیسوی میں جمرہ کی ریاست کا آغاز ہوا۔ اور آفتاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعد تک بدریاست اپنے داخلی استقلال کے ساتھ قائم ربی اور اپنے طاقت ور اور سرپرست شاھان ایران کے مفادات کا تحفظ کرتی رہی اور اپنے فرزندوں کی قرمانیاں خوشی ہے پیش کرتی رہی۔ ان کاسب ہے پہلا رئیس یانواب عمروبن عدی تھاجو جُزیمہ الابرش کے بعد سریر آرائے مملکت ہوا۔ سب سے پہلے اس عمرو نے جیرہ کے شہر کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اس کی نسل سے نعمان بن امر وَ القیس پانچویں صدی کے اوائل میں تخت نشین ہوا یمی ہے جس نے خور نق اور سدیر کے محلات تعمیر کئے۔ نعمان نہ کوراہل عرب پر بہت مختی کیا کر تا۔ کہتے ہیں کہ اس نے آخر میں میسائی ند ہب قبول کر بیا۔ طبری نے خورنق کے محل کی تعمیر کی بیہ وجہ لکھی ہے کہ یزد جرد ابن بسران کسریٰ فارس کاکوئی بچہ زندہ نہیں رہتاتھا۔ اس نے حکماء سے پوچھاکہ مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤجو ہر قتم کی بیریوں اور امراض سے پاک ہو۔ انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی جمال اب حیرہ آباد ہے اس نے اپنے بیٹے بسرام گور کو نعمان بن امرؤ القیس کے پاس بھیجا۔ اور اسے کہا کہ اس کی ر ہائش کے لئے محل تقبیر کرواس نے ایک مشہور اور ماہر معمار تلاش کیا جس کانام " سنمار"

تھا۔ اور اس کواس کل تقییر کا کام سپرد کیا۔ جب محل کی تقییر کھل ہو مخی و نعمان اس کی پہنتا اور خوبصورتی کو دیکھ کر دیگ روگ کے اگر میں جانتا کہ تم میرا پورا اجر دو گے اور میرے ساتھ وہ سلوک کر و گے جس کا میں مستحق ہوں تو میں تمہارے گئے الیا محل تقییر کر آرہتا، نعمان نے کہا کیا تم اس محمار کو سے بھی ذیادہ خوبصورت بنا سے ہو پھر تم نے کیوں نمیں بنایا. اس نے تھم دیا کہ اس معمار کو میں سے بھی ذیادہ خوبصورت بنا سے ہو پھر تم نے کیوں نمیں بنایا. اس نے تھم دیا کہ اس معمار کو میں سے بھی ذیادہ خوبصورت بنا سے ہو پھر تم نے کیوں نمیں بنایا. اس نے تھم دیا کہ اس معمار کو میں ایک مثل سے بھی ذیادہ خوبصورت بنا تھے ہو پھر تم نے کیوں نمیں بنایا. اس نے تھم دیا کہ اس معمار کو میں ایک مثل ہے دیا جا یا جائے اور اس کو سر کے بل ذمین پر او ندھا پھینک دیا جائے اس سے عرب میں ایک مثل ہے '' جزاہ جزاء شمار '' یعنی اس نے اس کو وہ جزادی جو نعمان نے شمار معمار کو میں گئی۔

ایک ثاءر کتاہے۔

۔ جَزَى بَنُوهُ اَبَا الْغَنْيلَانِ عَنْ كِبْرِ وَحُسْنِ فِعْلِ كَمَا يُجْزَى سَنْمَا لْرُ "اس كے بیوں نے ابوالغیلان كواس كے بڑھا ہے اور اس كے حسن عمل كى وجہ سے وہ جزا دى جو سنمار كو دى گئى تھى " ۔ (1)

یاں ایک اور محل تھا۔ جس کو "الحفر" کتے تھے اس کو فیزن بن معاویہ نے وجلہ وفرات کے در میان " کریت " کے سامنے تعمیر کیا تھا۔ فیزن اس علاقہ کاباد شاہ تھااس کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی۔ اس نے فلاس پر حملہ کیا جب کہ سابور شاہ فلاس پایہ تخت ہو اب تھااور اس کی بمن کو گر فقد کر لیا۔ جب سابور ، واپس آ یاتواس نے اس فیزن پر حملہ کیا وہ اپ محل میں پناہ گزیں ہو گیا۔ سابور نے چلا سال تک محاصرہ کئے رکھالیکن اس محل کو وہ اپ محل میں پناہ گزیں ہو گیا۔ سابور نے چلا سال تک محاصرہ کئے رکھالیکن اس محل کو مندم نہ کر سکا۔ ایک روز فیزن کی بیٹی نفیرہ ، کسی کام کے لئے محل ہے باہر نگلی اس نے سابور کو سابور کے محتق میں جملا ہو گئے نفیرہ نے سابور کے سابھ یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کو ایسار از بتائے گی جس ہے وہ اس قعر کو ممندم کر سکے گا۔ اور اس سابھ یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کو ایسار از بتائے گی جس ہے وہ اس قعر کو ممندم کر دیا نفیرہ کے جائے اس کے بتائے ہوئے راز ہے فاکہ وافساتے ہوئے سابور نے اس کے بتائے ہوئے راز ہے فاکہ وافساتے ہوئے سابور نے فلعہ کو مندم کر دیا نفیرہ کے باب کو قبل کر دیا۔ جب اس نے جائم کا اور اس خائنہ کو قبل کر دیا۔ بابر نکالی اور اس خائنہ کو قبل کر دیا۔

١ - تاريخ الاسلام از حسن ابراميم ، جلد اول ، خلاصه صفحه ٣٥ - ٣٦

دوسری روایت میں ہے کہ وہ اے لے کر عین التمر پنچا۔ وہاں اس نے اس کے ساتھ شب عروی گزاری پھراہے خیال آیا کہ وہ بد فطرت عورت ہے جس نے اپنی قوم اپنے وطن اور اپنے باپ کے ساتھ غداری کی ہے اس نے اپنے ایک سپاتی کو ایک سرکش اور منہ زور گھوڑے پاپ کے ساتھ غداری کی ہم مینڈھیوں کو گھوڑے کی دم ہے باندھا سوار کو کہا کہ گھوڑے پر سوار ہونے کا حکم ویا اور نضیرہ کی مینڈھیوں کو گھوڑے کی دم ہے باندھا سوار کو کہا کہ گھوڑے کو ایز لگائے چنانچہ وہ گھوڑا ہوا ہو گیا۔ نضیرہ اس کے پیچے تھسٹتی چلی گئی یہاں تک کہ گھوڑے کو ایز لگائے چنانچہ وہ گھوڑا ہوا ہو گیا۔ نظیرہ اس کے پیچے تھسٹتی چلی گئی یہاں تک اس کے جم کے کھڑے کھڑے کو گھڑے ہو گھوڑا ہوا ہو گیا۔ نظیرہ اس کے لیے اس واقعہ میں ایک در س عبرت اس کے جم کے کھڑے کو ماور وطن کے ساتھ غداری کر آ ہے اس کا بیہ حشر ہوتا ہے۔

نعمان جب ہم سال تک حکومت کر چکاتوایک روز خور نق کی چھت پراس کی محفل جی ہوئی ہی اس نے اروگر و کے علاقہ پر نظر ڈالی وہاں کھیت اسلمار ہے تھے کجوروں کے اونچے اونچے ور خت جھوم رہے تھے باغات میں پھلوں سے لدے ہوئے پیڑد عوت نظارہ دے رہے تھے بجر اس نے فرات کے مشرق کی طرف نظر دوڑائی وہاں کاروح پرور منظر دکھے کر وہ جیران رہ گیا کہیں ہم سبز مرغوار میں کمیں کھیتوں میں بل کھاتی ہوئی ندیاں رواں دواں میں کمیں جروا ہوائی وہاں کاروح پرور منظر دواں ہیں کمیں جروا ہوائی ہوئی ندیاں رواں دواں میں کمیں جروا ہوائی ہوئی اونٹ چرار ہے ہیں۔ کمیں ہم نول کا شکار ہورہا ہے۔ کمیں خرگوش پکڑے جارہ ہیں فرات میں ملاح کشتی رانی کر رہے ہیں غوطہ زن غوطے لگار ہے ہیں مچھیلوں کے شکاری جال پھینک رہے ہیں پھر جیرہ شہر کی طرف نظر ڈالی اس کو مال ودولت کے ذفائر سے بھر اہوا پایا ہیہ سب پھی دیاں آتے ہی دنیائی ہو فلگ اور آج و تحت کی ہے ثباتی کے تصور نے اس کے قلب وذبان کو ہال خیال آتے ہی دنیائی ہے وفلگ اور آج و تحت کی ہے ثباتی کے تصور نے اس کے قلب وذبان کو ہال در واز سے انہیں چلے جانے کا تھم دے دیا اور رات کی تاریکی میں ایک کمبل اور ٹھا اور غائب ہو گیا پھر اس کو کسی نے نہ دیکھا عدی بن ذید و میں بن دین دیر نو میں بن در کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔

ٱشُرَفَ يَوْمًا وَللْهُدَاى تَفْكِدُرُ يَهْلِكُ وَالْبَحُرُمَعُمِضًا وَسُدِيْرُ عِبْطُهُ حَيِّ إِلَى الْمِمَاتِ يَصِيْرُ الْامَةِ وَارَتُهُو هُنَاكَ الْفَبُوْرُ جَفَّ فَأَلْوَتُ بِهَا الصَّبَا وَالدَّلُمُ

تَدَبَّرَ مَ ثُلُ الْخَوْمِ اَقِ اِذْ سَرَّةُ حَالُهُ وَكَثَرَةُ مَا فَارْعَوَى قَلْبُهُ وَقَالَ وَمَا ثُورَ بَعْدَ الْفَلَاجِ وَالْمُلْكِ وَ ثُمَّ اَضْحَوْا كَأَنْهُمُورَتَّ

" خور نق کے مالک نے ایک روز دائمیں ہائمیں پھیلی ہوٹی اپنی مملکت پر

نظر ڈالی پھراس میں غور و فکر کیا اور غور و فکر میں بی ہدایت ہوا کرتی ہے۔

اس کواس کی حالت نے اور اس کے اموال کی کثرت نے مسرور کر دیا درآن حال سمندر اور سدیر سامنے تھے پس چونک اٹھااس کا دل اور کما اس زندہ کو خوش ہونے کا کیا حق ہے جس کا انجام موت ہے پھر کامیابی، بادشاہی اور نعمتوں کے طویل دور کے بعد قبروں نے ان کو اپنی آغوش میں چھپالیا۔ پھروہ خشک چوں کی طرح ہو مجے جنہیں مسج اور شام کی ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں "۔ (۱)

نعملٰ کے بعد منذر ۵۲۰ء میں تخت نشین ہوا یہ نوشیرواں کاہم عصرتھا۔ روم میں اس وقت قیصر جستینان حکمران تھا۔ غسان کارکیس حارث بن ابی شمرتھا، منذر کے بعد نعمان ٥٨٠ء ميں بادشاہ بنا اس كو كسرى پرويز نے ١٠٢ء ميں قبل كر ديا آہست آست اس خاندان میں ضعف کے آجار نمودار ہونے لگے آپس میں حمد، نفاق اور ، شمنی کے شعلے سلگنے لگے اور آل ساسان جوان کے سرپرس**ت تھے ان میں بھی** کمزوری نمو دار ہونے لگی۔ بیت گخم کے باد شاہ منذر بن ماءالساء کو حارث غسانی نے فکست دی۔ پھراس کے بنے کو حارث کے بینے منذر نے ۵۷۰ میں فکست دی اور قبل کر دیاان اکابر کے بے در بے قتل ہونے سے مناذرہ کے شاہی خاندان میں افراتفری پیدا ہو **منی اور جانشین** کے جھڑے شروع ہو گئے۔ نعمان کے قتل کے بعد کسری نے ایاس بن قبیصہ کو اس کا قائم مقام مقرر کیا کیونکہ بیہ شاہی خاندان کافرد نسیں تھا۔ اس لئے اس کی امداد کے لئے ایک ایرانی کو بھی شریک حکم کر دیا جس کانام ''نخیرجان '' تھانعمان کے قتل کے بعدیهاں کی حکومت کمزور ہو گئی ایاس بن قبیصہ اور عرب قبائل کے در میان جنگ ذی قار کا آغاز ہوااس میں عربوں کو فتح ہوئی۔ حیرہ کے امیراور ایرانی نشکر کو فکست ہوئی پھر حمرہ کے تخت پر " آزاذ بن یا بیان الہمانی "متمکن ہواجس نے سرہ سال حکومت کی اس کے بعد نعمان کا بیٹا منذر تخت نشین ہوا جس نے صرف افھارہ ماہ حکومت کی یمال تک که حضرت خالد بن ولید نے حیرہ کو فتح کیا۔ (۲)

۱ - بآریخ الاسلام از حسن ابراہیم . جلداول . صفحه ۳۷ تبریخ الاسلام از حسن ابراہیم .

۱ - تاریخالاسلام از حسن ابراہیم. جلداول. منخه ۳۹

### ملوك غسان

بنی جفنہ کاسب سے پہلاامیر جوعظمت وشوکت میں لاٹانی تھا۔ اس کانام حارث بن جبلہ تھا۔ شہنشاہ جستینان کے زمانہ میں یہ غساسنہ کاحکمران بنا۔ اس کاسلسلہ نسب جفنہ بن عمرو تک پہنچتا ہے قیصر جستینان نے حارث کو ملک یعنی بادشاہ کامر تبہ بخشا بلاد شام میں جتنے عرب قبیلے آباد تھے ان سب کا سے فرماز وامقرر کیااس کامقصدیہ تھا کہ جیرہ کے بادشاہ کامرِ تعالی ایک ایسا عرب امیر مقرر کیا جائے جو قوت وسطوت میں اس کاہم پلہ ہو۔ اس سے پہلے کسی عرب کو رومیوں نے بہمی کوئی باعزت منصب نہیں سونیا تھا۔

مور خین کااس بات میں اختلاف ہے کہ غسانیوں اور رومیوں کے در میان باہمی امداد کا معابدہ کب ہوا معلبہ یہ تھا کہ اگر غسانیوں سے عرب جنگ کریں گے توروی تمیں چالیس ہزار کے لشکر سمیت ان کی امداد کریں گے اس کے عوض غسانیوں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ایر انیوں اور رومیوں میں جنگ چھڑے توبید اپنے میں ہزار جنگ جو بہاد روں کے ساتھ رومیوں کی امداد کرے گا۔ حارث غسانی اور منذر امیر جیرہ کے در میان اس علاقہ کے بارے میں جھڑا شروع ہوائی ہوا ہوا ہوا سراستہ کے دونوں طرف تھا جو تدمر سے دمشق جاتا ہے پانچ سواکتالیس میں جنگ شروع ہوئی ہم ۵۳ ء میں پھر لڑائی۔ اور اس جنگ میں حارث بن جبلہ نے اپنی جنگ شروع ہوئی ہم ۵۳ ء میں پھر لڑائی۔ اور اس جنگ میں حادث بن جبلہ نے اپنی حمد مقابل کو تحک کا بیہ سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک ۵۳ ۵ ء میں حادث بن جبلہ نے اپنی محمد میں حادث بن جبلہ نے اپنی محمد میں جو تشکی کو سور میں ہوئی اس میں جیرہ کا باد شاہ منذر قتل ہوا اس کے بعد حادث ۵۳ ء میں قسطنطنیہ گیا تا کہ قیصر دوم کے ساتھ اس بات پر گفت و شند کرے تا کہ اس کے بعد حادث ۲۰ ء میں قسطنطنیہ گیا تا کہ قیصر دوم کے بیا باجہ اس بات پر گفت و شند کرے تا کہ اس کے بعد اس کی اولاد میں سے کسی کو صور یا کا باد شاہ بنایا جائے۔

۔ حارث جب قسطنطنیہ پہنچا تواس نے وہاں عیش و عشرت کی فراوانی اور وسائل کی ارزانی ریمھی اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔

یں میں مارٹ مرگیا۔ اور اس کا بیٹا منذر اس کا جانشین بنا۔ اس نے زمام حکومت ہاتھ میں حارث مرگیا۔ اور اس کا بیٹا منذر اس کا جانشین بنا۔ اس نے زمام حکومت ہاتھ میں لیتے ہی جیرہ کے عربوں کے خلاف جنگ چھیڑدی۔ کیونکہ اس کے باپ کے مرنے کے بعدان لوگوں نے سور یا پر یلغلری تھی۔ اس نے ان کے ساتھ جنگ کی اور قابوس بن منذر نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا پھر غسان اور روم کے در میان تعلقات خوشکوار نہ رہے رومیوں نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا پھر غسان اور روم کے در میان تعلقات خوشکوار نہ رہے رومیوں نے

تین سال تک ان کی امداد سے ہاتھ کینچ رکھا۔ جرہ کے عربوں نے اس فرمت کو غنیت سمجھا اور سور یا پر حمله کر دیا۔ رومیوں نے مجبور ہو کر پھر غسانیوں کی امداد شروع کر دی۔ پھر قیصر روم اور غسانوں کے حکران منذر کے درمیان ایک معلدہ طے پایالین قیصر کو اس کی وفاداری پریقین نه تھا۔ اس نے منذر کو مقلیہ کی طرف جلاوطن کر دیا۔ منذر طویل عرصہ تک جلاوطن رہا جس کی وجہ ہے اس کے چاروں بیٹے قیصر کے خلاف مشتعل ہو مکئے اور انہوں نے رومی حکومت کی فرمانبرداری کامعلیرہ توڑ دیا پھروہ اینے بڑے بھائی نعمان کی قیادے میں صحرا میں دور تک نکل گئے جب بھی انہیں فرصت ملتی رومیوں کی مملکت پر شب خون مارتے اور حملے کرتے۔ لیکن رومیوں کا قائد نعمان کو گر فتار کرنے میں کامیاب ہو گیااور اس کو ۵۸۳ء میں قطنطنیہ کی طرف ہانک کر لے گئے۔ یوں عربوں کی وحدت کا شیرازہ بھو گیا۔ جب منذر کو قطنطنیہ لے جایا گیاتو ہر قبیلہ نے اپناالگ الگ سر دار مقرر کیابعض قبائل نے ایرانیوں کے ساتھ معلمہ ہ کرلیا ۶۱۳ء میں ایر انیوں نے شام پر حملہ کیااور بی جفنہ کی حکومت کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیاان کے بعض امراء بلادروم میں بھاگ کر چلے گئے اور بعض نے صحراؤں میں بناہ لی ایر انیوں کے رعب سے شامیوں کے دل کانپ اٹھے انہوں نے رومی حکام کو وہاں ہے نکال دیالیکن ۶۲۸ء میں پھرروی ایر انیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے شام کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لئے ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نمیں کہ ہر قل نے شام کو فتح کرنے کے بعدی جفنہ کے کس امیر کو شام کاوالی مقرر کیا ہو۔

البت به حقیقت ہے کہ غسانیوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کابری شدور سے مقابلہ کیاان کا آخری بادشاہ جبلہ بن ایم تھا حضرت فلروق اعظم کے زمانہ میں فکست کھانے کے بعداس نے اسلام قبول کیالیکن پھر مرتد ہو کیااور اپناو طن چھوڑ کر قسطنفیہ میں جاکر سکونت اختیار کرلی۔

غسانی قبائل صدیوں رومیوں کے زیر اثر رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی عربی تنذیب و تدن کو ترک کر کے رومی تهذیب و تدن کو اپنالیا۔ غسانیوں نے اپنے علاقہ میں بزے بزے کر جے تقمیر کے اور رومی کنیروں کو اپنے حرموں میں داخل کر لیاان کی ممارتوں میں سفید رنگ کا پھر استعال ہو آتھا کیونکہ وہ عرصہ دراز سے رومیوں کے حلیف بن کر ایا نیوں سے بر سرپیکار رہے تھے اس لئے فنون جنگ میں ان کو کمال حاصل ہو گیاوہ دفاع کے طریقوں سے پوری طرح داقف تھے ۔

## الل عرب كى خصوصيات

جزیرہ عرب کے جغرافیائی اور ساسی حالات اور مختلف علاقوں میں مختلف قبائل کی آباد کاری کی تفصیلات کا آپ مطالعہ فرما کیکے ہیں۔

اب ہم اس جزیرہ کے باشندول کی اظائی خصوصیات کا جائزہ لیں مے جس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ باوجود اس بات کے کہ جزیرہ عرب کا اکٹر علاقہ لتی ودق صحراؤں، ناقابل کاشت بخرمیدانوں اور ناقابل عبور ریکستانوں پر مشمل تھااس کے بسنے والے علم سے بالکل ب برہ تھے اس کے باوجود قدرت نے اس خطہ کو اور اس میں سکونت پذیر قوم کو کیوں اپ محبوب کرم خاتم البین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے لئے اور اس دین حنیف کی پہلی تجربہ گاہ بنانے کے لئے متخب فرما یا اور ان اُن پڑھوں کو کیوں اس دولت سرمدی کا اہمن بنایا اس جائزہ بنانے کے لئے متخب فرما یا اور ان اُن پڑھوں کو کیوں اس دولت سرمدی کا اہمن بنایا اس جائزہ سے آپ یقینیا س بھیج پر پہنچیں مے کہ اہل عرب میں ان خامیوں اور خرابیوں کے باوجو دائی خوبیال موجود تھیں جن کے باعث ان کویہ ابات عظلیٰ تفویض کی گئی اور آنے والے حلات نے خوبیال موجود تھیں جن کے باعث ان کویہ ابات عظلیٰ تفویض کی گئی اور آنے والے حلات نے اس بات کی تعمد ایق کر دی کہ قدرت کا ہے انتخاب بالکل درست تھا۔ ان صحرانشینوں نے اپ فرائض منصی کو اس عمر گی سے انجام دیا کہ ساراعالم انگفت بدنداں ہو کر رہ گیا اللہ تعالیٰ نے ان خوبیم فنون جنگ میں ممارت اور دیگر کملات سے اس فیاضی سے ہمرہ ور فرمایا تھا کہ ان کی جسری کا دعویٰ نہیں کر سکت تھی اور م

ہم قارئین کی خدمت میں ان کی انہی خداداد بے پایاں، صلاحیتوں کا تذکرہ کر ناچاہتے ہیں اکدان کے سامنے وہ حکمت آشکارا ہو جائے جو قدرت کے اس انتخاب میں مضمر تھی۔

### فراست وذمانت

اہل عرب کی فراست و ذہانت عدیم النظیر تھی۔ مور خین نے بے شار واقعات اپنی کتابوں میں تحریر کئے ہیں جن سے ان کی فراست و ذہانت کا پنة چلنا ہے ایک دوواقعات کے ذکر پراکتفا کرتا ہوں۔۔

ایک د ولت مند فخص اپنے دوغلاموں کی معیت میں سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ نصف راستہ

طے کر چکے توان غلاموں نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس آدمی نے بھی آڑلیا کہ بیہ مجھے قتل کرنے کاعزم مقم کر مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں تواس نے انہیں کما کہ اگر تم جھے قتل کرنے کاعزم مقم کر ہی چکے ہوتو میرے گھر جانااور میری ہی چکے ہوتو میرے گھر جانااور میری دونوں بچو س کے جواب میں بید شعر دونوں بچو اکون ساشعراس محض نے جواب میں بید شعر پڑھا

مَنْ مُبَلِغ بِنْتَيَّ أَنَّ ابَاهُمَا لِللهِ دَرُّكِما وَدَرُّ ابِيْكُمَا

ان دونوں غلاموں نے جب بیہ سناتوا یک نے دوسرے کو کما کہ اس میں کوئی خطرہ والی بات نہیں سے بے ضرر ساشعرہے۔ جس ہےاس کی آخری حسرت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب وہ لوٹیں گے تو اس کے گھر جاکر اس کی بیٹیوں کو اس کی طرف ہے یہ شعر سنا دیں محے جب وہ سفرے لونے تو حسب وعدہ اس کے گھر گئے اس کی بڑی لڑگی سے ملا **قات** کی اور کما تمہارے والد کو اس چیز نے آلیاجس سے کسی کو مفر نمیں یعنی موت، اس نے ہم سے قتم لی تھی کہ جب ہم واپس آئیں تو تنہیں اس کابیہ شعر سنائیں۔ چنانچہ انہوں نے بیہ شعر پڑھ کر اس بزی لڑی کو سنایا اس نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس ہے باپ مجھے آگاہ کر ناچاہتا تھالیکن تم ذراصبر کرو۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو بلالاؤں وہ اس کو بلا کر لے آئی اے واقعہ بھی بتایا اور اپنے باپ کا شعر بھی سایا۔ سنتے بی اس نے اپنی اور هنی اثار دی اور آه وفغان شروع کر دی۔ اس نے کہااے گروه عرب! ان دونوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے لوگوں نے یو چھاتمہارے یاس اس کی کیا دلیل ہے۔ وہ کہنے لگی اس شعر کے دونوں مصرعے نامکمل ہیں دونوں مصرعے دوسرے مفرعے کے محتاج ہیں اس شعر میں پہلے اور دو سرے مصرعہ میں کوئی مناسبت نہیں در حقیقت یه دو شعربین اس شعرمین دونون شعرون کاایک ایک مصرعه ند کور ہے اور دوسرا مصرعه مقدر ے انہوں نے یو جھا پھرید شعر کیے ہونے چاہئیں اس نے کما سلا شعریوں ہونا چاہئے۔ مَنْ مُغْيِرٌ بِنْتَى آنَ أَبَاهُمَا أَمْسَى قَتِيْلًا بِالْفَلَاةِ مُجَنَّدَلًا " کون مخص ہے جو میری دونوں کچیو ں کو بیہ اطلاع دے کہ ان کا باپ عل كر ديا كيا ہے اور اس كى لاش جنكل ميں منى سے آلود و بڑى ہوئى

يِتْهِ دَرُّكُمَا وَدَرُّ إَبِيكُمَا لَنْ يَبْرَءَ الْعَبْدَانِ حَتَّى أَيْفَتَلَا

"اسے بچیو ! تم دونوں کی خوبیاں اور تممارے باپ کی خوبیاں اللہ کے لئے جی ان غلاموں کو ہر گزنہ چھوڑا جائے یماں تک کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ "

لوگوں نے ان غلاموں کی تفتیش کی انہوں نے اپنے جرم کااعتراف کیاچنانچہ بطور قصاص ان کو قتل کر دیا گیا۔ (۱)

اس قوم کی فراست اور ذہانت کا آپ اندازہ لگائے جس کی ایک کم عمر بچی نے اس راز کاپر دہ چاک کیا اور حقیقت حال کو آشکارا کر دیا ان کی صد در جہ ذہانت و فطانت کے باعث ان کے نبی کوان کی ہدایت کے لئے جو معجزہ دیا گیاوہ قرآن کریم تھاجو اپنے اعجازیمان اور اسلوب بلاغت میں اپنی مثال نمیں رکھاتھاقر آن کریم کے کلمات طیبات میں فصاحت و بلاغت کے جو سمندر ٹھاٹھیں مار ہے جیں ان کی صحیح قدر و منزلت کاوبی لوگ اندازہ لگا کتے تھے بسااو قات ایک آیت من کری کھڑک اٹھے تھے ان کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی احادیث مبار کہ میں بہت سے ایسے واقعات نہ کور جیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور اس کی برکت سے تاریک سینے بقعہ نور بن گئے۔

ایک اعرابی آیا۔ اس نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف میہ آیتیں نیں۔

فَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَة م وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة خِيرًا يُرة م وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة خَيرًا يُرة م وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة شَرًا يُرة عَالَمُ الله المائة المائة

" پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اے دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ برائی کی ہوگی وہ اے دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ برائی کی ہوگی وہ (بھی) اے دیکھ لے گا۔ "(الزلزال: ۵- ۸) وہ اٹھ کر چلا گیااور کہنے لگا کہ اس کے بعد مجھے مزید کی نصیحت اور مؤفظت کی ضرورت

شیں۔

۔ ایک اور واقعہ جوانی ندرت اور غرابت کے باعث بڑا اثر انگیز ہے ساعت فرمائے سعد بن مالک، نعمان بن منذر کے دربار میں گیا۔ نعمان نے جو سوال اس سے پوچھااس نے اس کا حیرت انگیز فصاحت کے ساتھ جواب دیا، نعمان کو اس کی فصاحت پر حسد پیدا ہوا اور اس نے اے کہا کہ تم بڑے چرب زبان ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے مقابلہ میں ایک ایسا آ دمی پیش

ا بلوغ الارب، جلداول، صفحه ۳۲ ـ ۳۳

كر سكتابوں جوتم كواس طلاقت لسانى كے باوجود لاجواب كردے كا۔ معدفے كماكد أكر آپ مجھے جان کی امان دیں اور ناراض نہ ہونے کا یقین دلائیں تو میں ایسے مخص کو جواب دیے کے لئے تیار ہوں چنانچہ نعمل نے اپنے ایک اونیٰ خادم کو بلایااور کماکہ سعدے منہ پر طمانچہ مارو اس نے اس کو طمانچہ دے مارا۔ نعمان کامقصدیہ تفاکہ وہ اس سے برافروختہ ہو جائے گااور گالی گلوچ پراتر آئے گااور میںاےاس جرم کی سزامیں قتل کر دوں گالیکن خلاف توقع طمانچہ کھانے کے بعدوہ خاموش کھڑارہا۔ نعملن نے کمااس کاجواب دو۔ سعدنے کما سَفِیْته مُمَامُوْرٌ ایک احمق ہے جے تھم دیا گیا ہے اور اس نے اس کی تقیل کی ہے نعمان نے نوکر کو پھر کمااس نے دوسرا طمانچہ مارا نعمل نے کما اب جواب دو سعد نے کمالؤ نھِی عَنِ الْاُولَىٰ لَهُ يَعُلْ لِلْاُخْذَى کیمنی اگر پہلے اے روکا جاتا تو دوبارہ سے حرکت نہ کرتا۔ نعمان کے حکم ے نوکرنے تیسرا طمانچہ مارااور سعدے پوچھااس کاکیاجواب ہے سعدنے کہا رَبُّ يُؤَدِّبُ عَبْدُةً الك مالك بجوائي غلام كوادب مكهار باب نعمان في ايك اور طماني مارف كا تھم دیاجس کی اس نے تعمیل کی۔ پھر ہو چھااس کاجواب دو۔ سعدنے کما مَلکنتَ فَاسْتَجَهُ مَمْ مالک ہوتمہیں زیبایہ ہے کہ مخوو در گزرے کام لو۔ نعمان نے کماتم نے درست کماہنے جاؤ۔ پھر نعمان نے اس کے بھائی عمروین مالک کوچرا گاہوں کا پہد لگانے کے لئے بھیجااس نے توقع ہے زیادہ دیر کر دی جس سے نعمان غضب ناک ہو گیاس نے قتم کھائی کہ جب عمرووا پس آئے گاتو وہ اس کو قتل کر دے گا۔ خواہ وہ چرا گلہوں کی تعریف کرے یاان کی ندمت کرے۔ پچے دریہ بعد عمرو واپس آمیا نعمان این امراء ورؤساء کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھاتھا۔ سعد ، عمرو کا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ اے معلوم تھاکہ نعمان نے اس کے بھائی کو قتل کرنے کی قتم کھائی ہے یہ اس کو بچانا چاہتاتھا۔ سعدنے کمااے بادشاہ ! کیاتم مجھے اجازت دیتے ہو کہ می عمروے بات کروں بادشاہ نے کمااگر تم نے اس سے بات کی توجی تساری زبان کاف دوں گاس نے کہامیں اس کواشارہ کر سکتاہوں۔ نعمان نے کمااگر تم نے ہاتھ سے اشارہ کیاتو میں تیرا ہاتھ كان دوں گا۔ اس نے كماكيا ميں اے آتھوں سے اشارہ كر سكتا ہوں نعمل نے كماأكر تم نے ایسا کیا تو تمہاری دونوں آتھ میں نکال دوں گا۔ آخر میں سعدنے کما کیا میں اس کے لئے عصاکو کھٹکھٹا سکتاہوں اس نے اس کی اجازت دے دی چتانچہ سعد نے ایک آ دمی ہے جواس کے قریب میضاتھااس کاعصاما نگاور اپنے عصاکو بھی اپنے ہاتھ میں پکڑلیاس کا بھائی نعمان کے دربار میں کھڑااپنے انجام کاانظار کر رہا ہے سعد نے اپنے عصاکو دوسرے عصاکے ساتھ

کھکھٹایا بھائی نے اس کی طرف دیکھاتواس نے عصابے اشارہ کر کے سمجھایا۔ عمرہ سمجھ گیا کہ بھائی کا مقصد ہیہ ہے کہ جی اپنی جگہ پر کھڑار ہوں پھر عصاکو کھٹھٹایا پھرا ہے آسان کی طرف بلند کیا پھرا پنے عصاکو دو سرے عصابے ساتھ چھوا۔ عمرہ نے بھراس نے بھراس نے اپنے مصاکو ایک ہوں کہ جی سے خشک ساتھ باد شاہ کو جواب دوں کہ جی نے خشک ساتھ باربار کھٹھٹایا اور اے اونچا کیا۔ عمرہ سمجھ گیا کہ دہ ہی جواب کمار کے کو دو سرے عصابے ساتھ باربار کھٹھٹایا اور اے اونچا کیا۔ عمرہ سمجھ گیا کہ دہ ہی ہواب کھاس وغیرہ اگا ہوائیس تھا۔ پھراس نے اپنے عصاکو کھٹھٹایا اور اس کو نعمان کی طرف کیا عمرہ جھے گیا کہ بھائی جھے کہ رہا ہے کہ جی اب باد شاہ سے گفتگو کر دں۔ عمرہ نعمان کے قریب ہوگیا۔ نعمان نے اس سے پوچھا کہ کیا دہاں کی زر خیزی کی تم تعریف کرتے ہو۔ یا حک سائی کی خدمت کرتے ہو۔ یا حک سائی کی خدمت کرتے ہو۔ یا اس کی روشنی جی اس سے نمان کہ نہ جی خال کے عصابے اشار دوں ہے جو بات سمجی تھی کی ستائش کرتا ہوں زجین ایس ہے نہ اس کی زر خیزی کا پید چلا ہے اور نہ اس کے بنجر ہونے کے بانی اور گھاس کی خلات اور نہ اس کے بنجر ہونے کے بانی اور گھاس کی خلاش کرنے والا وہاں ٹھر جاتا ہے ایک ناواقف، عارف بی جاتا ہے اور جو وہاں اس میں ہودہ خونز دہ ہوجاتا ہے۔ نعمان نے عمان کی تار تی جی سے ایک ناواقف، عارف بی جاتا ہے اور جو وہاں اس میں ہودہ خونز دہ ہوجاتا ہے۔ نعمان نے عمان کی اور گھاس کی خات میسر آئی۔ (۱)

اُن کی ذہانت کالیک محیرالعقول واقعہ آپ اس باب میں ملاحظہ کریں گے جس میں حضور کے اجداد کرام کے حالات کا تذکرہ ہے ان میں مصر کے حالات کے ضمن میں بیہ واقعہ ندکور ہے۔

## اہل عرب کی قوت حافظہ

فہم و فراست کی نعمت کے علاوہ اللہ تعالی نے اہل عرب کو بلاکی قوت حافظ ارزانی فرمائی تھی۔ اگر چہ وہ لکھنے اور پڑھنے سے علری تھے لیکن اپنی یاد داشت کے بل ہوتے پر انہوں نے اپنی جنگوں اور دیگر اہم واقعات کی تفصیلات کو محفوظ رکھا۔ وہ صرف اپنے سلمہ نسب سے می پوری طرح باخبر نہ تھے بلکہ اپنے گھوڑوں کے نام اور ان کے نسب ناموں کو بھی پوری طرح جانے تھے جو گھوڑا میدان جنگ میں غیر معمولی شجاعت اور کارکردگ کا مظاہرہ کر آاس کی ضاحت وری طرح واقف رہے تھے ان کے تہواروں میں جواد بی محفلیں منعقد ہوتمی جن

١ - بلوغ الارب، جلداول، خلاصه صفحه ٣٥٢ ما ٣٥٠

میں دورونز دیک ہے آئے ہوئے فصحاء وبلغاء اپ تصیدے ساتے یا اپ خطبات ہے لوگوں
کے دلوں کو موہ لیتے سننے والے ایک بار سننے ہے وہ پورا قصیدہ اور پورا خطبہ از ہر کر لیتے پھر وہ
اس ہے آگے روایت کرتے رہے اگر کی کی زبان ہے فی البدیمہ کوئی جملہ نکل جا آتوہ و ضرب
المثل بن جا آباور جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ میں رواج پاجا آ۔ ضرب المثل کے ساتھ وہ واقعہ
بھی اذبان میں نقش ہو جا آجس کے پس منظر میں کسی کی زبان ہے یہ جملہ نکلتا ہم شاعر کا ایک
"داویہ" ہواکر آجس کا کام یہ تھا کہ شاعر کی زبان سے نگلنے والا ہم شعروہ یاد کر لیتا۔ ہم راویہ یہ کو شعرے مختلف اقسام ، رجز ، قصیدے وغیرہ اس قدریا وہ ہوتے کہ ان کا شار کر نامشکل ہو آاسمی
جو متاخرین میں ادب کا امام شار کیا جا آ ہے وہ کہتا ہے۔

کہ بالغ ہونے سے قبل مجھے اعراب بادیہ کے بارہ ہزار ارجوزے یاد تھے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی قوم قوت حافظہ میں اہل عرب کی ہمسری کا دعویٰ نسیں کر سکتی۔ عمق۔

فرانس کے وزیر تعلیم " در دی " نے اعتراف کیا ہے کہ عرب زبان میں جو و سعت ہے اور ہر چیز کے مختلف حالات اور مختلف صفات کے اعتبار سے الگ الگ نام ہیں ان کے ہاں متراد فات کی بحربار ہے اس لئے ان کے شعرو بخن کا دائر ہ بہت و سیع ہے۔ ان کے ہاں شد کے اس نام ہیں سانپ کے دوسو شیر کے پانچ سو، او نٹ کے ایک ہزار، تکوار کے بھی ایک ہزار اور آلام و مصائب کی تعبیر کے لئے چار ہزار الفاظ ہیں وزیر موصوف لکھتے ہیں کہ ان تمام اساء کو یاد کر لینا توی حافظ کے بغیر مکن نہیں اہل عرب کوقدرت نے جوز ہانت اور قوت حافظ عطافر مائی تھی اس کا نکار ممکن نہیں۔ ان کے مشاہیر سے حماد نامی ایک راویہ تھا اس نے خلیفہ ولید کو کہا کہ وہ یہاں کھڑے کھڑے ایک سو قصیدہ زبانی سنا سکتا ہے اور ہر قصیدہ ہیں سے سواشعار پر مشتمل ہو گا۔ (۱)

کلام کی اس و سعت اور ایک مادہ سے مختلف صیغوں کے اشتقاق کے قواعد نے اس لغت کو مزید و سعتیں بخش دی تھیں جس کی وجہ سے اہل عرب میں مافی العنمیر کے اظہار اور بیان کی وہ قوت پیدا ہو مٹی تھی جس کے باعث دنیا کی کوئی قوم ان کے ساتھ برابری کا دعویٰ نمیں کر سکتی تھی۔

١ - بلوغ الارب. جلداول. صفحه ٣٠ - ٣٠

## اہل عرب کی سخاوت و فیاضی

جزیرہ عرب کا کشر حصہ لق و دق صحراؤں اور ریکستانوں پر مشتمل تھا۔ بارش بھی بہت کم مقدار میں برتی تھی معیشت کے دیگر ذرائع کا بھی فقدان تھا۔ اس لئے الل عرب کی معاشی حالت اس وقت بڑی ناگفتہ ہہ تھی۔ لیکن اس غربت و ناداری کے باوجو دانلہ تعالیٰ نے سخاوت و فیاضی کی جو صفت ان کو مرحمت فرمائی تھی اس کی تفصیلات پڑھ کر انسان جرت ز دہ ہو جا آ فیاضی کی جو صفت ان کو مرحمت فرمائی تھی اس کی تفصیلات پڑھ کر انسان جرت ز دہ ہو جا تا ہے۔ ان کے اشعار کا بمترین حصہ وہ ہے جن میں انہوں نے اپنی فیاضیوں کاذکر کیا ہے ان کا سید دستور تھا کہ درات کو اونے ٹیلوں پر آگر وشن کر دیتے تاکہ آگر رات کے وقت کسی مسافر کا وہاں سے گزر ہو تو وہ اس آگ کو دیکھ کر ان صحرانشین بڑوئ کے خیموں تک پہنچ سکے اور جب کوئی بھٹکا ہوا مسافر آ دھی رات کے وقت ان کے ہاں پہنچ جا تا تواس کی خاطر و مدارات کی وہ حد کر دیتے۔ ایک شاعرا پنے غلام کو کہتا ہے۔

ٱوْقِدْ فَإِنَّ اللَّيْلَ لَيْلُ قَدْ وَرِيْحٌ يَا وَاقِدُ رِيْحٌ صِرْ عَلَّ يَرْى نَارَكَ مَنْ يَمُثْ إِنْ جَلَبَتُ ضَيْفًا فَانْتَ حُثْر

"اے واقد! اونچے ٹیلے پر آگ کو جلا کیونکہ رات بہت ٹھنٹری ہے اور سرد ہوائیں چل رہی ہیں شاید کوئی گزرنے والا تیری آگ کو دیکھے لے اگر اس آگ نے کسی مہمان کوانی طرف تھینج لیاتوتو آزاد ہوگا۔ " (1)

وہ صرف اونچی جگلوں پر آگ ہی شیں جلا یا کرتے تھے بلکہ اس خیال سے کہ شایدرات کا مسافر بینائی سے محروم ہواور وہ آگ کونہ دیکھ سکے، ۔ اس لئے وہ خوشبود ار بخور آگ پر چھڑک دیتے تھے جس کی خوشبود ور دور تک چھیل جایا کرتی تھی۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہو آتھا کہ اندھا مسافر اگر آگ کو دیکھنے سے قاصر ہے تو خوشبو سونگھ کر ہی وہ ان کے پاس پہنچ حائے۔

۔ اس کے علاوہ وہ کتے پالا کرتے تھے اپنے رپوڑوں کی حفاظت کے علاوہ ان کتوں کے پالنے کا یہ مقصد بھی تھا کہ وہ رات کے ساٹے میں بھو نکیس ان کی آواز دور دور تک پنچے گی۔ اور رات کے صحرانور د مسافران کے خیموں تک بآسانی پنچ جائیں گے۔

ا \_ بلوغ الارب، جلد اول، صفحه ۷۸

ایک شاعراب کے کے بارے میں اپ بینے کوومیت کر آ ہے۔ اُوْصِیْكَ خَیْرًا بِهِ فَإِنَّ لَهُ خَلَابِقًا لَا أَنَالُ اَحْمُدُهَا یَدُلُ ضَیْفِیْ عَلَیَ فِیْ غَسَوِاللَّیْلِ اِذَ التَّادُكَامَ مُوْفِدُها

"اے بینے! میں بچھے اس کتے کے بارے میں وصیت کر تاہوں کہ تم اس کے ساتھ اچھا بر آؤ کرنا کیونکہ اس میں ایسی خوبیاں ہیں جن کو میں بت لیندکر تاہوں۔

یہ رات کی تاریکی میں میرے مهمان کواس وقت میرے پاس لے آتا ہے جب آگ کے جلانے والاسو جایا کر تاہے۔ " (1)

ان کی سخاوت کے چند واقعات بھی ملاحظہ فرمائیں۔

سالم بن تحفان کے پاس اس کی بیوی کا بھائی آیا۔ تواس نے اپنے اونٹوں سے اسے ایک اونٹ دیا اور اپنی بیوی سے کما کہ جاؤر سی لے آؤٹا کہ وہ اس اونٹ کو اپنے اونٹوں کی قطاروں کے ساتھ باندھ دے پھر اس کو اس نے دوسرا اونٹ دیا اور اپنی بیوی سے رسی طلب کی۔ پھر تیسرا دیا اس کے لئے بیوی ہے رسی طلب کی یمال تک کہ بیوی نے کمامیرے پاس تواب کوئی رسی نہیں ہے توسالم نے کما علی الجمال وعلیک الحبال۔ کہ اونٹ دیتے چلے جانامیرا کام ہے، اور اونٹوں کے لئے رسیاں مہیا کرنا تیما کام ہے، اور اونٹوں کے لئے رسیاں مہیا کرنا تیما کام ہے اس کی بیوی نے اور معنی آبار کراس کی طرف بھینکی اور کما کہ اس کو بھاڑ پھاڑ کررسیاں بناتے جاؤ۔ توسالم نے فی البدیرہ یہ اشعار کے۔

لَا تَعْنُولِيْنِي فِي الْعَطَاءِ وَيَتِهِيْ لِيكُلِّ بَعِيْرِجَاءً طَالِبُهُ حَبُلًا "وَ مِحْ بَخْصُ اور عطاء مِن المامت نه كرنااور اون كاطلب كرنے والا جب مى كوئى آئے تواس كے لئے رئى مبياكرنا۔ "
فَوَا فَىٰ لَا تَبْكِىٰ عَلَىٰ اِفَالُهَا إِذَا شَبِعَتْ وَنَ دَوْضِ اَوْ طَالِبَهُ اَبِقَالَةً لَا فَالْمَا لَا اَلَّهُ الْبَعِنَ عِنْ دَوْضِ اَوْ طَالِبَهُ اَلِقًا لَا اَلَٰ الْبَعِنَ عِنْ دَوْضِ اَوْ طَالِبُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْم

ا \_ بلوغ الارب، جلداول. صفحه ۵۰

ر کھاجائے اور جب حق اداکرنے کاوقت آئے توان سے بہتراور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ "

اس کی بیوی بھی سخلوت اور فصاحت میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی بیہ شعر من کر اس کی شاعری کی حص بھی بیدار ہوئی اور اس نے فی البدیریہ جوابا بیہ شعر کے۔

حَلَفْتُ يَمِينُنَا يَابَنَ فَحَفَانَ بِالْمَنِ قَلَمُ الْوَدُوَاقِ فِي التَّهْلِ اَلْجَبُلُ
"ا حَفَفان كَ فرزند! مِن اس ذات كى فتم كماتى مون جس نے ميدانوں اور بہاڑوں مِن برچيزى رزق رسانى كاذمه ليابوا ہے۔ "
تَذَالُ حِبَالٌ هُوْصَدَاتُ اُعِدُها لَهَا مَامَتْنى مِنْهَا عَلى خُفِهِ جَدَلُ
"جب تك اون اپ چلتے رہیں كے مِن رسياں بث كرتيار كرتى ربول كى۔ "

قَاعْطِ وَلَا بَعْنَلْ لِمِنْ جَاءَ طَالِبًا وَعِنْدِى لَهَا خُطْمُ وَقَلْ ذَاحَطِ الْعِلَلُ " تَمْ وَيَ حِلْ الْمَاسِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ایک اور عجیب وغریب واقعه سنئے۔

ابوریاش لکھتا ہے کہ عمیلہ فزاری ابن عقافزاری کے پاس سے گزراوہ اپنی بحریوں کے کھاس کاٹ رہاتھا۔ عمیلہ نے پوچھاا ہے ابن عقاء تمہاری یہ حالت کیے ہوئی اس نے جواب دیا گردش ذمانہ ، بھائیوں کی معذرت اور تیرے جیے لوگوں کے بخل کے باعث میری یہ حالت ہے یہ سن کر عمیلہ نے جواب دیا۔ بخداکل سورج طلوع ہونے سے پہلے تم ہماری طرح ہو جا گ کے۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیئے عمیلہ اس وقت نوجوان تھاابھی ابھی اس کی مونچھیں بھیگ رہی تھیں ابن عقاء نے ساری رات بستر پر پہلو بدلتے گزار دی اور اے ایک لوے کے لئے بھی نیند نہ آئی وہ ساری رات عمیلہ کی بات پر غور کر آرہا۔ ابن عقائی بیوی نے اس بے قراری کی اس سے وجہ بوچھی اس نے ساراوا قعدا سے کہ سنایا بیوی نے اس عقائی بیش نے اس نو خیز نوجوان کی بات کو اس کے باندھ لیا ہے۔ رات یو بنی گزر گئی جب ضبح ہوئی توابن عقائی بیش نے اے کہا کہ اگر تم

ا \_ بلوغ الارب، جلد اول، صغحہ ۵۱ \_ ۵۲

عمیلہ کے پاس چلے جاتے تو بھتر تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ مال بانٹنے کاوعدہ جو کیاتھا۔

ابن عنقانے کما بیٹی ! وہ نوجوان اس وقت مدہوش تھا۔ اسے خبری نہیں کہ اس نے اپنی زبان سے کیا کما ہے باپ بیٹی ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اچلک سامنے سے رات کی طرح اونٹوں بکریوں محمور وں کاجم غفیرانہیں آ آہوا دکھائی دیا جب یہ ساری چیزیں وہاں پہنچ گئیں تو عمیلہ نے باواز بلند کما اے ابن عنقاء اوھر آؤیہ میرا سارا مال ہے آؤ آپس میں برابر برابر برابر بانٹ لیس چنانچہ اس نے نصف اونٹ نصف محمور نے نصف بکریاں نصف غلام لونڈیاں اپنے پاس رکھ لیس اور دوسرانصف ابن عنقاء کے حوالے کر دیا۔ یوں برابر برابر تقسیم کر کے واپس پاس رکھ لیس اور دوسرانصف ابن عنقاء کے حوالے کر دیا۔ یوں برابر برابر تقسیم کر کے واپس پاس رکھ لیس اور دوسرانصف ابن عنقاء کے حوالے کر دیا۔ یوں برابر برابر تقسیم کر کے واپس پاس رکھ لیس اور دوسرانصف ابن عنقاء کے حوالے کر دیا۔ یوں برابر برابر تقسیم کر کے واپس

ایک اور شاعراپے ممروح کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

سَأَتْكُوعُهُ وَانَ مَرَافَتُ مَنِيَّتِي اَبَادِی لَهُ نُهُ مَنَ وَانَ مَعِی جَلَبَ
"اگر موت نے مجھے مسلت دی تو میں عمرو کا ان نعمتوں پر شکریہ ادا
کروں گاجواگر چہ جلیل القدر بیں لیکن اس نے بھی مجھ پران کا احسان
نہیں جتلایا۔"

فَتَّى غَيُرُ مَحَجُّوْ اِلْغِنَى عَنْ صَدِيُقِيمِ وَلَا مُظْلِم الشِّكُوٰى إِذَ النَّعُلُ ذَلَّتِ " وه الياجوان ہے كه اپ دوست سے اپنی دولت كوچمپاكر نميں ركھتااور اگر اس كا پاؤں مجسل جائے تواس پر شكوہ شنج نميں ہوتا۔ "

رَاٰی خُلِیْنَ مِن جَیْتُ یَخُفی مَکَانُهَا فَکَانَتُ فَذَی عَیْنَیْهِ حَتَّی تَجَلَّتٖ
"اس نے میری حاجت کو وہاں سے دکھ لیا جمال وہ عام لوگوں کی نگہوں سے مخفی تھی میری وہ حاجت اس کی آکھوں کا تکانی رہی جب تک وہ پوری نہ کر دی گئی۔ " (۲)

اہل عرب کے اشعار میں خاوت و فیاضی کے ایسے ایسے دلکش مناظر بیان کئے گئے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان ان پر محسین و آفرین کے پھول نچھاور کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے دل تو چاہتا ہے کہ اوب عالی اور خلق سامی کے ان اوب پاروں کو ایک ایک کر کے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں تاکہ وہ ان سے لطف اندوز بھی ہوں اور اہل عرب کے جذبہ فیاضی کی لا محدود

۱) بلوغ الارب، جلداول. صفحه ۵۳ ۲) بلوغ الارب، جلداول. صفحه ۵۴

وسعتوں کابھی مشلدہ کریں لیکن مقام کی تھے دامانی مزید تفصیلات بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لئے اس پر اکتفاکر تا ہوں ۔

عرب میں ایسے آیسے عدیم المثال، عظیم المرتبت، فیاض مخزرے ہیں جن کی فیاضی اور عظاوت کے باعث تاریخ ان کو ہمیشہ یاد کرنے پر مجبور ہے۔ اس طویل فہرست میں سے چند مشہور سنچیوں کے نام درج ہیں۔

۱- حاتم طلکُ ۲- کعب بن مامه الایا دی ۳- اوس بن حارثه الطائی ۴- هرم بن سان ۵- عبدالله بن جدعان التیمی وغیر هم-

ان کے نام کرم و سخامیں ضرب الامثال کے طور پر لئے جاتے ہیں۔ ماویہ ، حاتم کی بیوی نے اس کی سخاوت کا ایک واقعہ سنایا ہے۔ جو قار ئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس نے بیان کیا۔

ایک مرتبہ شدید قحط پڑایہاں تک کہ بھوک سے سارے جانور بھی ہلاک ہوگئے ایک رات ہم سخت بھو کے تھے بچے بھی بھوک کی شدت کے باعث رور ہے تھے حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو بسلانا شروع کیااور میں نے سفانہ بیٹی کو بسلانا شروع کیا یمال تک کہ وہ سو گئے۔ چرحاتم نے باتوں سے میری دلجوئی شروع کی ماکہ میں بھی سوجاؤں۔ مجھے اس کی حالت زار پر رحم آیامیں نے یوں ظاہر کیا گو یامیں سو گئی ہوں اس نے بار بار پوچھا کیا تم سو گئی ہومیں نے جواب نہ دیا تاکہ اے میرے سوجانے کا یقین ہو جائے حاتم بھی خاموش ہو گیااس نے خیمہ کے باہر نظر دوڑائی اس نے دیکھاکوئی چیزاس کے قریب آر ہی ہے۔ اس نے سراٹھاکر دیکھاتووہ ایک عورت تھی جو یہ کہ رہی تھی۔ اے سفانہ کے باپ! میں بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کے پاس سے آئی ہوں حاتم نے کہاجاؤان بچوں کولے آؤ بخدامیں ان کو پیٹ بھر کر کھلاؤں گامیں اٹھ میٹی میں نے کہاجاتم! یہ تم نے کیا کہاہے۔ ان بچوں کو کیا کھلاؤ محے تمہارے اپنے بچے تو بھوک کے مارے روتے روتے سو گئے وہ خاموثی ہے اٹھااپنے گھوڑے کے پاس گیااہے ذبح کر ڈالا پھر آگ جلائی پھراس پر گھوڑے کے گوشت کو بھونااور اس عورت کو کمااپنے بچوں کو خوب کھلاؤ اور خود بھی کھاؤاور جھے کہاتم بھی اپنے بچوں کو جگاؤ۔ میں نے انہیں جگایا۔ اس نے کہابخدایہ خست اور کمینگی کی انتهاہے کہ تم لوگ کھاؤ اور میرے قبیلہ والے بھوکے رہیں چنانچہ وہ اپنے قبیلہ کے ہر گھر میں میااور ان کو دعوت دی کہ جمال آگ جل ری ہے وہاں آئیں اور ضیافت میں شامل ہوں سب جمع ہو گئے سب نے پیٹ بحر کر کھایا حاتم اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر

ایک طرف بیٹے گیا۔ تمام لوگوں نے خوب سیرہو کر کھایالیکن حاتم نے لیک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالا۔

اس ہے بھی آیک عجیب وغریب واقعہ ہے جو حاتم کی موت کے بعدرو نماہوا محرز، جو حضرت ابو ہریرہ ورضی اللہ عند کے آزاد کر دہ غلام ہیں وہ روایت کرتے ہیں قبیلہ عبدالقیس کاایک گروہ حاتم کی قبر کے پاس ہے گزرااس کے نزدیک انہوں نے رات بسر کرنے کے لئے پڑاؤ کیاان میں ہے آدمی جس کانام ابو العجیبری تعاافحا اوراس نے آکر حاتم کی قبر کولا تیں مار ناشروع کر دیں اور کہا ہم تیرے مہمان ہیں ہماری مہمان نوازی کروکسی نے اس کو کہا تہمیس شرم نہیں آتی مرے ہوئے فض سے الی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہانی طے کہتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی فض حاتم کی قبر کے پاس جائے اور رات وہاں بسر کرے تو وہ ان کی مہمان نوازی کر آئے چنا نچہ رات ہو گئی سب سو گئے آدمی رات کے وقت ابو العجیبری محبرایا ہواا تھا وہ کہ رہا تھا۔ چنا نچہ رات ہو گئی سب سو گئے آدمی رات کے وقت ابو العجیبری محبرایا ہواا تھا وہ کہ رہا تھا۔ وارا حلیاہ ہائے میری سواری! لوگوں نے کہا تھے کیا ہو گیا اس فرا حالیہ وارا حلیاہ ہائے میری سواری! لوگوں نے کہا تھے کیا ہو گیا اس فرا بنائی میں دیکھا اس فرا بی تموری اور شنی کی کوچیس کا فران الی میں میں سب پچے دیکھ رہا تھا حاتم کے چند شعر کے جو مجھے یاد ہیں۔

أَبَّ الْخَيْبَرِى وَ اَنْتَ إِمْرَوْ ﴿ ظَلُوْمُ الْعَشِيْرَةِ شَتَّامُهَا "ابوالعيبرى! تم ايس آوى موجس فيليد پرظلم كيا ب اورا سر ابحلا - "

آتَیْتَ بِعَنْ بِکَ آبِنِی الْقِرَای لَدی کُ فَرَقِ قَدْ صَدَا اَهُمَا مُهَا الله الله الله کرنے کے ساتھیوں کو لے کر ایک ایے کر صے پر مہمانی طلب کرنے کے آئے ہوجس میں مدفون مخص کی محویزی کل مخی ہے۔ "
اَتَبْ فِی لِیَ الذَّ مَعِنْ اللّٰهِیْتِ وَحَوْلَکَ طَلّٰ وَ اَنْعَامُهَا الذَّ مَعِنْ لِی الذَّ مَعِنْ اللّٰهِیْتِ وَحَوْلَکَ طَلّٰ وَ اَنْعَامُهَا اللّٰهُ تَعرب اللّٰهِ وَتَعرب کے ذمت کا ارادو کر آئے طالانکہ تحرب ارد کر د بی طے قبیلہ آباد ہاور اس کے اون بھی موجود ہیں۔ "
ارد کر د بی طے قبیلہ آباد ہاور اس کے اون بھی موجود ہیں۔ "
فَوْتَ اللّٰهُ اللّ

ہم اٹھے اور اس مخص کی اونمنی کے پاس مکے اس کا ایک پاؤں کٹاہوا تھا چنا نچہ ہم نے اس کو

ذری کیاس کا گوشت خوب پیٹ بحر کر کھایالوگوں نے کما جاتم نے زندگی اور موت میں ہماری خیافت کی ہے اور اس آ دمی کو جس کی اونٹنی ذری کی گئی تھی اسے پیچھے سوار کر لیااور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے راستہ میں انہیں ایک شتر سوار ملااسکے ہاتھ میں ایک دو سرے اونٹ کی تکیل تھی اس نے پوچھاتم میں ابوالحیبری کون ہے اس آ دمی نے کمامیں ہوں۔ اس نے کماری اونٹ کی گڑلو۔ میں جاتم کا بیٹاعدی ہوں وہ مجھے خواب میں ملااور اس نے کماکہ اس نے تماری اونٹنی ذری کے تماری فیافت کی ہے مجھے تھم دیا کہ میں تمہیں سواری کے لئے اونٹ پہنچا دوں خزنے کر کے تماری فیافت کی ہے مجھے تھم دیا کہ میں تمہیں سواری کے لئے اونٹ پہنچا دوں چٹانچہ اس نے اونٹ کی تکیل اس کو تھادی اور خود چلا گیا۔ (۱)

## اہل عرب کی شجاعت

الل عرب جن خوبیوں سے متصف تھے ان میں سے ایک اعلیٰ ترین خوبیان کی شجاعت اور بہادری تھی اپنی عزت و ناموس کے لئے اپنے حقوق کے تحفظ اور ان کی بازیابی کے لئے اپنے قبیلہ کی سطوت کاڈ نکا بجانے کے لئے وہ اپنی متاع زیست کو قربان کرنے کے لئے بلا آمل تیار ہو جایا کرتے تھے اپنا سر کٹا دیتا، اپنے جسم کے پرزے اڑا دیتا۔ عالم شباب میں موت کا تلخ پالہ اپنے لیوں سے لگالیمناان کے لئے ادنی ہی بات تھی وہ زندگی اور اس کے عیش و طرب کو کوئی اہمیت میں دیتے تھے اپنی عزت اور اپنے قبیلہ کی آبر و کو بچانے کے لئے موت سے کھیل جاناان کے لئے قطعاً کوئی خوفناک کھیل نہ تھا وہ اپنے خیال کے مطابق اپنے اعلیٰ مقاصد کے لئے اپنی جان اور خون کا نذر انہ چش کر تا اپنا فرض اولین سمجھا کرتے تھے ان کی ساری زندگیاں اپنے وان اور خون کا نذر انہ چش کر تا اپنا فرض اولین سمجھا کرتے تھے ان کی ساری زندگیاں اپنے دشمنوں سے لڑتے ہوئے گزرتی تھیں وہ میدان جنگ کی موت کو بستر پر ایڑ یاں رگڑر گڑ کر مرنے پر ترجیح دیا کرتے۔ بستر کی موت ان کے لئے قابل ندمت تھی ایک عرب کو اس کے بھائی مرنے پر ترجیح دیا کرتے۔ بستر کی موت ان کے لئے قابل ندمت تھی ایک عرب کو اس کے بھائی کے قتل ہو جانے کی اطلاع دی گئی تو اس نے بڑے سکون سے کہا۔

إِنْ يُقْتَلُ فَقَدُ تُعِيلُ آبُوهُ وَآخُوهُ وَعَمَّهُ إِنَّا وَاللهِ لَا نَمُوتُ مَعَمُّهُ إِنَّا وَاللهِ لَا نَمُوتُ مَعْقًا وَلَكِنْ قَطْعًا بِآظُرَافِ الرِّمَاجِ . وَمَوْتًا تَحْتَ ظِلاَلِ السُّنُوف . السُّنُوف . السُّنُوف .

"اگر میرابھائی قَلَ ہو گیا ہے تو کیا ہوااس سے پہلے اس کاباب اس کابھائی اور اس کا چھابھی میدان جنگ میں قتل ہوئے تھے بخدا ہم بستر رہیں مرا

ا بلوغ الارب. جلداول. صغحه ٧٧- ٥٥

کرتے بلکہ نیزوں کی انیوں ہے ہمارے پرزے اڑائے جاتے ہیں اور ہم تکواروں کے سائے میں موت کا پیغام قبول کرتے ہیں "۔ ایک عرب شاعر سمووُل نے کیاخوب کما ہے۔

وَمَامَاتَ مِنَاسَتِهُ حَتْفَ أَنْفِهِ وَلَاطَلَّ مِنَاحَيْتُ كَانَ تَقِينُ لُ " ماراكوئى سردار طبعى موت نهيس مرااورنه بى ملا كى مقتول كاخون ضائع ہوا ہے۔ "

تَسِیْلُ عَلی حَیِ الظُّبَافِ نَفُوْسُنَا وَلَیْسَتْ عَلیْ غَیْرِالظُّبَافِ تَسِیْلُ " "ہاری جانیں ملوار کی تیز دھار پر بہتی ہیں اس کے علاوہ وہ اور کسی چز پر نہیں بہتیں۔"

ان کی شاعری جنگ و جدال کی تصویر کشی سے عبارت ہے جہاں وہ اپنی بمادری کے جوہر د کھاتے ہیں دشمن کی طرف سینہ آن کر آ گے ہو ہتے ہیں پیٹے پھیر کر میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر ناگو یاانسیں معلوم ہی نسیں ایک جاملی عرب کہتا ہے۔

حَرَاهٌ عَلَى اَرْمَاحَنَاطَعُنْ مُدَبِرِ وَن قُيمِنْهَا فِي الضُّنُ وَمُنْهُ وَهُمَا اللهِ مَنْ مَنْهَا فِي الضُّنُ وَمُنْهُ وَهُمَا "اس طرح ہمارے نیزوں پرحرام ہے کہ وہ کی پیٹے پھیر کر بھا گنےوالے کو اپنانشانہ بنامیں بلکہ ہمارے نیزوں کے سینے اپنے مقابل کے سینہ میں جا کر گڑتے ہیں اور دو مکڑے ہوجاتے ہیں۔ "
کر گڑتے ہیں اور دو مکڑے ہوجاتے ہیں۔ "
ایک دوسرا شاعرا ہے بارے میں کہتا ہے۔

تَ اَخَرَتُ اَلْمُنَابِهِی الْحَیَاةَ فَلَهُ آجِدُ لِنَفْیِی حَیَاةً مِثْلُ آنْ اَنْعَدَامًا "
" مِن چیچے بٹایا کہ زندہ رہوں لیکن میں نے اپنے نفس کے لئے زندگی اس
کے بغیر اور کسی امر میں نہ پائی کہ میں آگے بڑھ کر وغمن پر حملہ
کروں۔ "

عنوا بی بوی کاذ کر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

بَكَّرَتُ نُخَوِفُنِي الْحَتُوفَ كَانَّنِي ﴿ أَصْبَعْتُ عَنْ غَرُضِ الْحُتُونِ بَعْزِلُ "میری بیوی نے سورے سورے مجھے موت سے ڈرانا شروع کر دیا گویا میں موت کی کمان کے بدف سے کمیں الگ کھڑا ہوں۔ " فَأَجَبْتُهَا أَتَ الْمَنِيَّةَ مَنْهَكُ لَا بُدَّ أَنْ أَسْقَى بِكَأْسِ الْمَنْهَاب " میں نے اسے کما کہ موت توایک گھاٹ ہے اور میرے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نمیں کہ میں موت کے گھاٹ سے پالہ پیموں۔ " فَقِنِي حَيَاءَكِ لَا أَبَالَكِ فَأَعْلَمِنَ إِنِّي الْمُرْؤُسَّامُونَ إِنَّ لَمُ أَفْتَلِ "ا بی حیاء کومحفوظ رکھ تیراباپ نہ رہاوراس حقیقت کواچھی طرح جان

لے کہ میں انسان ہوں اگر میں جنگ میں قتل نہ ہوا تو ویسے مرجاؤں

شعراء عرب کی رزمیہ شاعری اس بلاکی اثر انگیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی بزول بھی اس کامطالعہ کرے تووہ بھی بمادر بن جاتا ہے اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ابوالغول الطهوي كازور كلام ملاحظه ہو۔

> فَدَتْ نَفْمِيْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِي فَوَارِسَ صَدَّقَتْ فِيهِهُ ظَانُونِي " میری جان بھی اور جو مال و دولت میرے پاس ہے وہ بھی ان سواروں پر قربان ہو جائے جنہوں نے میرے مگانوں کو سچاکر دکھایا۔ " فَوَارِسَ لَا يَمَنُونَ الْمَنَايَ إِذَا دَارَتُ رَحْيَ الْحَرْبِ الزَّافُونِ "ایے شموار جو موتوں ہے دل برداشتہ نمیں ہوتے جب خوفتاک جنگ کی چی چلنے لگتی ہے۔"

> وَلَا يَخِزُونَ مِنْ خُسُنِ بِيَتِي ﴿ وَلَا يَجُزُونَ مِنْ غِلْظِ بِلِيْنِ " وہ سوار جواحچمائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیتے اور نہ بختی کے مقابلہ میں زی کامظاہرہ کرتے ہیں۔ "

> فَتَكَّبَ مِنْهُمْ دَرْأَ الْاَعَادِي وَدَا وَوْ إِبِالْجِنُونِ مِنَ الْجِنُونِ " ان ہے دشمنوں کے حملوں کو دور کر دیااور انہوں نے جنون کاعلاج جنون سے کیا۔ " (۱)

> > ا \_ بلوغ الارب، جلد اول، صفحه ۴ - ۱۰ ۱۳

بی قیس کالیک شاعر کہتاہے۔

اِنَّا مُعَیَّوْكِ یَاسَلُمٰی فَحَیِنیْنَا وَانْ سَعَیْتِ کِرَاهَ النَّالِی فَلْنِقِیْنَا "اسلی مَعْنِیْتِ کِراهَ النَّالِی فَلْنِقِیْنَا "اسلی می محقی سلام اور دعا کہتے ہیں اور تو بھی ہمیں سلام اور دعا کہ اگر تیرا شیوہ یہ ہے کہ تو ہمیں اگر تیرا شیوہ یہ ہے کہ تو ہمیں پلا۔ "

وَإِنْ دَعَوْتِ إِلَى جُلَّى دَمَّكُوْمَةٍ بَنِوْمًا سَرَاقًا كِوَاهَ النَّاسِ فَادُعِيْنَا " الْوَكُولِ كَ الْمُركِينَا مَعْظِيم كام اور محترم مقصد كے لئے توكى دن بزرگ لوگوں كے سرداروں كو دعوت دے كيونكه ہم ہى وہ لوگ ميں۔ "

اِنَّا بَنِیْ نَهُ شَیْلِ لَا نَدَیْ عِیْ لاَیِ عَنْهُ وَلَا هُوَیِالْاَبَنَاءِ یَشْیِرِیْنَا "مِم بی مختل قبیلہ کے لوگ ہیں ہم اپناپ کوچھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنا آپ کو منسوب نمیں کرتے اور نہ ہمارے باپ دو سروں کے بیوں سے ہمیں فروخت کرنا پند کرتے ہیں۔ "

اِنَّا لَنُرْخِصُ يَوْمَ الرَّوْءِ اَنْفُسُنَا وَكُوْنَسَامُ بِهَا فِي الْأَمْنِ اُغْلِيْنَا " وَكُوْنَسَامُ بِهَا فِي الْأَمْنِ اُغْلِيْنَا " " بم جنگ كروز اپنى جانوں كوار زاں كر ديتے ہيں اگر امن كے دنوں ميں ان كى قيمت لگائى جاتى تووہ قيمت بهت كراں ہوتى ۔ "

اِن تُبْتَكَ دُغَايَةً يُوَمَّالِمَكُوْمَةٍ تَلْقَ التَّوَابِقَ مِنَّا وَالْمُصَلِّيْنَا "أَكُر كَى باعزت مقصد كى طرف گھز دوڑ ہوتو پسلانمبر بھى ہلا اہو گااور دوسرانمبر بھى ہمارا ہوگا۔ "

إِذَا الْكُمَّاةُ تَخَعَوَ الَنْ يُصِيْبَهُ فُهُ حَدُّ الظَّبَاةِ وَصَلْنَا هَا بِأَيْدِينَا "أكر بمادر جنگ جو كمواركى تيزد حارك ماضے ہے ہے جامي توہم آگ بڑھ كراس كواپ باتھوں ہے كر ليتے ہيں۔ " (1)

اس فتم کے شجاعت انگیزاور روح افروزاشعار کہاں تک لکمتا چلا جاؤں اس میدان میں جن شعراء نے اظہار خیال کیا ہے اور داد فصاحت و بلاغت دی ہے اپنی شجاعت و بسالت کی ایسی رکش منظر کشی کی ہے۔ کہ سننے والے کی رگوں میں غیرت و حمیت کاخون بجلی بن کر دوڑنے

ا ، بلوغ الارب، جلد اول. سفحه ۱۱۶

# اہل عرب کی وفائے عہد کی شان

وفا، سچائی اور انصاف کے قبیلہ ہے ہاں کے بر عکس غدر اور و حوکا جھوٹ اور ظلم کے قبیلہ ہے جات کے بر عکس غدر اور و حوکا جھوٹ اور عمل ہے قبیلہ ہے ہے کیونکہ وفاتام ہے زبان اور عمل ہے تج بولنے کااور غدر تام ہے زبان اور عمل ہے جھوٹ بولنے کااس لئے وعدہ کی پابندی کاقر آن کریم نے باربار تھم دیا ہے اور وعدہ پور اکر نے والوں کی ستائش فرمائی ہے۔

وَ الْوَفُوا بِعَهْدِ فَي أُوْفِ بِعَهْدِ كُو وَ إِنَّا يَ فَالْهِبُونِ (البقرة: ٩٠)

"تم نے میرے ساتھ جو عمد کیا ہے اس کو تم پورا کر ومیں نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اے میں پورا کر دوں گا۔"

ارشاد البی ہے۔

وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُ تُثُمُّ (النحل: ٩١)

"كەجب تم الله تعالى سے دعدہ كروتواسے يوراكرو۔"

کوئی قوم بلکہ کوئی انسانی معاشرہ باہمی اعتاد کے بغیر ترتی نہیں کر سکتاجہاں عمد هئی اور وعدہ خلاقی کی وباعام ہو، وہ معاشرہ زوال وانحطاط کا شکار ہوجاتا ہے اہل عرب کی گوناگوں خوبیاں جن میں سے چندایک کاذکر ہم پہلے کر آئے ہیں ان میں سے ایک بیہ خوبی بھی تھی کہ اگر وہ کسی سے وعدہ کرتے تواس کو پورا کرتے۔ خواہ اس سلسلہ میں ان کو مالی نقصان ہر داشت کر نا پڑتا بلکہ جان کی بازی بھی ہار نی پڑتی طبعی طور پروہ جھوٹ سے نفرت کرتے اور جھوٹ کو حقیر اور ذلیل بحصتا س طرح بچ بولناان کے نز دیک صفات محمودہ میں سے تھا۔ اور سچ آ دی کی تعظیم و تکریم کر ناان کا قومی شعار تھا عمد جاہلیت کی تاریخ میں ہیں بیٹار ایسے واقعات ملتے ہیں جب کہ اہل عرب نے مال و جان کی قربانی دے کر بھی اپنی تھی اہم مرز وتی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آ لہ و سلم نے قبیلہ مصر کے لئے قول کی لاج رکھی اور اس کو اپنا فرض سمجھا۔ یہ چیز علیہ و آلہ و سلم نے قبیلہ مصر کے لئے قبل می بد دعائی سات سال گزر گے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ نبی ہم نہ نبیکا ہم طرف و برانی ہی و برانی کھیل گئی۔ گھاس خشک ہو گئی در ختوں کے ہے جھڑ گئے اکثر جشموں اور آلا ہوں میں پانی کی آیک ہیں کہ بی سریان حالات سے مجبور ہو کر ان کے سردار حاجب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک میں حاجب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کسری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک میں حاجب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کسری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک میں صاحب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کسری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک میں صاحب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کسری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک میں

ر ہائش اختیار کرنے کی اجازت طلب کر تاہوں۔ ناکہ اس قط کی تباہ کاریوں ہے ہم اپنے آپ کو بچاسکیں قوم نے اس کی اس تجویز کی محسین کی چتانچہ وہ کسریٰ کے پاس میااور اپنی تکالف بیان کرنے کے بعداس سے اجازت طلب کی کہ جب تک بارشیں نہیں برستیں اور قحط سالی کا خاتمہ نہیں ہو تاوہ اس کی قوم کواپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے۔ سریٰ نے کماتم اہل عرب فتنہ و فساد کے خوگر ہوغار محمری اور قزاقی تهمار امرغوب پیشہ ہے اگر میں تنہیں اجازت دوں تو تم اپنی ان جبیج عادات کی وجہ ہے میرے ملک وقوم کے امن و سکون کویة و بالا کر کے رکھ روگے۔ حاجب نے کہا کہ میں اس کی صانت دیتا ہوں جب تک میری قوم تیرے ملک میں سکونت پذر رہے گی اس متم کی کوئی نازیباحر کت نہیں کرے گی۔ سریٰ نے کمااس بات کا کوئی ضامن ہے کہ تم اس وعدہ کو بور اکر و مے حاجب نے کہامیں بطور صانت اپنی کمان تمہارے پاس رہن رکھتا ہوں جب وہ کمان لے کر آیاتواس کو دیکھ کر اہل دربار ہنس پڑے لیکن کسریٰ نے کہا ہمیں منظور ہے تم یہ کمان لے لوچنانچہ جتناع صہ حاجب پی قوم کے ساتھ وہاں رہاقوم کے ہر فرد نے ا پنے سر دار کے اس قول کا پاس ر کھا حاجب کی موت کے بعدیٰی مصربار گاہ ر سالت میں حاضر ہوئے اپنی غلطیوں کی معافی مآتمی التماس کیا کہ حضور ہارے لئے بارش کی د عافر مائیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا ہے موسلادھار بارشیں ہوئیں اور ان کا ویران علاقہ کھر سر سبز و شاداب ہو گیامفنر کاقبیلہ ایران ہے واپس آگراہے علاقے میں آباد ہو گیا حاجب کا بیٹا عطار د سریٰ کے پاس گیا آکہ اپنے باپ کی کمان اس سے لے آئے۔ سمریٰ نے اسے دیکھ کر کماتم وہ آ د می نہیں ہو جس نے میرے پاس کمان رکھی تھی عطار دینے کما بیٹک لیکن جس نے کمان رکھی تھی وہ مرگیا ہےاور میںاس کامیٹاہوں اور اپنے باپ کی کمان لینے کے لئے حاضر ہوا ہوں چنانچہ سریٰ نے وہ کمان اے واپس کر دی اور اے خلعت فاخرہ پہنائی جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تواس نےوہ خلعت بار گاہ ر سالت میں ہدیہ کے طور پر پیش کی لیکن سرور عالم نے اے قبول نہ فرمایاس نے وہ خلعت ایک یہودی کو چار ہزار در ہم میں فروخت کر دی۔

یہ بات قبیلہ معزے لئے فخرو مباحات کاباعث بن منی چنا نچہ ابو تمام کمتا ہے۔ اذا افتحدَّنْ یَوْمَّا تَقِیدُهُ بِعَوْسِهَا فَیْاَدُّا عَلَیْ هَا وَظَلَا تَعِنْ هَذَا قِبِ "اگر بنو تمیم (معزی ایک شاخ) اپنی کمان کے باعث فخر کرے جس ک وجہ سے اسکے مناقب معظم ہو گئے ہیں۔ "

فَأَنْتُوْ بِذِي قَارِ أَمَالَتْ مُيُوْفَكُمْ عِوشَ الَّذِينَ اسْتَرْهَنُوا قَوْسَ عَاجَب

"اے میری قوم! تم وہ بمادر ہوجن کی تکواروں نے ذی قار کی جنگ میں ان باد شاہوں کے تختوں کو او ندھا کر دیا جنہوں نے حاجب کی کمان کو اپنے پاس گروی رکھاتھا۔"

ان كے ايفاء عهد كاليك اور حيرت انگيزواقعه ساعت فرمايئ ـ

منذرین ماءانساء ، جو نعمان بن منذر کادا دانھااور حیرہ کاباد شاہ تھااس نے سال میں دود ن مقرر کئے ہوئے تھے ایک کو یوم تعیم، یعنی خوشی اور نعمت کا دن اور دوسرے کو یوم البؤس یعنی رنج والم کاون کہا جاتا۔ یوم تعیم کو جس پراس کی سب سے پہلے نظر پڑتی۔ اس کووہ شای او نٹوں میں سے سواونٹ بطور انعام بخشا۔ اور یوم بوس کو جو مخص سب سے پہلے اس کے سامنے آ آاس کووہ قبل کر دیتاایک روز نعمان اپنے شاندی محوڑے یکوم پر سوار ہو کر شکار کے لئے گیااس نے ایک جنگلی گدھے کے پیچھے گھوڑا دوڑا یاوہ اس کوشش میں ایس جگہ پہنچ گیاجہاں اس كاجانے والاكوئى نەتھا۔ لاؤللنكر سارا پیچے رہ عمایا دل كھركے آ محے بارش شروع ہوئی اس نے سرچھیانے کے لئے کوئی جگہ تلاش کر ناچاہی وہ ایسے مکان تک پہنچاجس میں نبی طے قبیلہ کا حنظلہ نامی ایک محض اپنی بیوی کے ساتھ سکونت پذیر تھا نعمان نے ان دونوں سے بوچھاکیا تمهارے پاس سرچھپانے کی کوئی جگہ ہے۔ انہوں نے کما ہاں تشریف لاسے حنطلہ کے پاس صرف ایک بمری تھی وہ اپنے نووار د مهمان کو پہچانتا بھی شمیں تھا کہ بیہ حیرہ کافرماز وا ہے کیکن اپنی طبعی مہمان نوازی کی عادت ہے مجبور ہو کر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ بیہ کوئی معزز فحض معلوم ہوتا ہے اس کے لئے کیا کیا جائے اس نے کہامیں نے تھوڑا سا آٹا بچاکر رکھاہوا ہے۔ میں روثی پکاتی ہوں تم اپی بکری ذبح کر وچنانچہ اس نے پہلے بکری کادودھ دوہا پھراہے ذبح کر کے اس کا گوشت بکا یا نعبان کو پہلے دودھ پلایا پھر کھاٹا کھلایااور رات بھراس سے باتیں کرتے رہے <sup>صبح</sup> نعمان وہاں سے روانہ ہوا تواس نے بتایا میں نعمان ہوں مجھی میرے پاس آنا میں تہیں اس خدمت كاصله دوں كا حظله نے كماانشاء الله كافي عرصه كزر كمايمال تك كه انسيس قحط سالى نے آلیان کی مالی حالت بوی خستہ ہوگئی تواس کی بیوی نے کماکہ جمرہ کے باد شاہ نے تہیں آنے کو کما تھااب آگر تم اس کے پاس جاؤ تووہ تہمیں انعام واکر ام سے نوازے گااور ہماری مجڑی بن جائے گی۔ حنظلہ روانہ ہوالیکن جس روزوہ نعمان کے دربار میں پیش ہواوہ اس کامنحوس دن تھانعمان نے اس کو پھپان لیااور اس کو بہت دکھ ہوا کہ میہ آج کیوں اس کے پاس آیا ہے۔ حظلہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اے کمامیں وہ ہوں جس کے پاس تم نے رات مزاری تھی

نعمان نے کما میں نے پہان لیا ہے لین کاش تم اس دن کے علاوہ کی اور دن میرے پاس
آتے اس نے کما جھے اس بات کا علم نہیں تھا نعمان نے کما میں مجبور ہوں آج اگر میرا بیٹا قابو س
میرے سامنے آ جا آتو میں اس کا سرقلم کرنے ہے بھی بازنہ آ آ اس لئے میں مجبور ہوں میرے
لئے جمیس قبل کئے بغیر کوئی چارہ نہیں اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو انگووہ میں تجھے دوں گاس
نے کمامیرے قبل کے بعد تمہارا یہ انعام واکر ام میرے کس کام آئے گا۔ اگر میرے قبل کے
بغیر جمہیس کوئی چارہ نہیں تو بھے مسلت دو تاکہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے مل آؤں ان
کو آخری و صیتیں کر آؤں اور ان کے لئے جو انتظام میں کر سکتا ہوں وہ کروں پھر میں واپس
آ جاؤں گا نعمان نے کما اپنا کوئی ضامن دو حنظلہ نے اردگر د نظر دوڑ ائی اس کی نگاہ شریک بن
آ جاؤں گا نعمان نے کما اپنا کوئی ضامن دو حنظلہ نے اردگر د نظر دوڑ ائی اس کی نگاہ شریک بن
عمر پر پڑی اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس کا کفیل سے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پی
کلب کا ایک آدمی جس کا نام قراد بن اجدع تھا وہ کھڑا ہو گیا اور نعمان کو مخاطب کر کے
بولا۔

آبَیْتَ اللَّعُنَ هُوَعَکَیَ "که میں اس کا ذمه دار ہوں" ۔ پھر نعمان نے حنظلہ کو پانچ سو اونٹنیاں دیں اور ایک سال کی میعاد مقرر کی جب سال گزر گیااور اس میعاد میں ایک دن باقی رہ گیاتو نعمان نے قراد کو کما کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کل تمہیں قبل کر دیا جائے گاکیونکہ جس ک تم نے صاحت دی تھی وہ لوٹ کر ابھی تک نہیں آیا قراد نے کما۔

فَإِنْ يَكُ صَدْرُهُ لَا الْيُؤْمِرُ وَثَى فَإِنَّ غَدَّ الْسَاظِرُهُ قَرِيْبُ " أَكُر دِن كَا سُلاحمه منه مورُ چِكا بِوكل كادن بمى قريب بزياده دور المعرب "

دوسرے دن نعمان اپ دستور کے مطابق مسلح ہوکر اپ گھوڑے پر سوار ہوااور اس جگہ پہنچا جہاں وہ اس روز پہلے نظر آنے والے فخص کو قتل کیا کر آفا۔ اس نے قراد کو کما کہ سامنے آؤاور جلاد کو اس کا سرقلم کرنے کا تھم دیا اس کے وزیروں نے کما اے بادشاہ! جب تک یہ پورادن ختم نہ ہوجائے۔ آپ اس کو قتل شیں کر بچتے۔ اس نے اے شام تک مسلت دے دی نعمان دل ہے یہ چاہتا تھا کہ قراد قتل ہوجائے اور حنظلہ جس نے اس ویرانے میں اس کی مہمان نوازی کی تھی وہ کسی طرح نج جائے۔ سورج ابھی ڈو بنے کے قریب ہے قراد کے کپڑے آثار دیئے گئے ہیں اس نے صرف چادر باند ھی ہوئی ہے اسے پکڑ کر نطع پر کھڑا کر دیا گیا جلاد تموار بریا میں دور بریا میں دور کے انہ کو اس کے پاس کھڑا ہے اور نعمان کے اشارہ ابرو کا مختفر ہے اس اثناء میں دور بریا میں میں دور دیا میں کے پاس کھڑا ہے اور نعمان کے اشارہ ابرو کا مختفر ہے اس اثناء میں دور

ے ایک آ دمی آ ناہوانظر آیا۔ نعمان نے قراد کو قتل کرنے کا تھم دیالین اے کہا گیا کہ جب
تک معلوم نہ ہوجائے کہ آ نے والافخص کون ہے۔ اس وقت تک تم اے قتل نہیں کر کئے
جب وہ قریب آیاتو وہ حنظلہ تھا۔ نعمان نے جب اس کو دیکھاتواس کواز صدر پیشانی ہوئی اس نے
کماجب تم ایک بار قتل سے نچ کر نکل گئے تھے پھر تم واپس کیوں آئے ہواس نے جواب دیا
"الوفا" یعنی جو وعدہ میں نے کیاتھا اس کاپورا کر نامجھ پرلازم تھا۔ تمہیں وفاکا یہ درس کس نے
دیا نعمان نے پوچھا اس نے کہا میرے دین نے، پوچھا تیرا دین کیا ہے اس نے کہا فرانیت،
نعمان نے کہا اس کی تعلیمات میرے سامنے پیش کر وچنا نچہ اس نے نعمان اینت کی تعلیمات اس
کے سامنے پیش کیس نعمان نے اس روزاس دین کو قبول کیا اور جمرہ کے تمام باشندوں نے اپ
بادشاہ کی اقتداء کرتے ہوئے نفرانیت اختیار کرلی۔ اس دن سے نعمان نے اپناس طریقہ
کار کو ختم کر دیا۔ اس نے قراد اور حنظلہ دونوں کو معاف کر دیا اور کہا۔

وَاللَّهِ مَا اَدُرِيْ اَبَكُمًا اَوْفَىٰ وَاكْرَم

" بخدامیں یہ فیصلہ نمیں کر سکتا کہ تم دونوں میں سے زیادہ باوفااور زیادہ کریم کون ہے۔ "
کیا یہ مخص جوایک مرتبہ قتل ہونے سے بچااور پھرلوٹ کر آگیا یا وہ مخص جس نے
اس کی صانت دی بسرحال میں ان دونوں سے زیادہ ذلیل اور خسیس نمیں بنتا چاہتااس وقت حنظلہ نے کہا

' مَاكُنْتُ اُخْلِفُ ظَنَّ بَعْدَ الْكَنِى آسُنَاى إِلَىَّ مِنَ الْفِعَالِ الْحَالِيُ '' میں اس کے اس ظن کوجو میرے بارے میں اے تھا غلط ثابت نہیں کر تا چاہتا تھا۔ ''

وَلَقَدُهُ دَعَثْنِی لِلْخِلافِ صَلَالَیِیْ فَاَبَیْتُ غَیْرَتَمَ جُدِی وَفِعاً لِیْ "میری مگرای نے مجھے دعوت دی کہ میں وعدہ خلافی کروں لیکن میں نے اسکی بات مانے سے انکار کر دیااور اپنے شرف و کرامت پر حرف نہیں آنے دیا۔ "

اِنِی اَمُرُدُو مِنِی الْوَفَاءُ سَعِینَةً دَجَزَاءُ کُلِ مَکَارِهُ بَدَّالِیُ دُرُ اِنِی الْوَفَاءُ سَعِینَةً دَجَزَاءُ کُلِ مَکَارِهُ بَدَالِی سُراحیان کا بدلہ دینے کے لئے اپنی جان کی قربانی دینے کے لئے تیار ہوں۔ "

ہرقیت پر وعدے کا بیفااور عمد کی پابندی اہل عرب کاطر وَامتیاز رہا ہے اس کی چند مثالیں آپ پہلے ملاحظہ فرما چکے ہیں لیکن اپنے وعدہ کا پاس کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کو قربان کر دیتا یہ بھی اہل عرب کا ہی شیوہ تھا۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ جس کو اہل عرب بڑے فخرو نازے پیش کرتے ہیں سمووکل بن حبان کا ہے۔

امرؤ القیس جب قیصر کی طاقات کے لئے اپنے وطن سے روانہ ہوا تواس نے اپنی زرہیں سموؤل کے پاس بطور امانت رکھیں امرؤ القیس مرکیا۔ تو شام کے کسی باد شاہ نے سموؤل پر چڑھائی کر دی۔ سموؤل قلعہ نشین ہو گیا ورانپ قلعہ کے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے سوء اتفاق سے اس کاایک لڑ کا قلعہ سے باہر رہ گیا۔ اس حملہ آور باد شاہ نے اس لڑک کو گر فار کر لیا۔ اور بلند آواز سے سموؤل کو ندادی سموؤل نے قلعہ کے اوپر سے جھا نکاتواس باد شاہ نے کہایہ دیکھو تمہارا بیٹا میرے قبضہ میں ہے اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ امر وُالقیس میرے بھی کا بیٹا تھا میرے قبیلہ کافر دہ تھا اور میں اس کی میراث کا دو سروں سے ذیادہ حقد ار ہوں آگر تو اس کی زرہیں میرے حوالے کر دے تو فبہاور نہ میں تیرے اس بیٹے کو ذی کر دوں گا سموؤل نے اس سے مہلت طلب کی اور اپنے اہل خانہ اور خواتین کو اکٹھا گیا۔ صورت حال سے اسیں تر کی اور اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ جب مسمج ہوئی تو اس نے قلعہ کی قاس نے قلعہ کی جان بچاؤ۔ جب مسمج ہوئی تو اس نے قلعہ کی خوالے کے دوالے کر دواور اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ جب مسمج ہوئی تو اس نے قلعہ کی خوالے کہ کہا۔

کیس الله دُ فیوالدُّرُوْع سَبِین فَاضْنَعْ مَا اَنْتَ صَانِعْ "اے بادشاہ! میں کی قیمت پروہ زر میں تمہیں نمیں دے سکتا اب جو تیرا جی جائے کر لو۔"

اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بینے کے مکلے پر چھری چلادی اور اے موت کے گھاٹ آثار و یا باد شاہ زر بیں حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اور اے نامراد واپس آٹا پڑا۔ سموؤل وہ زر بیں لے کر امرؤ القیس کے اہل خانہ کے پاس مکیا اور وہ امانت اس کے ور ٹاکے سپرد کر دی اس کے بیہ شعر بیں۔

وَفَيْتُ بِأَدْرُعِ الْكِنْدِي إِنِّىٰ إِذْ الْمَاخَانَ اَقْوَالْمُ وَفَيْتُ " مِن نے امر وَ الْقَيْسِ كندى كى زرجِي اس كے و رثوں كو پنچا دیں جن

ا ، بلوغ الارب. جيداول. خلاصه تسخمه ۱۳۰ تا ۱۳۳

حالات میں دوسری قومی خیانت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں میں ان حالات میں بھی اپناوعدہ پور اکر تاہوں۔ "

دَقَالُوُالِانَّهُ كَنُرُّى غِيبُ ﴿ وَلاَ وَاللهِ أَغْدِارُ مَا مَشَيْتُ "وه كتے ہیں بیہ خزانہ بڑا قیمتی اور دلکش ہے لیکن بخدا میں دھو كا نسیں كروں گاجب تک میں اس زمین پر چلنار ہوں گا۔ "

بَنی لِیُ عَادِیًا حِصْنَا حَصِیْنًا وَبِثُوا کُلْمَا شِثْتُ اِسْتَقَیْتُ "میرے داداعادیہ نے میرے لئے ایک مضبوط معظم قلعہ تعمیر کر دیا ہے اور ایسا کنواں کھودا ہے جس سے جس وقت میں چاہتا ہوں، پانی پیتا ہوں۔ "

ای سمووک کاایک قصیدہ ہے جوانی سلاست بیان، براعت اسلوب میں عربی ادب میں برا متاز در جدر کھتا ہے آگر چہ بیہ سلا اقصیدہ یاد کرنے کے قابل ہے اور اس میں ہم سب کے لئے وعظ ونصیحت کا میمتی ذخیرہ موجود ہے۔ بطور مثال چنداشعار ملاحظہ فرمائیں۔

اِذَالْتُرْهُ لَغُرِيدُ لَنَ مِنَ اللَّهُ مِعِرْضُهُ فَكُنُّ لِدَاءِ يَدُرْتَدِي يُعِجَبِمِيلُ "جب تك كس فخص كى عزت كو خست اور كمينكى كا داغ ند كلا اس وقت تك جولباس بحى وه پنے وى اسے خوبصورت لكا ہے۔ "

تُعِيدُنُا آنَا قَلِيدُلُّ عَيدِيْدُنَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيدُلُ عَيدِيدُنَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيدُلُ عَيدِيدُنَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيدُلُ عَيدِيدُنَا فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَيدُيدُنَا فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيدًا لَهُ عَيدًا لَهُ عَيدًا لَهُ عَيْدُا وَ عَيْدُلُ عَيدًا وَ عَيْدُلُ عَيْدُلُ عَيْدُلُ اللَّهِ عَيْدُلُ عَيْدُلُ اللَّهُ عَيْدُلُ عَيْدُا وَ عَيْدَا وَ مِن عَيدًا وَ مِن اللَّهِ عَيْدُانِ عَيْدًا وَمِن اللَّهُ عَيْدُلُ عَيْدُلُ عَيْدُا وَ مِن اللَّهُ عَيْدُلُكُ عَيْدُانِ اللَّهُ عَيْدُلُكُ اللَّهُ عَيْدُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْدُلُكُ عَيْدُلُكُ عَيْدُلُكُ عَيْدُلُ اللَّهُ عَيْدُلُكُ عَيْدُونَا وَمِنْ اللَّهُ عَيْدُلُكُ عَيْدَادُ مِن عَيْدُا وَالْمَ عَيْدُلُكُ عَيْدُلُكُ عَيْدُنِ وَعِيدُونَا وَاللَّهُ عَيْدُلُكُ عَيْدُلُ عَيْدُلُ عَيْدُلُكُ عَيْدُلُكُ عَيْدُلُكُ عَيْدُلُكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَيْدُلُكُ عَيْدُلُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَيْدُلُكُ عَيْدُلُكُ عَيْدُالُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللْكُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللْكُولُولُ الْكُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْكُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلِيلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللْكُلُولُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلِيلُ اللْلِهُ الْلِهُ الْمُعَلِّلُكُ الْكُلُولُ الْلِهُ الْلِيلُولُ اللْلَهُ اللْلِهُ الْلِهُ الْمُعَلِيلُ الْلِيلُولُ الْلِيلُولُ ال

"میری زوجہ جھے عار دلائی ہے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے میں اے کہتا ہوں بیٹک شرفاء کی تعداد قلیل ہوتی ہے۔ "

وَمَا قُلَ مَنْ كَانَتُ بَقَايَاهُ مِثْلُنَا شَبَابُ شُمَا فِي فِي الْعُلَىٰ وَكُهُولَ "جن لوگوں كى اولاد ہم جيسى ہووہ قليل سيں ہواكرتے جن كے جوال اور عمر سيدہ لوگ بلنديوں ميں ايك دوسرے سے بازى لے جاتا چاہيں اسيں كون قليل كمه سكتا ہے۔ "

دَمَاضَرَّنَا آَتَا قَلِيلُ وَجَامُنَا عَزِنْزٌ وَجَارُالْاَكُنَّوِنَ ذَلِيلُ تَعداد كى قلت ملاے كے قطعا نقصان دو نميں جب كه ملاے بروى عزت كى زندگى بسركر رہے ہيں طلائكہ اكثر لوگوں كے بروى ذيل وخوار ہوتے ہيں۔ "

دَاَیَاهُنَاهَ اَ اَنْهُورَةً فَیْ عَدُوِیَا لَهَا غُرَمُ اَلَاَهُمَا اُوَ اَنْهُ اَلَاَهُمَا اُوْرَاهُ وَ اَل "ہلاے دن ہلاے و شمنوں کے نزدیک بھی مشہور و معروف ہیں ہمارے زریں کارناموں کے باعث ان دنوں کی پیشانیوں پر بھی سفید نشان ہیں اور ان کے پاؤں بھی روشن ہیں۔ " (1)

# اہل عرب کی غیرت وحمیت

عرب کے بیہ بادیہ نشین دیگر صفات حمیدہ سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت کے جذبہ سے بھی سرشار تھے بیرانی عصمت وعفت کی حفاظت کے لئے خون کے دریا بہا دینااور کشتوں کے بشتے لگا دیناا پنااہم ترین فریضہ سجھتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کی ناموس کی طرف بری نگاہ ہے دیکھ سکے اور وہ اے خاموثی ہے بر داشت کرلیں ای جذبہ ہے سرشار ہونے کے باعث وہ اپنے نسب کی حفاظت کیا کرتے تصاور اپنے شجر وُنسب کو یادر کھا کرتے تھے اور بروه مخص جس مي شرافت وفعيلت كااد في سابعي حصه بإياجاتا مو- وه لازي طور برغير تمند ہو تا ہے۔ اور وہ قوم جو شجاعت سخاوت، اور پاس عمد میں اس بلند در جدیرِ فائز تھی وہ بھلاا پی عصمت، ناموس کی حفاظت میں کیونکر سل پندی کا مظاہرہ کر سکتی تھی۔ ان کی بڑی بڑی جنگوں کے پس منظر میں اکثرای متم کے واقعات ہوا کرتے تھے۔ کسی بڑے ہے بڑے سر دار نے اگر کسی مخص کی ماں کو کوئی ایسی خدمت بجالانے کا حکم دیاجواس کے مرتبہ سے فرو تر ہوتی تو وہ خاتون اس تذلیل پر آتش زیر پاہو جاتی اور اپنے خاوند، بھائیوں فرزندوں کو للکارتی۔ ایک عورت کی للکار پرسینکروں مکواریں بے نیام ہو جاتمی اور آن واحد میں خون کے دریا بنے لکتے ان کا جذبه غیرت بھی ان کی شجاعت اور ان کی مروت کا ایک مظهر تھا۔ وہ قوم بزول ہو جایا کرتی ہے جس میں مروت کاجذبہ موت کی نیند سوجایا کرتا ہے۔ وہاں غیرت بھی دم توڑ دیتی ہے جو جاہان کی عصمتوں کے ساتھ کھیلا کرے جو جاہان کی بچیوں کوائی ہوس کانشانہ بنائے۔ غيرت كى بجمعي ہوئي اس را كھ ميس كوئي چنگاري ايسي شيس ہوتى جو چنخ اور اس رسوائي پر شعلہ جوالہ بن کر نونے ۔ اور قوم کے گوہر عصمت کولو شنے والوں کو جلا کر خاک سیاہ بنا دے ۔ اس لئےان کے شرفاءاور نجباءایے لئےاور اپنے بچوں کے لئے ایسی بیویوں کا بخاب کیا کرتے تھے جن کا دامن عصمت فسق و فجور کے بدنما داغوں سے پاک صاف ہو آ۔ وہ ظاہری

ا الموغ لا. ب، جلد ال خارمه سني ١٣٨ . ١٣٨

اکیم بن صیف جو عمد جاہلیت کے عکماء اور دانشوروں میں ایک ممتاز مقام پر فائز تھاجی کی دانگی اور عقلندی سے متاثر ہو کر کسری نوشیرواں نے یہ کما تھا۔ "کو لکھ ایک لِلْعَیْ بِلِلْعَیْ بِ فَائِدُ فَائِدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰ اللللللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

يَا بُنَى لَا يَحْمِلَنَكُمُ حَمَالُ النِسَاءِ عَنْ صَرَاحَةِ النَّسْبِ فَإِنَّ الْمُنَاكِحَ النَّسْبِ فَإِنَّ الْمُنَاكِحَ اللَيْمِيْمَةَ مُدُّرِجَةً لِلشِّرَبِ

"اے میرے بیٹو! عور توں کا ظاہری حسن و جمال تہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کر دے کیونکہ کمینہ صفت اور بدکر دار بیویاں خاندانی شرف کو خاک میں طادی ہیں۔ "(۱) ابوالا سود الدوکلی نے اپنے بیٹوں کو کہا۔

قَدُ آخُسَنُتُ إِلَيْكُوْمِ فَالَّا وَكِبَالَّا وَقَبْلَ آنَ تُوْلَدُوا ـ قَالُوَا كَيْفَ آخُسَنُتَ إِلِيُنَا قَبْلَ آنَ نُوْلَدَ ؟ قَالَ إِخْتَرْتُ لَكُوْمِنَ الْاُمْهَاتِ مَنْ لَا تُسَبُّونَ بِهَا

" میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے اور جب تم بڑے ہوئے اور اس سے پہلے بھی کہ تم پیدا ہوتے۔

انہوں نے پوچھاکہ ہماری پیدائش ہے پہلے آپ نے ہم پر کیا حسان کیا ہے؟ تواس نے کما میں نے تہمارے لئے ایسی پاک دامن مائیں چنی ہیں جن کی وجہ ہے تہمیں کوئی گالی نہیں نکال سکتا۔ " الریاشی ایک عرب شاعرائے بچے کو کمتا ہے۔

قَادَّلُ إِحْسَانِيُ إِلْكُكُو تَعَفَّانُهَا لِمَاجِدَةِ الْعِرَاقِ بَادِعَفَانُهَا " لِمَاجِدَةِ الْعِرَاقِ بَادِعَفَانُهَا " يس ميرا پسلااحسان تم پريد ہے كہ مس فے تسارے لئے الى مال پندكى جو عراق ميں مجدو شرف كى ملك تمى اور اس كى پاك دامنى ظاہر

ا بلوغ الارب، جلد دوم . صفحه ۲۱

تتمی- "

رشتہ از دواج کی اہمیت کے پیش نظر زمانہ جالیت کی زیر ک مائیں اپنی بچوں کی شادی کے بعد انہیں رخصت کرتے وقت جو پندو نصائے کرتی تھیں انہیں پڑھ کر ان کی ذہانت و فراست پر جرت ہوتی ہے آج جب کہ علم نفیات اپنے عروج پر ہے اور اس کے اہرین، نفیات انسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مخلف لوگوں کو مخلف حالات سے عمدہ پر آ ہونے کے لئے بڑے قبی مشورے اور زریں ہدایات دیا کرتے ہیں۔ میں ایک عرب ماں کی تھیجت آپ کی خدمت میں پیش کر آہوں جو اس نے اپنی بچی کی شادی کے موقع پر اے رخصت کرتے ہوئی آپ اے فور سے پڑھیں از دواجی زندگی کے نازک ترین مسائل کے بارے میں ایک بدو عورت کی مؤور سے پڑھیں از دواجی زندگی کے نازک ترین مسائل کے بارے میں ایک بدو عورت کی ضرور ہے۔ لیکن اس کی افاد ہے اور اہمیت کے پیش نظر یہ طوالت ہر گزگر اں نہیں گزر نے ضرور ہے۔ لیکن اس کی افاد ہے اور اہمیت کے پیش نظر یہ طوالت ہر گزگر اں نہیں گزر نے کی۔ موجودہ دور کی مائیں اس میں ایسا تیتی مواد پائیں گی جس سے دوا بی بچیوں کے مستقبل کو در خشال بنا سکتی ہیں۔ موجودہ زمانہ میں میاں ہوی کے تعلقات کی کھیدگی کی شکانے عام ہو لیکن آگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو اس کشیدگی اور بھائی کو محبت والفت میں باسانی بدلا جا لیکن آگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو اس کشیدگی اور بھائی کو محبت والفت میں باسانی بدلا جا سے ۔

عوف بن محلم، ایک عرب سردار تھاریاست کندہ کے بادشاہ، حارث بن عمرہ نے اس ک لڑکی بہت تعریف سی اس نے ایک دانااور تجربہ کار عصام نامی عورت کو عوف کی بچی کودیکھنے کے لئے بعیجاعصام نے واپس آکر اس بچی کاسرا پاجس اندازے بیان کیااور اس کے خصائل د شائل کا جامع تذکرہ کیاوہ بھی عربی ادب کا ایک شاہکارے دشتہ طے ہو گیا۔ رسم نکاح کے بعد ماں نے، اپنی لخت جگر کور خصت کرتے وقت جو تصبحت کی اس کامتن مع ترجمہ آپ کی توجہ کے لئے پیش خدمت ہے۔

اَىٰ بُنَيَّهُ :

"اے میری پاری کی!"

اِتَ الْوَصِيَّةَ لَوْتُوكَتْ بِغَضُّلِ آدَبِ تَرَكُتُ لِذَلِكَ مِنْكِ
"أكر وميت كواس لَحَ ترك كر معاروا بوناكه جس كووميت كى جارى
جوو خود عمنداور زيرك ب توجى تجيه وميت نه كرتى - "
وَذِكِنَهُ مَا تَذْكِرَةٌ لِلْعَافِلِ وَمُعَوَّلَةٌ لِلْعَاقِلِ

" ليكن وميت عافل كے لئے ياد واشت اور القند كے لئے ايك ضرورت بے- "

وَلَوْاَنَ إِمْرَءَةً إِسْتَغْنَتُ عَنِ الزَّوْجِ لِغِنَى اَبُوَيُهَا وَشِنَّةٍ حَاجَتِهِمَا إِلَيْهَا كُنْتِ آغْنَى التَّاسِ عَنْهُ -

"اگر کوئی عورت ایخ خلوند سے اس کے مستغنی ہو سکتی کہ اس کے والدین بڑے دولتمند ہیں اور وہ اس اپی جان سے بھی زیادہ عزیز کھتے ہیں تو تو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق تھی کہ اپنے خلوند سے مستغنی ہو جائے۔ "

وَلَاکَ النِسَاءَ الدِّجَالِ خُلِفُنَ وَلَهُنَّ خُلِقَ الزِّجَالُ "لین هیقت به ب که عورتمی مردوں کے لئے پیداکی می اور مرد عورتوں کے لئے پیدا کئے مجئے ہیں۔ "

اَی ہُنکیَہُ اِنگِ فَارَقْتِ الْجَوَّ الَّذِی خَرَجْتِ "اے میری نور نظر! آج تواس فضاکوالوداع کمدری ہے جس میں توپیدا ہوئی۔"

دَخَلَفْتِ الْعُشَّ الَّذِي فِيهِ وَرَجْتِ " آج تواس نشمن كو يكي مجور رى ب جس من تونے نثو و نما پلك- "

الی دُکُیدِ لَهُ تَغَیْ فِینُهِ "ایک ایسے آشیانے کی طرف جاری ہے جسے تونہیں جانتی۔" دَقَدِیْنِ لَهُ تَالْافِینُهِ "ان لک ایسے ساتھی کی طرف کوچ کر رہی ہے جس کو تونہیں

"اور ایک ایسے ساتھی کی طرف کوچ کر رہی ہے جس کو تو نہیں پھانتی۔ "

فَأَصْبَحَ بِمِلكِهِ عَلَيُكِ دَقِيْبًا دَمَلِيُكًا " پی وہ تھے اپنے نکاح میں لینے سے تیما تکہان اور ملک بن کیا ہے۔ "

فَكُونِي لَهُ آمَةً يَكُنُ لَكِ عَبْدًا وَشِيْكًا

" تو اس کے لئے فرمانبردار کنیز بن جا، وہ تیرا وفادار غلام بن جائے گا۔ "

يَا بُنَيَةُ الْحِلِي عَنِي عَشْرَخِصَالِ يَكُنَّ لَكِ دُخْرًا وَذِكْرًا

"اے میری لخت جگر! اپنی مال ہے وس باتیں یاد کر لے یہ تیرے لئے فیمتی سرمایہ اور مفیدیاد واشت ثابت ہوں گی۔"

اَلصَّحْبَةُ بِالْقَنَاعَةِ وَالْمُعَاشَّرَةُ بِحُسْنِ التَّمْعِ وَالطَّاعَةِ " سَنَّت قناعت سے دائی ہے گی اور باہمی میل جول اس کی بات سنے اور اس کا حکم بجالانے سے پر صرت ہوگا۔"

> وَالتَّعَهَّدُ لِمَوْقِع عَيُنَيْهِ وَالتَّفَقُّدُ لِمَوْضَعِ اَنْفِهِ فَكَا تَقَعَّمُ عَيْنَاهُ مِنْكِ عَلَى قَبِيْجٍ وَلَا يَتُتُمُّ مِنْكِ اِلْاطِيْبَ رِيْجٍ

"جمال جمال اس کی نگاہ پڑتی ہے ان جگموں کا خاص خیال رکھ اور جمال جمال اس کی ناک سونگھ سکتی ہے اس کے بارے میں مختلط رہ تاکہ اس کی نگاہ تیرے جم اور لباس کے کسی ایسے حصہ پرنہ پڑے جو بدنما اور غلیظ ہو۔ اور تجھ سے اس بات کا خاص مور اور تجھ سے اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ "

وَالْكُمُّولُ اَخْسَنُ الْحُسْنِ وَالْمَاءُ اَطْلِيبُ الطِّيْبِ الْمَغْفُودِ "سرمه حسن كی افزائش كا بهترین ذریعه ہے اور پانی گمشدہ خوشبو سے بهت زیادہ پاکیزہ ہے۔"

> وَالنَّعَهُدُ لِوَقْتِ طَعَامِهِ وَالْهَدُ وُعَنْهُ حِيْنَ مَنَامِهِ فَإِنَّ حَرَارَةَ الْجُوْعِ مَلْهَبَةٌ وَتَنْغِيْصُ النَّوْمِ مَبْغَضَةٌ

''اس کے کھانے کے وقت کا خاص خیال رکھنااور جب وہ سوئے اس کے آرام میں مخل نہ ہوتا۔ کیونکہ بھوک گی حرارت شعلہ بن جایا کرتی ہے اور نیند میں خلل اندازی بغض کا باعث بن جاتی ہے۔ ''

وَالْاِحْتِفَاظُ بِهَيْتِهِ وَمَالِهِ وَالْإِدْعَاءُ عِلَىٰ نَفْسِهِ وَحَثَيْهِ وَعَيَالِهِ "اس کے گھراور مال کی حفاظت کر نااس کی ذات کی، اس کے نوکروں کی اور اس کے عیال کی ہر طرح خبر کیری کرنا۔ "

وَلا تُغْشِىٰ لَهُ سِرًّا وَلا تَعْصِىٰ لَهُ أَمْرًا فَإِنَّكِ إِنَ أَفْتَيْتِ مِتَّهُ لا تَأْمَنِيْ عَنْ رَهُ وَإِنْ عَصَيْتِ آمْرَهُ أَوْغَرْتِ صَلْكَهُ

"اس کے راز کوافشامت کرنا۔ اس کی نافرمانی مت کرنااگر تواس کے راز کوفاش کر دے گی تواس کے غدر سے محفوظ نسیں رہ سکے گی اور اگر تواس کے حکم کی نافرمانی کرے گی تواس کے سینہ میں تیرے بارے میں غیظ و غضب بھرجائے گا۔"

إِثَّقِيْ مَعَ فَلِكَ الْفَرُحُ إِنْ كَانَ طَرْعًا؛ وَالْإِكْنِتَابَ عِنْدَاهُ إِنْ كَانَ فَرِعًا؛ فَإِنَّ الْحَصْلَةَ الْأُول مِنَ التَّقْصِيْرِ وَ التَّانِيَةَ مِنَ التَّكْدِيْرِ

"جبوہ غمزدہ اور افسر دہ ہو توخوشی کے اظہار سے اجتناب کر نااور جب
وہ شاداں و فرحال ہو تو اس کے سامنے منہ بسور کر مت بیٹھنا۔ پہلی
خصلت آ داب زوجیت کی ادائیگی میں کو آئی ہے اور دوسری خصلت دل
کو مکدر کر دینے والی ہے۔ "

وَكُونِيُ اَشَدَّ مَا تَكُونِيْنَ لَهُ إِعْظَامًا يَكُنُ اَشَدَ مَا يَكُونُ لَكِ إِكْرَامًا

" جتناتم سے ہو سکے اس کی تعظیم بجالاناوہ اس قدر تمہارااحرام کرے گا۔ "

وَاَشَدَهَمَا تَكُونِيْنَ لَهُ مَوَافَقَةً اَطُولَ مَا تَكُونِيْنَ لَهُ مُرَافَقَةً "جس قدرتم اس كى ہم نوار ہوگی اتن قدر ہی وہ تمہیں اپنار فیق حیات بنائے رکھے گا۔" وَاعْلَمِى اَنَّكِ لَا تَصِلِيْنَ إلى مَا يُحِبِيْنَ حَتَى تُغُوثِرِى رَضَاهُ عَلى رَضَاكِ وَهَوَاهُ عَلى هَوَاكِ فِيمَا آخْبَبُتِ وَكُوهُتِ

"اچھی طرح جان لوتم جس چیز کو پہند کرتی ہوا ہے نہیں پا عتی جب تک تم اس کی رضا کو اپنی رضا پر اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجع نہ دو خواہ وہ بات تمہیں پہند ہویا تا پہند۔"

> وَاللهُ يُعَنِيرُلكِ "اعِبْ الله تعلل تيم الجملاكر عـ "

چنانچہوہ بچی رخصت ہو کراپنے شوہر کے پاس آئی اپنی ماں کی ان زریں نصائح کواس نے اپنا حرز جاں بنائے رکھااور اس نے عزت اور آرام کی قاتل رشک زندگی گزاری باد شاہ اس کی بڑی قدر کیا کر آخااور اس کی نسل ہے یمن کے سات باد شاہ تولد ہوئے۔ (۱)

ہم نے قدر سے تفصیل سے اہل عرب کی ان خویوں کا ڈکرہ کیا ہے جو عرب کے صحرا نشینوں کی فطرت میں قدرت نے ود بعت فرائی تھیں لیکن سے خویاں میح راہنمائی سے محروم تھیں اس لئے ان سے ان مقاصد جلیلہ کی تعمیل نہیں ہوتی تھی اور نہ منازل رفیعہ پرانسان کی رسائی ہو سے تھی تھی تھی تھی اور نہ منازل رفیعہ پرانسان کی رسائی ہو کتی تھی تھی تھی راہنمائی کے فقد ان کے باعث، شجاعت اکثراو قات قلم و تعدی کی صورت افقیاد کر تھی تھی اور اس بھڑت خوزیزی کا مقصد کی فساد کا استیمائی یاقوم میں کی اصلاح کی جحیل نہیں تھی بلکہ اس سے فقط اس بمادر کی انا نیت اور مضی تہور کی تسکین ہوتی تھی ۔ ای طرح ان کی جو دو حقال و سخانے قوم کے معاشی سائل عل نہیں ہوتے تھے وہ حقوت کے دریا اس لئے بماتے تھے کہ لوگ انہیں تی کہیں ۔ سلای قوم میں اس وقت بھی اور آئندہ ذیا ہوں میں بھی ان کی جو دو حقال دھوم بھی رہے ۔ عدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یار سول اللہ ! میرا باب بڑا تی اور وہ مقصد برابام رہ تھا کہ دیا جات ہی اس نے بالیا ۔ مقصد سے تھا کہ دیا جس اس کی سخاوت کا جہا ہو چنانچہ قیامت تک اس کا ذکر رہ ہی گیا۔ اور سخاوت کے باعث لوگ اس کی قومیف کرتے رہیں گیا تھی طرح ان کی فصاحت میں جو گیا ۔ اور سخاوت کے باعث لوگ آئی کوئی قوم ان کی مماثلت کا دعوی نہیں کر عتی اس کے چین و بلاغت جس میں دنیا کی کوئی قوم ان کی مماثلت کا دعوی نہیں کر عتی اس کے چین و بلاغت جس میں دنیا کی کوئی قوم ان کی مماثلت کا دعوی نہیں کر عتی اس کے چین

١ ، بلوغ الارب، جلد دوم. صغحه ١٩

نظر بھی برائیوں کے خلاف جماد کرنانہ تھااور نہ نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دیٹاتھا ہلکہ وہ اس کمال کو بھی اپنی ذات کو بڑا بتانے کے لئے اور اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جمانے کے لئے استعمال کیا کرتے تھے۔

ان ہے مثال اوصاف و کملات کی مثال ایسے خرانوں کی تھی جن کے سیجے استعال سے عالم انسانیت کی تقدیر بدلی جا سکتی تھی۔ لیکن وہ انہیں حقیر مقاصد کے لئے بڑی فیاضی سے لٹار ہے تھے بلکہ انہیں ضائع کر رہے تھے۔

اب ہم اس قوم کے ان پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں جو ندموم تھے جن کے باعث وہ زوال و انحطاط کی گری عکر میں گرے پڑے تھے جمود نے ان کی قوتوں کو پا بجولاں کر رکھا تھا اور ان ے ایسی گھٹیا حرکتیں سرز دہوتی تھیں جن کو دکھے کر اور سن کر خجالت کے مارے سرخم ہو جاتا۔ اور آنکھیں جھک جاتیں۔

# اہل عرب کی زندگی کا تاریک پہلو

سر ہوں۔ عمد جاہلیت کے اہل عرب کے مور خین نے بوی وضاحت سے لکھا ہے کہ عمرو بن کمی الختراعی سے پہلے عدنانی اور فحطانی دونوں عربی قبائل خلیل الرحمٰن سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوة والسلام كى شريعت كے پابند تھاور آپكى تعليمات كے مطابق عبادات سرانجام ديتے تصان كايد عقيده تفاكه الله تعالى ايك إوراس كى ذات ومفات من كوئى بعى اس كاشريك نہیں وہ قادر مطلق ہے کائنات کی تخلیق۔ اس کی نشوو نمااور اس کی ب**ھاکے لئے** اے کسی وزیر، اور کسی مشیری امداد کی ضرورت نهیں۔ حیاق ، قدرت ، ارادہ ، علم ، سمع ، بعراور کلام وغیرہ تمام صفات کمال سے وہ بذات خود متصف ہے تمام خامیوں، کمزور یوں اور عیوب سے مبرّااور منزہ ہاللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان کال کے ساتھ ساتھ روز قیامت پر بھی ان کامحکم یفین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ روز محشر آئے گاجب اللہ تعالی کائنات کی ہرزندہ محلوق کوموت کاذائقہ چکھانے کے بعداور بر زخ کی زندگی گزار نے کے بعد پھر زندہ کرے گاتمام انسان اس کی بار گاہ عالی میں حاضر ہوں گے اور وہ اپنے عدل، فضل واحسان کے مطابق ان کے در میان فیصلہ کرے گادین ابراہیمی کی ہدایات کے مطابق وہ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، مج کرتے، زکوۃ اداکرتے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کابر آؤ کرتے۔ غریبوں، مسکینوں کی امداد اور مهمانوں کی عزت و تحریم ان کاشعار تھالیکن جب عهد نبوت ہے ان کا زمانہ بہت دور ہو گیا تو تعلیمات ابراہیمی کی روشنی مدہم پڑنے لگی جمالت اور نفس پرستی نے اپنے پنچ گاڑ دیئے احکام اللی کے بجائے وہ اپنی نفسانی خواہشات کے بندے بن محے ان میں غلط افکار جڑ پکڑنے لگے اور باطل عقائد کو پذیرائی حاصل ہونے گلی اس اثناء میں عمرو بن لحی الخنزاعی کاواقعہ چیش آیاجس نے ایک قیامت بر پاکر دی۔

عمرو جب بالغ ہوا تواس نے ہوا ساعیل کے ساتھ مل کرنی جرہم کے ساتھ جنگ کی ان کو شکست فاش دی اور انہیں مکہ سے جلاوطن کر دیا اور خود خلنہ کعبہ کا متولی بن گیا ہے کوئی علین نوعیت کامرض لاحق ہو گیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ ملک شام میں بلقاء کے مقام پر ایک گرم پانی کا پشمہ ہے اگر تم وہاں جا کر اس پانی ہے عسل کر و تو تم شفایا بہو جاؤ گے۔ یہ بلقاء پنچا اس چشمہ کے پانی ہے عسل کیا اور صحت یاب ہو گیا وہاں کے رہنے والوں کو اس نے دیکھا کہ وہ بشوں کی پرستش کر رہے ہیں اس نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ نشتیقی بھی الکہ تطرفہ نگا گیا گیا گئے گئے قرآ کہ ہم ان کے ذریعہ ہے بارش طلب کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ ہے بارش طلب کرتے ہیں اور خوریعہ ہے کا ن بتوں سے چند ایک بت دو۔ انہوں نے اس کو چند بت دیے وہ اس کو لے کر مکہ آیا اور خانہ کعبہ کے اردگر دانیمیں نصب کر دیا۔ اس روز ہے اہل عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔

#### علامدابن خلدون لكعت بي-

عَمْرُ دَبْنُ لُكِي هُوَ أَذَلُ مَنْ غَيْرَدِيْنَ السَّمِعِيْلَ وَعَبَدَ الْأَوْتَانَ وَأَمَرَ الْعَرَبَ بِعِبَا دَرَهَا وَفِيْهِ قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ وَأَيْتُ عَمَرُ دَبْنَ لُعِيَّ يَجُرُّ قَصْبَهُ فِي النَّارِيَعْنِيْ أَخْشَاءَهُ

" عمروبن کی وہ پہلافخص ہے جس نے دین اساعیل کو تبدیل کیااور بتوں
کی پرستش شروع کی اور اہل عرب کو ان کی عبادت کا تھم دیا۔ اس کے
بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ میں نے عمرو
بن کئی کو دیکھا کہ وہ آتش جنم میں اپنی آنتیں تھییٹ رہاتھا۔ " (۱)
علامہ علی بن بر ھان الدین اپنی کتاب السیرۃ الحلیمۃ میں رقمطراز ہیں۔

قَدْ تَفَا فَرَتُ نَصُوْصُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ مِنُ عَهْدِ اِبْرَاهِنِهَ اسْتَمَرَتْ عَلَى دِنْ إِنْ آَى مَنْ رَفَضَ عِبَادَةً الْاَفْنَامِ اللَّ ذَمَن عَمْرِ وَبْنِ لُكِي فَهُو آَدَّلُ مَنْ غَيْرَ دِيْنَ إِبْرَاهِنْ وَ شَرَعَ لِلْعَرَبِ الضَّلَا لَاتِ فَعَبَدَ الْاَصْنَامُ وَسَيْبَ السَّائِبَةَ بَحرا لِبَحِيْرَةً

"اس بات پر علماء کرام کی بکٹرت تصریحات ہیں کہ اہل عرب، حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر عمرو بن فی کے زمانہ تک آپ کے
عقائد پر ہی ثابت قدم رہے ہیہ وہ پسلا محض ہے جس نے دین ابراہیمی کو
تبدیل کیااور اہل عرب کے لئے طرح طرح کی محراہیاں شروع کیس اس
نے بتوں کی پوجاکی ۔ سائبہ اور بحیرہ کی بدعت کا آغاز کیا۔ " (۲)
اس کی ضلالت کی مقبولیت کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں۔

صَادَعَهُ ولِلْعَرَبِ رَبَّالاَ يَبْتَدِع لَهُ فَيِدْعَةَ إِلَّا اتَّخَذُ وْهَا شِرْعَةً لِاَنَّهُ كَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ وَيَكُسُوْهُمْ فِي الوَسُمْ وَرُبَّمَا نَحَرَلَهُ مُ فِي الموسمِ عَتَكَرَةً الآنِ بُدُنَه وَكَسَاعَتُمَةً الآنِ حُلَة وَهُو اَوْلُ مَنْ غَيْرَدِيْنَ الْبَرَهِيُهُ -

ا به ابن خلدون، جلد دوم، صفحه ۱۵۱ ۲ به سیرة حلبیه، جلداول، صفحه ۱۰

"عرو، الل عرب كيلخ رب بن كيا- دين من جس في بات كاوه آغاز كر آفالوك است دين مجه جي كدوه موسم جي من افعالوك است دين مجمد المحلي وجريد هي كدوه موسم جي من لوكول كو كهلاكطلا ياكر آاور انسي لباس بهنا ياكر آاور بساوة الت وه موسم جي من دس بزار اوزون كولباس بهنا آيد وه بهلا من دس بزار اوزون كولباس بهنا آيد وه بهلا من حض ب جس نے معرت ابراہيم عليه السلام كے دين كو جدلا۔"

عَاشَ عَمرومن ٣٠٠ سَنَة وَرَاىَ مَنَ وَكَدَ لَاهِ وَكَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَدَ اللهُ الله

"يه عمره تمن سوچاليس تك زنده رېا- اس فاينې بيغ ل اوراينې پوتول كايك بزار جنگ جولزكول كو د كلماس خاندان كى حكمرانى كايد بارچ سوسال ب

قصی بن کلاب نے ۴۳۰ میسوی میں بی خراعہ کو فکست دے کر مکہ سے نکال دیااور حکومت پر قبضہ کر لیا۔

پھریہ مرض ایسا پھیلا کہ ہر قبیلہ نے اپنا انگ خدا ہتا لیا ہر ہمر میں اپنے اپنے خداؤں کی ہوجا پاٹ ہونے گلی۔ اور عرب کے عوام نے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے دین صیف اور ملت صیفہ کو ترک کر کے بت ہرستی کو اپنے نہ ب کے طور پر افقیار کر لیا۔

قبیلہ قریش کے اپنی مخصوص بت تھان میں ہے کہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھا ور بعض کو کعبہ کے بہرنصب کر دیا گیا تھا۔ قریش کے تمام بتوں میں بدا بت ہمل تھا۔ یہ سرخ عقیق کا بناہوا تھا اس کی صورت انسان کی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹاہوا تھا۔ قریش نے اس کی بت کو سب سے پہلے فزیمہ جگہ سونے کا ہاتھ بناکر اس کے ساتھ پوست کر دیا تھا۔ ہمل کے بت کو سب سے پہلے فزیمہ بن مدر کہ نے نصب کیا تھا اس لئے اس کو ہمل فزیمہ کتے تھے عمد جالیت میں اہل عرب کی یہ مادت تھی کہ اگر وہ کسی کا ارادہ کرتے تھے عمد جالیت میں اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ اگر وہ کسی کا ارادہ کرتے تھے اگر ایسا تیم لکا اور اس کا میں کھا ہو آ تھے اگر ایسا تیم لکا جس پر "دفع " یعنی ہاں لکھا ہو آ تھا اس کا میں کھا ہو آ تھا اس کا حرب پر "دفع " یعنی ہاں لکھا ہو آ تھا وہ اس کام کو کرنے کے عملی اقدام کرتے اور اگر ایسا تیم لکا جس پر "دفع " یعنی نمیں لکھا ہو آ

ا به میرة طبیه، جلداول، صنی ۱۰ ۲ به میره حلبید صفحه ۱۱

تواس کام کاارادہ ترک کر دیتے۔

ابن الکلبی ہے مروی ہے کہ ہمل کعب شریف کے اندر تھااس کے سامنے فال نکالنے والے سات تیم تھے ایک پر صریح کالفظ تھااور دو سرے پر ملحق یعنی زبر دسی طایا گیا۔ اگر انسیں کی بچہ کے نسب پر شک ہو آتووہ ہمل کے سامنے ہدیہ پیش کر تے اور پھر فال نکالتے۔ اگر وہ تیم نکتا جس پر صریح کالفظ لکھا ہو آتو اس مولود کو اس کے باپ کی طرف منسوب کرتے اور اگر ایسا تیم نکتا جس پر ملحق کالفظ ہو آتو اس کو مسترد کر دیے اور اس کو حرامی قرار دیا جا آب طرح میت نکتا جس پر ملحق کالفظ ہو آتو اس کو مسترد کر دیے اور اس کو حرامی قرار دیا جا آب طرح میت کے لئے بھی تیم تھے اور شادی کے بارے میں فال نکالنے کے تیم تھے تین تیم ایسے تھے جن کی حقیقت کے بارے میں مور خین لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں۔ (۱)

عرب صرف ایک ہمل کی پوجائیں کرتے تھے بلکہ جزیرہ عرب کے اطراف واکناف میں مختلف شکلوں کے بتوں کی پوجائر دع ہوگئی تھی بعض کی مکان کی شکل میں بعض در ختوں کے جھنڈ کی شکل میں بعض گھڑے ہوئے پھراور بعض ان گھڑے پھر۔ الغرض بت پرتی کی ایک وبا پھوٹ پڑی تھی یمال تک کہ کعبہ کے ار دگر دہمین سوساٹھ بت نصب کر دیئے گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے سلامے قبائل کعبہ کا حج کرنے کے لئے آیا کرتے تھے اس لئے قرایش خوان تمام قبائل کے معبود ان باطل کے مجتمع یمال بھجاکر دیئے تھے آکہ کی قبیلہ کا آدمی بھی جو کرنے کی نیت سے آئے تواپے معبود کے بت کو یمال دیکھ کر اس کی عقیدت میں اور اضاف ہو۔ اور قریش کی ریاست کو تسلیم کرنے میں وہ کسی قشم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔

ان میں سب سے پرانابت منات کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے پہاری اپنے بیٹوں کے نام اظہار عقیدت کے لئے عبد منات ، زید منات وغیرہ رکھاکرتے تھے۔ یہ بت ساحل سمندر پر "قدید" کے مقام پر نصب تھا جو کمہ اور یٹرب کے در میان ایک قصبہ تھا۔ از د۔ اوس اور خررج کے قبائل اس کی پوجا پاٹ کرتے یہ سلسلہ ۸ھ تک جاری رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فتح کمہ کے لئے تشریف لائے و حضور نے سیدناعلی کو تھم دیا کہ منات کو تو ڈکر رین ہے رہے دیں۔

ان کے معبودوں میں سے ایک بت کانام لات تھا۔ اس کااصل مجسمہ طائف میں نصب تھا ۔ اس کااصل مجسمہ طائف میں نصب تھا ۔ یہ ایک مربع شکل کی چٹان تھی جس پر ایک مکان تعمیر کرویا گیا تھا۔ بی ثقیف اس بت کے

۱ - تاریخ الاسلام از حسن ابراہیم، جلد اول، صفحہ ۱۹ - ۷۰ ۲ - بلوغ الارب، جلد دوم، صفحہ ۲۰۰ - ۲۰۱ خدمت گزار اور محافظ تھے ان کے بتوں میں ہے ایک کانام عزی تھا یہ منات اور لات کے بعد بنایا گیاتھا۔ یہ وادی نخلہ میں در ختوں کے ایک جھنڈ کی شکل میں تھاجب کوئی مسافر مکہ ہے عراق کی طرف جا آتو در ختوں کا یہ جھنڈ اس کے وائیں جانب پڑتا۔ عرب ان بتوں کے ساتھ بھی اپنی قلبی عقیدت کے اظہار کے لئے اپنے بیٹوں کے نام زیدلات، تیم لات، عبدالعزی وغیرہ رکھا کرتے قریش جب تعبہ کاطواف کرتے تو بلند آ واز سے یہ نعرہ لگاتے۔

د کھا کرتے قریش جب تعبہ کاطواف کرتے تو بلند آ واز سے یہ نعرہ لگاتے۔

د کھا کرتے قریش جب تعبہ کاطواف کرتے تو بلند آ واز سے یہ نعرہ لگاتے۔

وَلَلَاتَ وَالْعُزَى وَمَنَاةً الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى فَإِنَّهُنَ الْغَمَايِثُةُ الْعُلَى وَإِنَّ شِيْفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجِى

الله تعالى نے سوره النجم میں ان کی اس حماقت کا تذکره فرمایا ہے۔ اَفَرَ اَیْنَدُ اللّٰتَ وَالْعُنْ یَ وَمَنْوِلَا النَّالِثَةَ الْاُنْزُى ٥ اَلْکُهُ اللّٰاکُرُ وَلَهُ الْاُنْتُمْ وَلِلْكَ إِذَّا قِنْهَ الْاَنْدَى ٥

" (اے کفار) مجھی تم نے غور کیالات وعزی کے بارے میں اور مناق کے بارے میں اور مناق کے بارے میں اور اللہ کے کیارے میں جو تیسری ہے کیا تمہارے لئے تو صرف بیٹے ہیں اور اللہ کے لئے نری بیٹیاں یہ تقسیم تو بڑی فلالمانہ ہے۔ "

(النجم. آیت ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲)

ان کے دیگر مشہور معبودوں میں ہے ایک کانام مواع تھاجوینبع کی سرزمین میں تھااور بنو کیان اس کے خدام تھے۔ بنی کلب نے دومتدا لجندل کے مقام پروُڈ نام کاایک بت نصب کر رکھاتھا۔ ند حج اور اہل جرش نے یغوث کواہل خیوان نے یعوق کو، حمیر نے نسر کواپنا اپنا خدا بنار کھا تھا۔ یہ وہی بت جیں جن کی پوجانوح علیہ السلام کی قوم کے مشرکین کیا کرتے تھے۔ (۲)
منقطعہ تن بت جیں جن کی بی جانوح علیہ السلام کی قوم سے مشرکین کیا کرتے تھے۔ (۲)

جب انسان کا تعلق اپنے خالق حقیق ہے منقطع ہو جاتا ہے تواس کی فطرت سلیم سنے ہو جاتی ہے۔ ہو اس کی عقل و فہم پر پر دے پڑ جاتے ہیں اس کی چٹم بصیرت بینائی ہے محروم ہو جاتی ہے۔ اپنی دانشمندی کے باوجو داس ہے اس قسم کی حرکتیں سرز دہوتی ہیں کہ احمق اور دیوانے بھی ان ہے شرمندگی محسوس کرنے لگتے ہیں۔

اہل کمہ کے دومعبودوں کے نام اساف اور ناکلہ تھان کاقصہ یہ ہے کہ اساف بی جرہم کا

۱ \_ بلوغ الارب، جلد دوم. صفحه ۲۰۳

٢ - بلوغ الارب، جلد دوم. سني ٢٠١ - ٢٠٢

تاریخالاسلام از حسن ابرانیم. منقول از کتاب الاسنام لاین ابھی، جلد اول. سفحه ۵۰ - ۱۵

ایک مرد تھا۔ جس کاپورانام اساف بن بیلی تھااور نا کلہ ایک عورت تھی اس کاپورانام نائیلہ بنت زید تھا یہ بھی جرہم قبیلہ سے تھی یہ دونوں بمن میں رہتے تھے قافلہ کے ساتھ جج کرنے کے لئے یہ دونوں کمہ آئے اس اثناء میں کعبہ میں داخل ہوئے وہاں اور کوئی آ دمی نمیں تھا۔ اس تنائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خانہ خدا میں بد فعلی کا ار تکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پھر بناد یا جب دوسرے لوگ کعبہ کے اندر گئے توان کو اس مسنح شدہ حالت میں دکھے کر انہوں نے انہوں سے اٹھا یا اور باہر رکھ دیا آگہ ان کے در دناک انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں لیکن کچھ عرصہ بعدان دونوں کی بھی یہ جاہونے گئی۔

جج کے لئے آنے والے ان دوبد کاروں کی پوجا کرتے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ان کا مسخ شدہ ضمیراس کمینگی پرانسیں ملامت بھی نہ کر آ۔ ان کے علاوہ اور بہت ہے بت تھے جن کی وہ پرستش کیا کرتے ابن کلبی نے کتاب الاصنام میں ان کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔

بنی رحت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیااور بیت اللہ شریف کے آندر تشریف کے گئے تو اپنی کمان کے ایک کونے سے ان بتوں کو ضرب لگاتے اور زبان مبارک سے پڑھتے۔

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا.

" حق آگياباطل بھاگ گيا۔ بيتك باطل بھاگنے والاى ہے۔" وہ بت سركے بل كريزتے۔ (١)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تھم ہے اسیں محبد حرام سے باہر پھینک دیا گیااور اسیں جلا کر راکھ کاڈھیر بنادیا گیاجو بت مکہ مکرمہ کے علاوہ دیگر مقامات پر تصان کی طرف ہادی برحق صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو بھیجا آگہوہ ان کو توڑ دیں۔ اور ان کانام ونشان سکی مٹادیں۔

یں ات کابت طائف میں تھا۔ اس کو توڑنے کے لئے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا انسوں نے اس کو توڑ کر گرادیا اور نذر آتش کر دیا۔ عزّی، جوان کا، ایک عظیم الثان بت تھا اور جو وادی نخلہ میں در ختوں کے ایک جھنڈ کی شکل میں موجود تھاان کو جڑے اکھیڑنے کے لئے حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ عنہ کو بھیجااور فرمایا کہ وادی نخلہ میں جاؤوہاں تمہیس بیری کے تین

ا بلوغ الارب، جلد دوم, صفحه ۲۱۱

در خت نظر آئیں مے اس میں سے پہلے کو کاٹ دو آپ مے اس ہیری کے در خت کو کاٹ دیا جب واپس آگر اطلاع دی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھاکیاتم نے کوئی چزد یمھی عرض کیا نمیں یار سول اللہ! تھم دیا دوسرے ہیری کے در خت کو جاکر کاٹو تقیل ارشاد کے بعد پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور نے پھر پوچھاتم نے کوئی چیزد یمھی عرض کیا نمیں یار سول اللہ فرمایا جاؤاب تمیرے ہیری کے در خت کو بھی کاٹ دو۔ جب انہوں نے اس تمیرے در خت کو بھی کاٹ دو۔ جب انہوں نے اس تمیرے در خت کو کاٹاتوا چاتک ایک بدشکل عورت دیکھی جس نے اپنے بال بھیرے ہوئے تھے اور اس کے در خت کو کاٹاتوا چاتک ایک بدشکل عورت دیکھی جس نے اپنے بال بھیرے ہوئے تھے اور اس کے در خت کو کاٹاتوا چاتک ایک بدشکل عورت دیکھی جس نے اپنے بال بھیرے ہوئے تھے اور اس کے در خت کو کاٹاتوا چاتک ایک بدشکل عورت دیکھی جس نے اپنے بال بھیرے درخت خالد کی طر ف

فَيَاعِزُّ اللهِ عَلَى مِنْدَةً لَا تَكُذِبِى عَلَى خَالِدٍ الْقِي الْحِنَارَ وَشَوِّى فَى اللهِ الْقِي الْحِنَارَ وَشَوِّى فَى اللهِ الْقِي الْحِنَارَ وَالْحَلَى وَ مِعِينَكَ رَا فِي اورْحَلَى كُو مِعِينَكَ رَا فِي اورْحَلَى وَمِنَا لَهُ وَمَا لَكُو مَنَاكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمَخَالِدًا اللّهُ اللّهُ وَمَخَالِدًا اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مفرت خالد نے فی البدید جواب دیا۔

یَاعَوُّکُفُمَ اَنَابِ لَا سُبُعَانَكِ ﴿ إِنِّى دَاکِتُ اللهَ قَدْ اَهَانَكِ ﴿ اللهِ مَا اَنْكُرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن تَيْرِي خَدَائَى كَا اللهِ مِن تَيْرِي خَدَائَى كَا اللهُ مِن تَيْرِي خَدَائَى كَا اللهُ كَا اللهُ تَعْلَىٰ فَ تَجْمِعُ اللهُ تَعْلَىٰ فَ تَجْمِعُ اللهِ كَرَاللهُ تَعْلَىٰ فَ تَجْمِعُ اللهِ كَرَاللهُ تَعْلَىٰ فَ تَجْمِعُ اللهِ وَلَيْلِ فَ تَجْمِعُ اللهِ وَلَيْلُ فَ تَجْمِعُ اللهِ وَلِي اللهِ اللهُ تَعْلَىٰ فَ تَجْمِعُ اللهِ وَلِي اللهِ اللهُ تَعْلَىٰ فَ تَجْمِعُ اللهِ وَلِيلُ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

پھر آپ نے اپنی مکوار ہے اس پروار کیااور اس کے سرکو دو مکزے کر دیا پھر وہ ایک جلے ہوئے کو کہ اپنی محال ہوئے کو کہ کے سرکو دو مکزے کر دیا پھر وہ آپ خلے ہوئے کو کلہ کی طرح ہو گئی پھر آپ نے اس در خت کو جڑھے اکھیز دیااور دبیے کو بھی قتل کر دیا تھیل ارشاد سے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا۔ (۱)

۱ ـ بلوغ الارب, جلد دوم . سنحه ۲۰۵ ـ ۲۰۵

### بتوں کے بارے میں کفار کا عقیدہ

اپنجوں کے بارے میں کفار کاجو عقیدہ تھا آیات قرآنی نے اسے جابجاوضاحت ہے بیان کر دیا ہے پہلی بات توبہ ہے کہ وہ اپنجوں کوالہ ہانتے تھے، یہ چیزان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک ذات کائنات کے گوناگوں، ان گنت امور کا اعاطہ کیو کر کر سکتی ہے۔ نظام عالم کو چلانے کے لئے ان کے نزدیک یہ ضروری تھا کہ متعدد خداؤں کو تسلیم کرے کوئی تخلیق و چلانے کے لئے ان کے نزدیک یہ ضروری تھا کہ متعدد خداؤں کو تسلیم کرے کوئی تخلیق و آفریش کا کام کرے، کوئی رزق رسانی کی ذمہ داری سنبھالے، کوئی بیاروں کو صحت دے، کوئی مفلوک الحالوں کو غنی کرے، کوئی کمزوروں کو طاقت ور بنائے۔ کسی کی ذمہ داری جنگوں کا فیصلہ کرنا۔ کسی کو فلکست سے دو چار کرنااور کسی کو فتح و کامرانی سے جمکنار کرناہو کوئی خدا بارش بر سانے والا ہو۔ کوئی گھیت اگانے والا۔ اور کوئی اولاد دینے والا۔ کوئی خدا زمین کے ہم لحظہ تغیر پذیر احوال پر نظرر کھنے والا ہواور کوئی عالم بالا کے نظم و نستی کوبر قرار رکھنے والا ہوان کے نزدیک یہ بات عقل کے خلاف تھی کہ ایک ہی ذات ان متنوع اور متفاد قتم کی ذمہ داریوں اور نرائض کی انجام دہی سے عمدہ بر آ ہو سکتی ہے۔

ینانچہ سورہ ''ص'' میں وضاحت ہے بیان کیا گیا ہے کہ ہادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کفار عرب کو دعوت توحید دی توانہوں نے اپنی حیرت واستعجاب کااظہار کرتے ہوئے کہا۔

آجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلْهَا وَآحِدًا إِنَّ هِٰذَا لَشَيْئٌ عُجَابٌ رَضَّ: ٥)

"کیابنادیا ہے اس نے بہت سے خداؤں کی جگہ ایک خدا بیٹک یہ بڑی عجیب وغریب بات ہے۔" (سورہ ص: ۵)

اب بھی آگر کوئی مخص کفار عرب کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی کوالہ تسلیم کر آ ہے۔ خواہ وہ شخصیت، کوئی جلیل القدر انسان ہو یار فیع المرتبت فرشتہ ہو تواپیا مخص عقیدہ توحید سے محروم اور دائر ہ اسلام سے خارج ہو جا آ ہے۔

قرآن کریم نے بارباریہ تصریح کی ہے کہ کفار اپنے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھا اللہ تعالیٰ کے بغیر کی اور کی عبادت کر نابھی شرک اور کفری آیک فیجے ترین صورت ہے جو کی مسلمان کو زیب نہیں دیتی آئر کوئی کسی مقدس ترین ہتی کی خواہ وہ انسان ہو یا نوری فرشتہ اس کی عبادت کر آئے ہوہ مشرک ہے اور دائرہ اسلام سے خلاج ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ عبادت اور تعظیم دوالگ الگ چزیں ہیں تعظیم و تکریم توانلہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بھی کی جا عتی ہے۔ بلکہ عین ایمان ہے لیکن اس کی ذات کے سواکسی کی عبادت ہر گزروانسیں کفار کا اپنے بتوں کو بلکہ عین ایمان ہے لیکن اس کی ذات کے سواکسی کی عبادت ہر گزروانسیں کفار کا اپنے بتوں کو دلیہ کہنا ور ان کی عبادت کا اقرار بلکہ اس پر ان کا اصرار ان کے مشرک ہونے کی نا قابل تردید دلیل ہے اگر مزید دفت نظر سے کام لیا جائے تو معلوم ہو آئے کہ کفار کے یہ جوابات ان کے دلیل ہے اگر مزید دفت نظر سے کام لیا جائے تو معلوم ہو آئے کہ کفار کے یہ جوابات ان کے قلبی عقائد کی سے حکے دہ ورنہ در حقیقت وہ ان بتوں کو بی اپناراز تی اور اپنا مالک تصور کر تے تھے۔ ان جوابات کی آئر لیتے تھے ورنہ در حقیقت وہ ان بتوں کو بی اپناراز تی اور اپنا مالک تصور کر تے تھے۔

قرآن کریم میں ان سوالات اور جوابات کاذکر متعدد مقامات پر کیا گیاہے جن کے مطلعہ سے یہ حقیقت آشکار اہو جاتی ہے کہ مشرکین کے یہ جوابات ان کے عقیدہ کی سیح عکامی نہیں کرتے۔ بلکہ وہ اپنی ہے بسی اور لاجوابی کو چھپانے کے لئے یہ جوابات دیا کرتے تھے۔ ان میں سے چند سوالات وجوابات قارئین کے مطلعہ کیلئے پیش کئے جاتے ہیں۔

وَلَيِنَ سَأَلْتَهُوهُ مِّنَ خَلَقَ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَرَ النَّهُسُ وَالْقَسَرَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَا فَى لَيْ فَا فَكُوْنَ (العنكبوت: ١١) "(اوراے حبیب) اگر آپ پوچیس ان مشرکوں ہے کہ س نے پیدا کیا آسانوں اور زمین کواور کس نے فرمال بر دار بنایا ہے سورج اور چاند کو تو وہ ضرور کمیں گے اللہ تعالی نے۔ پھروہ کمال توحیدے پھرے جاتے ہیں۔ "

(العنكبوت إلا)

ای سورت کی آیت نمبر ۱۳ کامطلعه فرمائیں۔

وَكِينَ سَالْهَ مُ مَنَ نَزَلَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً فَا خَيَا بِرِ الْاَرْضَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً فَا خَيَا بِرِ الْاَرْضَ مِنَ الْعَدِ مَوْتِهَا لَيَقُونُ اللَّهُ قُلِ الْحَدُدُ لِلْهِ بَلُ الْكُرُهُ وَ لَا يَعْقِدُونَ . "لوراگر آپ بوچیسان ہے کہ سے اتارا آسان ہے پانی ، پر زندہ کر دیاس کے ساتھ زمین کواس کے بخرین جانے کے بعد تو ضرور کمیں گے اللہ تعلق نے آپ فرائے الحمد لللہ (حق واضح ہوگیا) بلکہ ان میں ہے اکثرلوگ ناوان ہیں۔ "

عقیدہ توحید کے انکار کے علاوہ وہ دیمرعقائد اسلام کابھی انکار کرتے تھے جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ اور جن پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا مثلاً حضور فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار۔ قرآن کریم کے کلام اللی ہونے کا انکار۔ قیامت کے وقوع پذر ہونے کا انکار۔

سب سے بڑااعتراض انہیں قیامت کے ہر پاہونے پر تھاوہ کتے کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں صدیاں بیت جائیں گی اور ہوا کے جھونکے ہماری خاک کے ذروں کو بھی عالم کی وسعتوں میں بھیر کر رکھ دیں مجے تو پھران کو جمع کرنا پھران میں روح پھو نکنا پھران کو جوابدی کے لئے اپنے سامنے پیش کرنا کیا عقل سلیم اِن اُن ہونی باتوں کو صلیم کر سکتی ہے اور جو محض ان محل باتوں پر ایمان لانے کی ہمیں دعوت دیتا ہے کیا ہم اس کو اپناراہبر تسلیم کر لیں ؟ ناممکن۔

اہل مکہ میں بلکہ سارے جزیرہ عرب میں بت پرسی کی وبااس طرح عام تھی کہ ہراہل خانہ کا الگ بت ہواکر آ۔ جے وہ اپنے گھر میں ایک محترم جگہ پرسجاد یاکر تے اور جس کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے ان میں ہے آگر کوئی فخص سفر کے لئے جا آتوا پنے بال بچوں کو الوداع کہنے کے بعد آخری کام وہ یہ کر آگ کہ گھر ہے نگلنے ہے قبل وہ اس بت کو ہرکت حاصل کرنے کے لئے چھو آ اور جب سفر ہے واپس آ آتو سب پہلا کام یہ کر آگہ اس بت کی خدمت میں حاضر ہوکر آ داب بندگی بجالا آ۔ اثناء سفراگر وہ کسی جگہ قیام کے لئے اتر آتوار دگر د بھرے ہوئے پھروں میں بندگی بجالا آ۔ اثناء سفراگر وہ کسی جگہ قیام کے لئے اتر آتوار دگر د بھرے ہوئے پھروں میں ہے چار پھر چن کر لا آلان میں سے جو پھر خوبصور ت ہو آاس کو اپنار ب بنالیتا اور تین پھروں ہے اپناچو لہاتیار کر آ۔

وہ ان بتوں کے لئے ان بتوں کے نام لے کر جانور ذبح کرتے اور ان جانوروں کو ذبح کر

کے ان بتوں سے تقرب کے امید وار ہوتے۔

الغرض ہر قبیلہ کا بنا اپنا خدا تھا جس کی وہ تعظیم کرتے اور اس کے سامنے رسوم عبادت بجا لاتے اس سلسلہ میں گاہ گاہ کی ایسے واقعات روپذیر ہوتے جن ہے اگر ایک طرف ان بخوں کی ہے بی کا پروہ چاک ہو آتو دو سری طرف ان کے پر ستاروں کی عقیدت کا بھا نڈا بھی چور اے میں پھوٹ جاآ۔ مالک اور ملکان، کنانہ کے دو بیٹے تھے جدہ کے ساحل پر ان کا ایک بت تھا جس کا نام سعد تھا وہ ایک لبی پٹان تھی، بی ملکان کا ایک خفس اپنے او نؤں کی ایک قطار بت تھا جس کا نام سعد تھا وہ ایک لبی پٹان تھی، بی ملکان کا ایک خفس اپنے او نؤں کو اس پٹان کے لئے دی کے گئے کے کے قریب کیا تو وہ پٹان ان جانوروں کے خون سے لت بت تھی جو اس کے لئے ذی کے گئے کے قریب کیا تو وہ پٹان ان جانوروں کے خون سے لت بت تھی جو اس کے لئے ذی کے گئے اونوں کو یوں منتشر ہو آ دیکھ کر وہ غضبناک ہو گیا زمین سے پھر اٹھایا اور سعد بت کو زور سے اونوں کو یوں منتشر ہو آ دیکھ کر وہ غضبناک ہو گیا زمین سے پھر اٹھایا اور سعد بت کو زور سے کمی برکت نہ دے تو نے میرے اونوں کو بھا دیا۔ "انسیں تر پتر کر دیا۔ پھروہ اپنا ونوں کو کھی برکت نہ دے تو نے میرے اونوں کو بھا دیا۔ "انسیں تر پتر کر دیا۔ پھروہ اپنا اونوں کو کھا دیا۔ "انسیں تر پتر کر دیا۔ پھروہ اپنا اونوں کی کا دیا۔ اس کی اندہ کر جمع کیا جب وہ ہاں سے نکا ایک ایک کو نکیل کے ساتھ باندہ کر جمع کیا جب وہ ہاں سے نکا ایک ایک کو نکیل کے ساتھ باندہ کر جمع کیا جب وہ ہاں سے نکا ایک ایک کو نکیل کے ساتھ باندہ کر جمع کیا جب وہ ہاں سے نکا ایک ایک کو نکیل کے ساتھ باندہ کر جمع کیا جب وہ ہاں

المُنْ الله سَعْدِ لِيَجْمَعَ شَمْلَنَا فَشَتَّتَنَا سَعْدٌ فَلَا فَحُنُّ مِنْ سَعَد

"ہم سعد (بت) کے پاس آئے کہ ہمارے پراگندہ شیرازہ کووہ منظم اور مجتمع کر دے الٹاسعد نے ہماری جمعیت کو تتربتر کر دیا۔ ہمار ااب سعدے کوئی تعلق نہیں۔"

وَهَلْ سَعْدُ إِلاَّصَخْرَةً بِتَنُوْفَةٍ مِنَ الْاَدْضِ لَالْمَدُ عُوْلِغَيْ الْاَدُمَالُهِ
"سعد کیا ہے لتی و دق صحرامی ایک چنان ہے نہ وہ گمرای کی طرف بلاسکتا
ہے نہ وہ ہدایت کی طرف وعوت دے سکتا ہے یعنی نہ نفع پنچاسکتا ہے نہ نقصان ۔ "

ای طرح کاایک واقعہ عمرو بن جموح کے ساتھ پیش آیا۔ عمرو بی سلمہ قبیلہ کاسردار تھا۔ اس نے اپنے گھر میں لکڑی کاایک بت رکھا ہوا تھا اس بت کانام بھی منات تھا۔ جب بی سلمی کے کئی نوجوان موسم حج میں عقبہ کے مقام پر مشرف باسلام ہوئے ان میں معاذ بن جبل اور عمرو نہ کور کا بیٹا معاذ اور کئی دوسرے نومسلم تھے۔ ان کا بیہ معمول بن کیا کہ وہ عمرو بن جموع کے

بت کورات کی بار کی میں اٹھاکر لے جاتے بی سلمہ کے محلّہ میں کو ڑا کر کٹ ڈالنے کے جو گڑھے تھے ان میں جاکر پھینک دیتے جب مبع ہوتی اور عمرو کابت اپنی جگہ پراسے نظرنہ آباتو کہ تا تمہار ابراہو آج رات کس نے ہمارے خدا پر زیادتی کی ہے پھروہ اس کی تلاش میں لکا آگی گڑھے میں سرکے بل اوندھا پڑا ہوا وہ اسے ملکا۔ تواسے اٹھاکر گھرلے آبا۔ اس کو دھوتا صاف کر آباور خوشبوں اس معطر کر آپھر کہ تا ہے معلوم ہوجائے کہ تیرے ساتھ کس خوشبوں اس معطر کر آپھر کہ تا اس کو دیا وہ ابراہ۔ پھر نے بید بادبی کی ہے تومیں اس کو ذلیل ورسواکر کے چھوڑوں۔ کئی رات ایسانی ہوتا رہا۔ پھر ایک دن وہ اپنی مکوار لے آباور اپنے بت کی گردن میں لٹکا دی۔ اور اسے مخاطب کر کے بولا۔

وَاللهِ إِنِّىٰ لَا اَعْلَمُ مَنْ يَصْنَعُ بِكَ مَا تَرَا لَ فَإِنْ كَانَ فِيْكَ خَيْرٌ فَامْتَنِعُ فَهِذَا السَّيْفُ مَعَكَ

" بخدا! میں نمیں جانتا کہ تیرے ساتھ ہرشب کون یہ گستاخی کر آ ہے اگر تجھ میں کوئی طاقت ہے تواپی حفاظت کر میں اپنی تکوار تممارے پاس چھوڑ کر جارہاموں۔"

وہ رات کو سوگیاان لوگوں نے تکوار سمیت اس کے بت کو وہاں سے اٹھالیا پھر ایک مرے ہوئے کتے کو ایک رسی لے کر اس کے ساتھ باندھ دیا پھر ایک غیر آباد کنویں میں جمال نجاسیں ڈالی جاتی تھیں وہاں پھینک آئے۔ عمر وضبح اٹھا۔ اپنے بت کے پاس گیاوہ موجود نہ تھا اس ک حلاش میں نکلااور اس کو ایک غلیظ کوئیں میں سر کے بل اوندھا گر اہوا اس حالت میں دیکھا کہ ایک مردہ کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے جب اس نے اپنے معبود کی بیہ حالت دیکھی تو اس ک آئکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے نوجوان مسلمانوں نے جب اس کو اس کے بے جان معبود کی ہے بیاں کو اس کے بے جان معبود کی ہے بیاں کو اس کے بے جان معبود کی ہے بیاں کو اس کے بے جان معبود کی ہے نہات گا فیمار ان اشعار میں کیا۔

وَاللّٰهِ لَوُكُنُتَ إِلْهَاكَمْ تَكُنُ أَنْتَ دَكُلُبُّ وَسُطَا بِأَرِفِى قَرَنَ " " بخدااً گر توخدا ہو آتو تو کتے کے ساتھ ایک ری میں بندھا ہوا کنوئیں میں براہوانہ ہو آ۔ "

\* اَلْحَمْدُ بِلْهِ الْعُلْ فِي الْمِنْ الْوَاهِبِ الرَّزَّ اِنْ دَيَّانِ الدِّيْنُ الْحَلَى فِي الْمِنْ فَى الْمُنْ اللهِ تَعَالَى كَلْ لِيَ بِي جوسب ما بند م احسان فرانے "سب تعریفی الله تعالی كے لئے بیں جوسب مے بند م احسان فرانے

والا ب نعمتيں بخشے والا برزق دين والا ب- اور مح دين عطافرمانے والا ب- "

هُوَالَذِي اَنْقَدَ ذِي مِنْ قَبْلِ اَنْ الْكُونَ فِي ظُلْمَةِ قَبْرِ مُوْرَقَهَ نَ فَي ظُلْمَةِ قَبْرِ مُوْرَقَهَ نَ بِأَخْمَدَ الْمُهْدِي النَّبِي النَّهِي النَّبِي الْمُوْتَهَنْ

"وبی ہے جس نے مجھے اس سے پہلے کہ میں قبر کے اند میروں میں رکھ دیا جاؤل مجھے کفر سے نجات دی اپنے نبی احمر کے ذریعہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ "(۱)

اس نتم کے متعد دواقعات ہیں جوابو منذرالکلبی نے اپنی مشہور تصنیف '' کتاب الامنام '' میں درج کئے ہیں مختلف قبیلوں کے مختلف بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے دوس قبیلہ کا ایک بت تھا جس کو ذوالکفیمین کما جاتا ۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا توان کے سردار طفیل بن عمر دوسی نے اس کو جلا دیا اور کما۔

يَاذَاالْكَفَيْنِ لَسُتُ مِنْ عِبَادِكَ مِيْلادُنَا ٱلْكَفَيْنِ لَسُتُ مِنْ عِبَادِكَ مِيْلادِكَ وَالنَّادَ فِي فُؤَادِكَ إِلْفَ حَشَوْتُ النَّادَ فِي فُؤَادِكَ

"اے ذوا لکفین میں تیرے بندوں میں سے نہیں ہوں ہم پیدائش کے لحاظ سے تم سے عمر میں بڑے ہیں میں نے تیرے دل میں آگ کے انگارے بھردیئے ہیں۔ "

بی از و قبیلہ کی ایک شاخ بی حرث کے بت کانام ذوالشری تھا۔ قضاعہ۔ لخم۔ جذام۔ عظفان کے قبائل جو شام کی سرحد کے قریب آباد تصان کے بت کانام الاقیصر تھائی طے قبیلہ کی ایک شاخ جدیلہ کے بت کانام یعبوب تھا۔

### بتوں کے بارے میں ان کاروپہ

اپن بتول کے بارے میں ان کارویہ برامطحکہ خیزتھا۔ ابور جاء العطار دی کہتے ہیں زمانہ جالمیت میں ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم ایک پھر کو پوجتے رہتے اور جب ہمیں اس سے کوئی خوبصورت پھر مل جا آتوہم پہلے معبود پھر کو پھینک دیتے اور نئے پھر کی پوجاشروع کر دیتے اگر کسی مقام پر کوئی پھر دستیاب نہ ہو آتوہم مٹی کی ایک ڈھیری بناتے اس کے اور بر بری کھڑی کر کے اس کا دودھ دو ہے اور اس ڈھیری پر ڈال دیتے پھر ہم اس ڈھیری کی عبادت کرنے گئے۔ (۱)

ابوعثمان النمدى كتے بيل كه زمانه جابليت من بم ايك بت كى بوجاكياكرتے تھے ايك روز بم فايك اعلان سناكوئى كه رہا تھا اے لوگو ! تمهارا خدا بلاك ہوگيا ہے اب كوئى نيار ب تلاش كرو۔ بم نظے اور وادى كے سارے نشيب و فراز كو چھان مارا تاكه بميں كوئى ايسا پھر مل جائے جس كو بم اپنا خدا بتاليس - اسى اثناء ميں بم فايك منادى كر فے والے كى بلند آ واز سنى إِنَّا قَدْنُ دَّ لُوگُو آ لُوگُو آ جاؤ! بم فى تمهارے لئے ايك خداؤ هو تا ليا ہے ۔ "

جب ہم آئے تو وہاں ایک پھرر کھاہوا تھاہم نے اس پر جانور ذبح کئے اور ان کے خون سے اس کولت بت کر دیااس کے بعداس کی پوجا شروع کر دی۔

کمہ کے بیت اللہ شریف کے علاوہ لوگوں نے مختلف مقامات پر کئی اور کھیے بنار کھے تھے۔

بنی حارث نے نجران میں ایک کعبہ بنایا تھا۔ جس کی وہ تعظیم بجالا یا کرتے تھے اس طرح ابر بہہ
الاشرم نے بمن کے دارالحکومت صنعاء میں سنگ مرمراور قیمتی لکڑی ہے ایک بڑا شاندار مکان
الاشرم نے بمن کے دارالحکومت صنعاء میں سنگ مرمراور قیمتی لکڑی ہے ایک بڑا شاندار مکان
العمر کیا۔ اس کوسونے کے نقش و نگار ہے مزین کمااور اس کانام القبلین رکھا۔ اس نے چاہا کہ
الل عرب کو مجبور کرے کہ وہ حج کے لئے مکہ جانے کے بجائے صنعاء میں آئیں اور اس کے نقمیر
کر دہ کعبہ کاطواف کریں۔

ابرمہ کاجوانجام ہوااس کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔

سورج کے پجاری

اہل عرب میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے سورج کے بارے میں

اب بلوغ الارب، جلد دوم . صفحه ۲۱۱

ان کاعقیدہ یہ تھاکہ بیدایک فرشتہ ہے جس کانفس بھی ہے اور عقل بھی چانداور تمام ستارے اس ے اکتساب نور کرتے ہیں اور عالم سفلی کی تمام موجودات اس سے پیدا ہوئی ہیں۔ ان کے نز دیک سورج افلاک وسموات کاباد شاہ ہے ہیہ اس قابل ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ اس کو حجدہ کیا جائے اور اس سے دعائیں مانگی جائیں انسوں نے اس کا ایک ہیکل تیار کیا تھاانسانی مجسمہ جس کے ہاتھ میں ایک موتی ہے جس کارنگ آگ کی طرح سرخ ہے۔ اس بیکل کے لئے ایک خاص معبد ( مندر ) تعمیر کیا جھے اس کے نام ہے موسوم کیااس معبد کے لئے کثیرالتعداد گاؤں اور زرعی زمینیں وقف کیں اس کی خدمت اور دیکھ بھال کے لئے با قاعدہ خدام مقرر تھے سورج کے پرستاراس معبد میں دن میں تین بار آ کراس کی عبادت کرتے بیار لوگ وہاں آتے اور اس بت کے لئے روزے رکھتے نمازیں پڑھتے اور دعائیں مانگتے سورج جب طلوع ہو آغروب ہو آتو اس کے سارے پجاری اس کو تحدہ کرتے اور اس طرح دوپسر کے وقت بھی جب سورج نصف النہار پر ہو تا کیونکہ بیہ تینوں او قات سورج کے پر ستاروں کی پر ستش کے ہیں اس لئے حضور نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ان او قات ميں نماز پڑھنے اور تجدہ كرنے سے منع فرمايا ہے۔ اہل عرب میں سے حمیر میں آباد عرب قبائل سورج کے پجاری تصلکہ بلقیس جو حمیر کے سلاطین میں ہے ایک نامور ملکہ گزری ہے اس کے بارے میں بدید نے جواطلاع حضرت سلیمان علیہ انسلام کو دی قر آن کریم میں اس کو یوں بیان کیا گیاہے۔

وَجَدْ تُهَا وَ قَوْمَهَا يَمْجُدُونَ لِلسَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ

" میں نے وہاں کی ملکہ کواور اس کی قوم کواس حال میں پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو

چھوڑ کر سورج کو تجدہ کرتے ہیں۔ "

اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی اور سورج کی پرستش کو چھوڑ کر سورج کے پیدا کرنے والے خداوند قدوس کی عبادت کرنے تکی اس طرح دین توحید اس علاقہ میں چھیل ممیا۔

## جاند کے پجاری

بعض لوگ چاندی تعظیم اور پرستش کرتے تھے ان کا یہ اعتقاد تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر کا کام چاند کے سپر د ہے انسوں نے اس کاایک ہیکل (بت) بنایا ہوا تھا جس کی شکل چھڑے کی تھی۔ اور اسکے ہاتھ میں بھی ایک موتی ہوا کر آتھا۔ وواس کی عبادت کرتے اس کو مجدہ کرتے مہینہ

میں اس کے لئے چندروزروزے رکھتے جبروزوں کے دن ختم ہوتے تو کھاٹااور شراب لے کر وہ اس بت کے پاس حاضر ہوتے اور کھاٹا تناول کرتے اس کے بعد وہ رقص و سرود میں معروف ہوجاتے بعض نے دوسرے ستاروں کے ہیکل بنار کھے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔

## د ہر تُون

یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے خالق کا نکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے ہیشہ ہے اور ہیشہ ہیشہ رہے گا۔ جس میں کوئی جو ہری تغیرہ تبدل وقوع پذیر نہیں ہوتا عالم بذات خود کائنات کے تمام اجزا کو آپس میں وابسۃ کئے ہوئے ہے انہیں معطلہ بھی کہتے ہیں یہ لوگ بھی کائنات کے خالق کے منکر ہیں اور قیامت کو بھی نہیں مانتے۔ نبوت کا بھی ا نکار کرتے ہیں وہ کائنات کے خالق کے منکر ہیں اور قیامت کو بھی نہیں مانتے۔ نبوت کا بھی ا نکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں طبیعت زندہ کرتی ہے اور دہر (زمانہ) فناکر تا ہے انہیں کے عقیدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَمَاهِیَ إِللَّاحَیَا ثُنَا الدُّنْیَا نَهُوْتُ وَ نَحْیَا وَمَا یُهْلِکُنَا اِلَّا الدَّهُوُ "ہاری صرف بیہ و نیوی زندگی ہے اس میں ہم مرتے اور زندہ رہے ہیں اور ہمیں گروش لیل و نمار ہلاک کرتی ہے۔"

(۲۴.الجاشيه)

اہل عرب میں بعض ایسے لوگ تھے جوبہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ عالم رنگ وہو یہ آسان اور زمین، یہ پانی اور ہوا اور ساری کائنات اپنے تنوع کے باوجو داز خود پیدا ہوگئی ہے اس کو کسی ایسی ذات نے پیدا نہیں کیا جو قدیر، علیم، حکیم کی صفات سے متصف ہو۔ ہماری بس بہی زندگی ہم اس میں جتنی عیش و عشرت کرلیں جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائیں بہی پچھے ہماری کامیابی ہے۔ مرنے کے بعدنہ کوئی برزخ ہے نہ عالم نہ آخرت اور نہ کمیں ہمارے اعمال نیک و بد کامیاب ہوگا۔

#### صابئه

وراصل میہ وہ قوم ہے جس کو دعوت حق دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابر اہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کومبعوث فرمایا تھاان کامرکز "حران " میں تھا۔ دجلہ اور فرات کے دو آ ہہ

میں ایک قدیم شرکانام ہے جو بلاد مصر کامر کر تھا یہ اپنے فلاسفہ اور علاء کی وجہ ہے بہت مشور کے ایک قدیم شرکانام ہے جو بلاد مصر کامرکز تھا یہ اپنے فلاسفہ اور علاء کے سربر آوردہ ہیں۔ ہے جابت بن قرہ اور اس کی اولاد اور البتانی وہاں کے علاء کے سربر آوردہ ہیں۔ (المنجد)

ان صائبین کی دو قسمیں تھی ایک موحدین اور دوسرے مشرکین، مشرک وہ ہیں جو سات
سار گان اور بارہ برجوں کی تعظیم و تحریم کرتے ہیں ہرایک کے لئے انہوں نے الگ الگ ہیکل
(عبادت گاہیں) تعمیر کی ہوئی ہیں جن میں اس سیارہ کی ایک تصویر ہوتی ہے مشس. قمر، زہرہ، مشتری، مریخ، عطار در زحل کے لئے الگ الگ ہیکل ہیں سب سے بردا ہیکل آفاب کا ہے، وہ
ان ستاروں کی بوجا کرتے ہیں ان سے دعائیں ما تگتے ہیں ان کے لئے قربانیاں دیتے ہیں اور مسلمانوں کی طرح دن میں یانج نمازیں او اگرتے ہیں۔

ان میں ہے بعض فرتے ایے بھی ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں نماز اوا کرتے وقت کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں مکہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کا حج کرتے ہیں جن چیزوں کو قرآن کریم میں حرام کما گیا ہے ان کو حرام سجھتے ہیں اور محارم سے نکاح مسلمانوں کی طرح حرام اور ناجائز سجھتے ہیں ان کے دین کا اصل ہیہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں کی ایک دین کی بابندی نمیں کرتے بلکہ ہردین سے جو چیزان کے نز دیک مستحن ہوتی ہے اس کو اخذ کر لیتے ہیں اس لئے اس کو صابی کماجا آ ہے کیونکہ وہ کی ایک فد بہ کے اصولوں کی پابندی سے آ نے تو ہو مشرک ہیں ان کا عقیدہ ہیں ہے۔

وَلاسَبِيْلَ لِنَا إِلَى الْوَصُولِ إِلى جَلَالِهِ وَالَّا بِالْوَسَائِطِ فَالْوَاجِهُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَقَقَّ بَ إِلَيْهِ بِتَوسُّطَاتِ الْدُّوْحَانِيَاتِ الْقَلْمَةِ وَفُهُ وَهُو الزُّوْحَانِيُوْنَ وَالْمُقَرَّ بُوْنَ الْمُقَدَّسُونَ عَنِ الْمُوادِلِمِنَا فَا وَعَنْ قُوكَ الْجَسَدَ انِيَةِ فَهُو آذَبَا بُنَا وَالِهَتُنَا وَشُفَعَا وُنَاعِنْدَ رَبِ الْوَذَبَانِ وَإِلَهِ الْالْمِ فَي فَمَا نَعْبُدُ هُو الدَالِي الْمَالِي الْمُنااِلِيَةِ إِنْ فَاللَّالِيةِ اللَّهِ الْالْمِالْوَلَالِيةِ اللَّهِ الْالْمِالْوَلِيَةِ فَمَا نَعْبُدُ هُو اللَّالِيةِ الْوَلَالِيةِ الْمُؤْلِقِيةِ فَمَا نَعْبُدُ هُو اللَّالِيةِ الْمُؤْلِقِةِ فَمَا نَعْبُدُ هُو اللَّالِيةِ الْمُؤْلِقِيةِ الْمُؤْلِقِةِ فَمَا نَعْبُدُ هُو اللَّالِيةِ الْمُؤْلِقِةِ فَمَا نَعْبُدُ هُو اللَّالِيةِ الْمُؤْلِقِيةِ الْمُؤْلِقِةِ فَمَا نَعْبُدُ اللَّهِ الْمُؤْلِقَةُ فَا اللّهِ الْمُؤْلِقِةِ فَا اللّهِ الْمُؤْلِقِةِ فَالْمُؤْلِقِيقِيلُولِيقِيقِيلِيْكُولِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْلِقِيلِيقِيلُولِيقِيلِيقُولِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْلِقِيلِيقِيلِيقِيلُولِيقِيلِيقُولِيلُولِيقِيلُولِيقِيلُولِيقِيلُولِيقِيلُولِيقَالِيقِيلُولُولُولِيقَالِيقِيلِيقِيلِيقِيلُولُولِيقِيلُولِيقِيلِيقِيلِيقُولِيقِيلُولِيقِيلُولَالِيقِيلِيقِيلُولِيقِيلُولُولِيقِيلُولِيقِيلِيقِيلِيقِيلُولِيقِيلُولِيقِيلِيقِيلِيقِيلُولِيقِيلِيقِيلُولِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلُولِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلُولِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيل

" یعنی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نمیں بجزان واسطوں کے پس ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کا قرب حاصل کریں ان روحانیات کے توسط سے جو اس کے قریب ہیں اور وو روحانیین ہیں مقربین ہیں۔ جو جسمانی مادول اور جسمانی قوتوں سے پاک

ہیں پس بیہ روحانیین ہمارے رب ہیں ہمارے الہ ہیں اور رب الارباب سب خداوک کے خدا کے پاس ہمارے شفیع ہیں ہم ان روحانیین کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں ماکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب بخش دیں۔ " (۱)

اہل عرب میں بھی بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے عقائد پر قائم تھے وہ ستاروں کی پوجاکر تے اور ان کے لئے عبادت گاہیں تقمیر کرتے تھے۔

#### زنادقه

قریش میں سے ایک گروہ زندیقوں کا بھی تھا۔ ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں جمال عرب کے زمانہ جاہلیت کے اویان کاؤکر کیا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ قریش کے زندیقوں نے اس مسلک کو جرہ سے اخذ کیا تھا۔ (۲)

اہل جیرہ کائنات کے دواصلوں کے قائل تھے نور اور ظلمت، نور خیر کا کرنے والا تھا۔ اور ظلمت، نور خیر کا کرنے والا تھا۔ اور ظلمت، شرکی فاعل تھی ہے دونوں اصل ازلی اور ابدی تھے سمع، بصر اور ادراک کی صفت سے متصف تھے نفس اور صورت میں مختلف تھے ان کے افعال اور تدابیر میں تضاد تھا نور، خوبصورت اور خوشبودار تھا۔ اس کانفس کریم، حکیم اور نفع بخش تھا۔ ہر قشم کی بھلائیاں، خوشیاں اور اصلاحی کام اس سے صادر ہوتے تھے اور ظلمت اس کے بر عکس تھی۔

## فرشتوں کے پجاری

اہل عرب میں قلیل تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو فرشتوں کی پوجاکیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اس عقیدہ کی بڑی شدت سے تردید کی ہے۔

### جنات کے پجاری

مخضرسا گروہ اہل عرب سے جنات کی عبادت کیا کر تاتھا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر

ا - بلوغ الارب. جلد دوم ، صفحه ٢٢٥ - ٢٢٦

٢ ـ كتاب المعارف لابن قتيبه صفحه ٢٦٦

## ان کے اس عقیدہ باطلہ کی سختی ہے ندمت اور تردید کی سمنی ہے۔

# آتش پرست

اہل ایران کی اکثریت آتش پرست تھی انہوں نے اہم مقامات پر آگ کی پرستش کے لئے معظیم آتش کدے تقییر کر رکھے تھے جہاں آگ ہروقت بھڑکتی رہتی اور ایک لیحہ کے لئے بھی ات بجھنے نہ دیا جاتا تھا عرب کے وہ علاقے جو ایران کی صدود کے قریب واقع تھے اور جو قبائل وہاں آباد تھے ان میں آتش پر تی کی وہا پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ بنی تیم کے سردار زرارہ بن عدس تیمی اور اس کے بینے حاجب نے بچوسیت کو اختیار کیا اگر چہ اہل عرب اپنی بنی کے ساتھ عدس تیمی اور اس کے بینے حاجب نے بچوسیت کو اختیار کیا اگر چہ اہل عرب اپنی بنی کے ساتھ نکاح کو حرام اور فعل شنیع خیال کرتے تھے لیکن مجوسیوں کا تباع کرتے ہوئے حاجب نے اپنی بنی کے ساتھ نکاح کیا اس سے اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اقرع بن حابس، یہ آتش پرست تھا اور میں بن حابن کا داد اابو الاسود بھی مجوبی تھا۔

### ستاروں کے پجاری

ابل عرب میں سے پچھ لوگوں نے ستاروں کی پرستش شروع کی اور ان کو اپناالہ اور معبود بتا ایں۔ بن تمتیم میں سے ایک گروہ الدیران نامی ستارہ کی پوجا کیا کر تا تھا اور تعمی خزاعہ قریش کے بعض قبائل الشعری ستارہ کی پوجا کیا کرتے۔ بنی طبے قبیلہ کے چند لوگ " ثریا" کی مبادت کیا کرتے اور بنی کنانہ جاند کے پجلری تھے اور اس کو اپنا الہ اور معبود مانے سے۔ (۱)

#### دین یمودیت

حمیر میں پہلے اکثریت مجوسیوں اور آفاب پرستوں کی تھی ان کے بعدیماں یہودی ذہب کو قبول عام اور غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس کی وجہ سے بتائی جاتی ہے کہ جب تیعی شام و فیرہ ممالک کو فیح کرنے کے بعدوالیں لوٹاتواس کا گزریٹر بسکی سے پاس سے ہوااس نے اُحد کی ترائی میں اپنے فیمے نصب کے اور یٹر ب پر حملہ کر کے ساڑھے تمن سوباشندوں کو قتل کر دیاس نے چاہا کہ وہ یٹر ب کو فیست و تابو دکر دیا ایک یہودی عالم جس کی عمراز ہائی سوسال کے قریب تھی وہ

۱ ، بلوغ الارب, جلد دوم. خلاصه صفحه ۲۱۵ آه ۲۲

اس کے قریب آیااور کمااے باد شاہ! غصہ ہے ہے قابو ہو کر تو ہمیں قتل نہ کر ہمارے بارے م جھوٹی افواہوں کو قبول نہ کر تو پچھ بھی کرے اس بستی کو نسیں اجاڑ سکتا۔ تبع نے یو چھا کیوں! تواس بوڑھے بیودی نے کہایہ وہ جگہ ہے جہاں اساعیل علیہ السلام کی نسل ہے ایک نبی مکر م بجرت كرك تشريف لائے كاجس كومكہ سے جلا وطن كيا جائے گا۔ تبع اپ ارادہ سے باز آ گیااس بیودی عالم اور ایک دوسرے بیودی عالم کی معیت میں مکہ کی طرف روانہ ہوا وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ برغلاف چڑھایا۔ پھروہ اپنے وطن یمن کوواپس لوٹانس کے ساتھ بیہ دونوں یہودی عالم بھی تھے وہ ان کی تبلیغ سے موی علیہ السلام پر ایمان لے آیا جب بد خبر اہل یمن نے سی توانہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی آخر کار فیصلہ بیہ ہواکہ آگ جلائی جائے اور اس میں بیہ دویمبودی عالم بھی داخل ہوں اور اہل یمن کے چندلوگ بھی داخل ہوں ۔ آگ، جن کو جلا دے وہ جھوٹے اور جومحفوظ رہیں وہ سچے۔ چنانچہ ایساہی کیا گیاجب سے دونوں فریق اس آتش کدے میں داخل ہوئے تو آگ کے شعلوں نے یمنیوں کو جلا کر خاکستر کر دیااور دونوں میودی عالم صحیح سلامت آگ ہے باہر آ گئے اس واقعہ سے متاثر ہو کر اہل یمن نے يبوديت كواختيار كياان كے علاوہ بني كنانه ، كندہ ، بني حارث سے بھي چندلوگوں نے يبوديت كو قبول کر لیاتھااس کی وجہ سے تھی کہ ان کے پڑوس میں پٹرب اور خیبر میں یہودی آباد تھان کی تبلیغ اور تعلیم سے میہ لوگ متاثر ہوئے۔ اور یمودی بن گئے۔ (۱)

### نفرانيت

ربعہ، غسان اور بعض قضاعہ نے نصرانیت کو قبول کر لیا۔ کیونکہ ان کے علاقے روی مملکت کی سرحدوں کے باکل قریب تھے۔ اور اہل عرب تجارت کے لئے بار بار ان ممالک میں جایا کرتے تھے۔ بنو تغلب جوعرب کابر اطاقتور اور ذی شوکت قبیلہ تھا۔ اس نے بھی عیسائیت کو قبول کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمانہ میں جب بنو تغلب کاعلاقہ فتح ہوااور بنو تغلب سے صلح کا معلم وہ ہوا تو انہوں نے اس شرط پر صلح کی کہ اسلامی حکومت ان سے جو مالی نیکس وصول کرے اے جزیہ نہ کما جائے بلکہ اے صدقہ کما جائے۔ اور مسلمان جس شرح سے مالیہ اواکر تے ہیں وہ اس سے دگنا صدقہ اداکریں گے ان کی عور تمیں بھی مردوں کی طرح یہ صدقہ اداکریں گے ان کی عور تمیں بھی مردوں کی طرح یہ صدقہ اداکر نے بین وہ اس سے دگنا صدقہ اداکریں گے بینہ میں رہنے دی گئی ہیں ان سے دگنا عشر

ا بلوغ الارب، جلد دوم، صغحه ۲۴۰ - ۲۴۱

وصول کیا جائے یعنی بارانی زمینوں سے دسویں حصہ کے بجائے پانچواں حصہ اور آبپاش ہونے والی زمینوں سے بیسویں حصہ کے بجائے دسواں حصہ لیاجائے گا۔ نیزان کے لڑکوں۔ مجنونوں سے صدقہ دگئی شرح پر وصول کیا جائے گا۔ لیکن ان کے مویشیوں اور دیگر اموال سے کوئی نیکس نمیں لیاجائے گا نجران کے لوگوں نے نصرا نیت قبول کرلی ان کے چودہ آ دمیوں کا وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہواان کے دوسردار تصایک کانام البید تعااور دوسرے کانام العاقب۔ ان کی گفتگو سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضور نے انہیں مبالم لعاقب۔ ان کی گفتگو سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضور نے انہیں مبالم کی دعوت دی۔ لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس شرط پر صلح کرلی۔ کہ وہ ہر سال دو ہزار پوشا کیس. تینتیس زر ہیں۔ تینتیس اونٹ اور چونتیں گھوڑے بارگاہ رسالت میں بطور جزیہ اداکریں گے۔

مبابله کی تفصیل این مقام پر بیان کی جائے گی۔ انشاء الله تعالی ۔ (١)

### بعض اہل حق

عدد جالمیت میں اہل عرب نے جس فتم کے عقائد باطلہ کو اپنار کھاتھااس کا سرسری جائزہ
آپ کے سامنے چین کر دیا گیا ہے لیکن اس دور میں جب کہ ہر طرف کفروشرک اور فسق و فجور ک
کالی رات چھائی ہوئی تھی بعض ایسے نفوس قد سیہ بھی تھے جو اگر چہ تعداد میں بہت کم تھے لیکن
اللہ تعالی کی توحید پران کا یقین محکم اور اس کی صفات کمال پران کا ایمان پختہ تھا۔ معبود ان باطل
ہے وہ قطعا بیزار تھے۔ شب دیجور میں آسان پر جس طرح ستارے چمک رہے ہوتے ہیں
اسی طرح ان بھیانک اند عیروں میں ان کا وجود منبع انوار تھا۔ ان میں سے چند ہرگزیدہ ہستیوں
کے عقائد اور اطوار کے بارے میں مختصرا تحریر کیا جاتا ہے۔

قُسُ بن ساعده الإثيادي

ان کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے طویل عمر پائی ابی حاتم السجسّانی نے اپنی تصنیف کتاب المعمرین میں لکھا ہے کہ ان کی عمر ۳۸۰ سال تھی انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کازمانہ پایا۔ حضور کے ارشادات نے۔ عمد جابلیت میں یہ پہلے مختص

ا ، بلوغ الارب, حبله دوم, صغی ۲۳۳

تحے جو قیامت پر ایمان لے آئے۔ (۱)

امام ذہبی. علامہ ابن حجراور دیگر علماء نے ان کو صحابہ میں شار کیا ہے لیکن ابن سکن نے صراحت سے لکھا ہے کہ قس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے قبل وفات پائی۔ ابن سيدالناس نے اپن تصنيف "السيرة" ميں ايك واقعہ لكھا ہے جو انہوں نے اپن سند ے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کما جارو دبن عبداللہ جو ا بنی قوم کے سردار تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں نے تورات میں حضور کی صفت براهی ہے۔ حضرت مسے علیہ السلام نے آپ کی آمدی بشارت دی ہے فَانَا اَتَّمْ هَدُانَ لَدُ اِللهُ **الدَّاللَّهُ وَأَنَّكَ مُحَمَّدُ دُمُّولُ اللهِ بِس مِس بَهِي كُوابِي دِينا بول كه كوئي معبود نسيس ب سوائ الله تعالى** کے اور آپ محمدر سول اللہ ہیں۔ چنانچہ جارود بھی ایمان لا یا اور اس کی قوم بھی مشرف باسلام ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس سے انتہائی مسرت ہوئی۔ حضور نے یو جیھا اے جارود! وفد عبدالقیں میں کوئی ایسا آ د می بھی ہے جو ہمیں قس کاتعار ف کرائے۔ اور اس کے حالات سے آگاہ کرے۔ جارو دیے کہایار سول اللہ! ہم سب اس کو جانتے ہیں اور میں تو وہ شخص ہوں جواس کے بیچھے چیلے کر تاتھا۔ وہ عرب کے ایک شریف قبیلہ کاایک شریف فرد تھا اس کی فصاحت مسلمہ تھی۔ اس کی عمر سات سو سال تھی اور اس نے حضرت عینی علیہ السلام کے حواریوں میں سے سمعان کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ وہ پسلا ھخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی میں گویا سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہاہوں کہ وہ اللہ تعالى ك قَمْ كَمَاكُر كَهُ رَبِّ بِ لَيَتَبْلُغَنَّ الْكِتْبُ أَجَلَهُ وَلَيْوُ فِينَّ كُلُّ عَامِلٍ عَمَلَهُ يقينا کتاب اپنی مقررہ مدت کو پہنچے گی اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے گی۔

بعت ہے۔ نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جارود! اب تم صبر کرومیں اس کو فراموش نہیں کر سکتامیں نے اس کو سوق عکاظ میں خاکشری رنگ کے اونٹ پر بیٹھے دیکھاوہ گفتگو کر رہاتھاجو شاکہ مجھے پوری طرح محفوظ نہیں۔ صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے عرض کی یار سول اللہ! میں اس ون سوق عکاظ میں موجود تھا ورجو خطبہ اس روز اس نے دیاوہ مجھے پوری طرح یاد ہے آپ نے وہ خطبہ بار مکاہ رسالت میں عرض کیا جس میں عقیدہ توحید اور روز قیامت کے بارے میں قس

ا بلوغ الارب، جلد دوم. صفحه ۲۳۶

نے اپنے خیلات کا ظمار کیا تھا۔ آخر میں حضرت صدیق نے قس کرجن اشعار بھی مزید کرینا کریں ہے جس ایس

آخر میں حضرت صدیق نے قس کے چنداشعار بھی پڑھ کر سنائے۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

فِى الذَّاهِبِيْنَ الْاَقَلِيْنَ مِنَ الْقُرُّدُنِ لَنَا بَصَائِر فِي الْقُرُّدُنِ لَنَا بَصَائِر "كُرْشَة مديول مِن جولوگ بم سے پہلے چلے گئے بيں ان كے ملات ميں ہمارے لئے عبر تمل بيں۔ "

لَمَّنَا سَمَأَیْتُ مَسَوَایِددًا لِلْمَوْتِ لَیْسَ لَهَامَصَادِد "میں نے موت کے ورود کی جگہیں تو دیمی ہیں موت سے واپسی کے راتے مجھے نظر نہیں آئے۔"

وَ مَا أَيْتُ قَوْمِ نَحُوهَا يَسْعَى الْاَكَابِرُ وَ الْاَصَاغِد "مِي نِهِ إِنِي قُوم كود يكها ب كه ان كروب اور چهو نے سب اس ك طرف تيزي سے بوھ رہے ہيں۔"

لَا بَيْرُجِهُ الْمَاضِى إلى وَلَامِنَ الْبَاقِيْنَ غَابِر "جو گزر گئے ہیں وہ واپس شیں لو نتے اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ہمیشہ یمال نہیں رہیں گے۔"

آیفَنْتُ آفِیْ لاَ مَحَالَةً حَیْثُ صَامَ الْفَوْمُ صَالِهِ "ان حالات کو دکھ کر میں نے یقین کر لیا کہ جد هرمیری قوم چلی گئے ہے مجھے بھی ادھر ہی لامحالہ جاتا ہے۔" (1)

## زيدبن عمروبن نفيل

اس خوش نصیب گروہ میں سے جنہوں نے گمرائی کی اندھیری رات میں بھی حق کادامن مضبوطی سے پکڑے رکھازید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ بیا پنال وطن کے مشر کانہ عقائد سے بچپن سے بی متنفر تھے بیہ نہ ان کی پوجا کرتے اور نہ ان کے لئے جانوروں کی قربانیاں دیتے۔

علامہ الفاکمی نے اپنی سندے عامر بن ربعہ ہے روایت کیا۔ عامر کہتے ہیں میری ملاقات

ا ، بلوغ الارب. جلد دوم. صفحه ۲۴۶ آ۲۴۴

زیدین عمروے ہوئی جب وہ مکہ ہے نکل کر حراء کی طرف جارہ ہے تھانہوں نے مجھے کہاا ہے عامر! میں نے اپنی قوم کے باطل عقیدہ کو ترک کر دیا ہے اور ملت ابراہیں کا اجاع اختیار کر لیا ہے میں اس خدا کی عباوت کر آ ہوں جس کی حضرت اساعیل علیہ السلام اس کعبہ کی طرف منہ کر کے عباوت کیا کرتے تھے۔ میں ایک نبی کا انظار کر رہا ہوں جو حضرت اساعیل کی اور پھر منفرت عبدالمطلب کی پشت ہے ہو گالیکن میراخیال ہے کہ اس نبی کا زمانہ نہ پاسکوں گا۔ سنو! میں اس نبی پرائیمان لے آیا ہوں اور گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی کا سیانی ہے۔ واقدی کی روایت میں میہ بھی نہ کور ہے کہ انہوں نے عامر کو کھا کہ اگر تیری عمر دراز ہو۔ اور تو اس نبی کا زمانہ پائے تو اس کی بار گاہ اقد س میں میراسلام عرض کرنا۔ عامر کتے ہیں جب میں مشرف بااسلام ہوا تو میں نے اس کا سلام بار گاہ رسالت میں عرض کیا حضور نے ان جب میں مشرف بااسلام ہوا تو میں نے اس کا سلام بار گاہ رسالت میں عرض کیا حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا اور اس پر دحت بھیجی۔ فرمایا میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ وہ اپنی چاور کا بلو تھی نے جارہ ہیں۔

زید نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف تو حاصل کیالیکن حضور کے مبعوث ہونے سے پہلے انقال کر گئے۔ انسوں نے ایک بار حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے نصرا نیت اور یہودیت کو سونگھا ہے لیکن میں نے ان میں وہ چیز نہیں پائی جس کی مجھے طلب تھی میں نے یہ بات ایک راہب کو بتائی تواس نے مجھے کہا کہ تم شائد ملت ابراہیں کے متلاثی ہوجو آج تمہیں کمیں نہیں ملے گی تم اپ شرکوواپس چلے جاؤ۔ وہاں اللہ تعالی تیری قوم میں سے ایک نی معبوث فرمائے گاجو ملت ابراہیمی کی دعوت لے کر آئے گا۔ اور وہ اللہ تعالی کی ملائ تعالی کی معبوث فرمائے گاجو ملت ابراہیمی کی دعوت لے کر آئے گا۔ اور وہ اللہ تعالی کی ملائ تحقیدہ تو حید صاف جھلک رہا ہے۔

أَدَبَّا قَالِحِدًا اَمُرْ اَلْفَ سَ بِي الْدِيْنُ إِذَا لَقَسَّمَتِ الْدُمُوْدُ "جب معللات منقسم بین تو کیا میں رب واحد کو اپنارب بناؤں یا ہزار خداؤں کو اپنارب بناؤں -

وَلَكُنْ آعْبُدُ الرَّحْمُ نَ مَرِّتِى لِيَغْفِرَ ذَنْبِي الرَّبُ الْغَفُورَ

"کیکن میں اپنے پرور دگار کی عبادت کروں گاجور حمٰن ہے تاکہ وہ رب جو بہت بخشنے والا ہے میرے گناہوں کو بھی بخش دے۔" امام ابن اسحاق نے ان کے چنداور شعر بھی اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں جو ان کے عقیدہ تو حید کی روشن دلیل ہیں۔

> الخَ ارهِ مِنْ عَنَّ الله بَلْدَةِ الطَاعَتُ فَصَبَّتُ عَلَيْهَا مِجَالاً
> " جبان بادلوں کو کی شرکی طرف جانے کا حکم اللی ملتا ہے تووہ اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں اور اپنے پانی کے ذول وہاں جاتے ہیں اور اپنے پانی کے ذول وہاں جاکر انذیل دیے ہیں۔ "

### اميه بن الي صلت

اس کانام عبداللہ بن ابی روبعہ بن عوف الشقنی تھابرا قادر الکلام شاعر تھا۔ حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے کئی اشعار کو بہت پند فرما یا کرتے تھے مجمع مسلم میں ہے کہ رشید بن سوید کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ او نمنی پر سوار تھا۔ حضور نے فرما یا کیا تھے امیہ بن ابی العسلت کا کوئی شعریاد ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ! بہت، فرما یا سیاؤ۔ میں نے ایک شعر سنا یا فرما یا اور سناؤ یہاں کہ میں نے سواشعالہ پڑھ کر سنائے۔ حضور نے ارشاد فرما یا کادر پیشلم قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ دو سری روایت میں ہے کہ فرما یا آمن شعرہ و کفر قلبہ، اس کے شعر تومو من ہیں لیکن اس کادل کافرے۔

ابن قتیبہ طبقات الشعراء میں لکھتے ہیں کہ امیہ لوگوں کو بتایا کر ٹاتھا کہ ایک نبی تشریف لانے

والا ہے اس کی بعثت کا ذمانہ قریب آعمیا ہے دل ہی دل میں وہ بیامید نگائے بیٹھاتھا کہ اسے نبوت کے منصب پر فائز کیا جائے گالیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے نبوت کا دعوی کیا تووہ مارے مسد کے جل عمیااور حضور پر ایمان لانے سے اٹکار کر دیا۔

الاصابہ فی معرفۃ السحابہ میں علامہ ابن ججر، ابن ہشام سے نقل کرتے ہیں کہ امیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پرایمان لے آیا تھاوہ حجاز آیا آکہ طائف میں اس کاجوہال ہے وہ لے ، اور مدینہ کی طرف ہجرت کرے جب وہ بدر کے میدان تک پہنچا کسی نے اس سے پوچھا اسے اباعثمان! کدھر جارہے ہو، اس نے کہامیرا دل چاہتا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لوں۔ اسے کہا گیا کہ جانتے ہو۔ اس گڑھے میں کون دفن ہیں اس نے کہا نہیں تواسے بتایا گیا کہ اس میں شیبہ ، ربیعہ ، جو تیرے ماموں کے لڑکے ہیں اور ان کے علاوہ کئی تواسے بتایا گیا کہ اس میں شیبہ ، ربیعہ ، جو تیرے ماموں کے لڑکے ہیں اور ان کے علاوہ کئی دوسرے قریش مدفون ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی او مُنی کی ناک کاٹ دی اپنے کپڑے بھاڑ دوسرے قریش مدفون ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی او مُنی کی ناک کاٹ دی اپنے کپڑے بھاڑ دیا۔ مدینہ طیبہ میں حاضری کا قصد ترک کر دیا والیس دیا اور ان مقتولین پر رونا پیٹینا شروع کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں حاضری کا قصد ترک کر دیا والیس دیا اور اس کے ادر سے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

وَاتُلُ عَلَيْهِ هُ نَبَأَ الَّذِي فَى اتَيْنَهُ الْمِتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الْمِتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ السَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوثِينَ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوثِينَ

" پڑھ سنائے انسیں حال اس کا۔ جسے دیا ہم نے علم اپنی آیوں کا تو وہ کتراکر نکل گیاان ہے تب پیچھے لگ گیااس کے شیطان تو ہو گیاوہ ممراہوں میں۔ " (سورہ الاعراف آیت ۱۷۵) (۱)

## اسعدابو كرب الحميري

ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ اسعد، حضوری ریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر ایمان لایا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے سات سوسال قبل اس نے یہ شعر کے ۔

اب بلوغ الارب، جلد دوم، صفحه ۲۵۴

وَلَوْمُ لَنَّ عُمْمِى فَ إِلَىٰ عَصْمِ اللهِ مَا كُنُنْتُ وَزِيْرًا لَهُ وَابْنَ عَجَدِ
" أَكُر مِيرى عمران كے زمانہ تك باقى رى توميں ان كاوزىر بنوں كااور ان كے چھاكے بينے كى طرح معاون ہوں گا۔ "

### سیف بن ذی یزن

آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ حبشیوں نے یمن پر قبعنہ جمالیاتھاالل یمن پر ظلم وستم کی انتہاکر دی تھی سیف بن ذی بزن نے کسریٰ سے امداد طلب کی یمن پر چڑھائی کی۔ حبشیوں کو فکست دی اور اپنے اہل وطن کو ان کی غلامی کی ذلت اور اذبت رسانی سے نجات دلائی۔

یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد یوں رونما ہوا جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ سے وفود سیف بن ذی بزن کو مبارک دینے کے لئے آئے شعراء نے اس کی مدح میں قصیدے لکھے جس میں اس کے احسان کاذکر کیا گیا۔ کہ اس نے اہل یمن کو حبشیوں کی ذلت آمیزغلامی ہے نجات دلائی اور اس براس کی خدمت میں خراج تشکر پٹی کیا <sup>ا</sup>لیاان وفود میں ایک وفد مکہ کے قریش کا بھی تھا۔ اس وفد میں حضرت عبدالمطلب بن ہاشم امیہ بن شمس بعبداللہ بن جدعان اور اسد بن خویلد جیسے رؤ ساتھے جب عبدالمطلب اس کے در بار میں پیش ہوئے تو آپ نے گفتگو کرنے کی اجازت طلب کی سیف نے کمااگر تہیں دربار شاہی میں اب کشائی کے آ داب کا علم ہے تو ہم تمہیں گفتگو کی اجازت دیتے ہیں حضرت عبدالمطلب نےاس فصاحت و بلاغت ہے اپنامہ عاپیش کیا کہ باد شاہ سرایا حیرت بن کر رہ گیااور اسیں کماکہ آپاناتعدف کروائے۔ آپ نے بتایا میں اٹم کامیناعبدالمطلب ہوں اس نے آپ کواپنے قریب کیااور ان کی دلجوئی میں کوئی کسراٹھانہ رکھی۔ اور اپنے دربار کے ملاز مین کو حکم دیا که انسیں شاہی مهمان خانہ میں ٹھسرا یا جائے ایک ماہ تک وہ وہاں ٹھسرے رہے اور شاہی ضیافتوں ے لطف اندوز ہوتے رہے اس اثناء میں نہ باد شاہ کو فرمت ملی کہ دوبارہ ان سے ملاقات کرے اور نہ انسیں جرات ہوئی کہ اس ہے مکہ جانے کے لئے رخصت طلب کرتے۔ ایک ماہ بعد بادشاہ نے حضرت عبدالمطلب كوائي خلوت ميں بلايااور كمااے عبدالمطلب! ميں ايك راز ے تہیں آگاہ کر ناچاہتاہوں کیونکہ میں تہیں اس کااہل سمجھتاہوں تہیں اس راز کوافشانسیں کر ناہو گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے فیصلہ کو خود ظاہر فرماد ے میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے جو ہمارے پاس ایک سرمکتوم ( راز نمال ) ہے۔ ہم اپنے علاوہ کسی کو اس کے مطالعہ کی

اجازت نمیں دیے حضرت عبدالمطلب نے کما
اے باد شاہ! خداتم یس سلامت رکھے مجھے بتائے کہ وہ راز کیا ہے؟ اس نے کما
اذا وُلِدَ بِتِهَامَةَ عُلاَمٌ بَيْنَ كَتَفَيْهِ شَامَةٌ كَانَتَ لَهُ الْإِمَانَةُ
وَكُمُّ مِهِ الزِّعَامَةُ إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ.

"کہ جب تمامہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو۔ جس کے کندھوں کے در میان نشان ہو، وہی امام ہو گا۔ اور اس کے صدقہ قیامت تک تمہیس سرداری نصیب رہے گی۔"

عبدالمطلب نے کما کہ اگر شاہی جلال اور اس کا اوب مانع نہ ہوتا تو ہیں اس بشارت کی تفصیل کے بارے ہیں التماس کر تا تاکہ میری مسرتوں میں مزید اضافہ ہوتا۔ سیف نے کما یہ اس کا وقت ہے ابھی پیدا ہو بھی چکا ہواس کا نام احمہ ہان کے والد اور والدہ فوت ہو جائیں گے ان کے داد الور پچپان کی کفالت کریں گے اس کی وجہ ہے بتوں کو گئرے کر دیا جائے گا آتش کدے بچھادیے جائیں گے خداوندر حمٰن کی عبادت کی جائے گا اور شیطان کو دھتکار دیا جائے گا آتش کدے بچھادیے جائیں گے خداوندر حمٰن کی عبادت کی جائے گا اور شیطان کو دھتکار دیا جائے گا۔ ہم اس کے مدد گار ہوں گے اس کے دوستوں کی فتح کا ہم باعث بنیں گے اس کے دشمنوں کو ذکیل ور سواکریں گے حضرت عبدالمطلب نے مزید وضاحت چاہی بنیں گا اس کے دشمنوں کو ذکیل ور سواکریں گے حضرت عبدالمطلب نے مزید وضاحت چاہی تو ابن ذکی بزن نے صاف کمہ دیا کہ اے عبدالمطلب! تم ان کے دادا ہو۔ یہ سنتے ہی عبدالمطلب ہجدہ میں گر گے بادشاہ نے اشیں کماسراٹھا ہے اور بچھے بتائے کہ جوعلامات میں نے آپ کو بتائی ہیں کیان میں ہے آپ نے حضور کی ولادت، حضور کانام مبلوک، والدین کے وفات پانے اور کندھوں کے در میان اس نشان کے پائے جانے کے مبدارے میں بتایا ہی ذکی بین نے اس میں برائے ہیں کیا آئی نہ کریں مبادا حسد کے جذبات آپ کے دوسرے ساتھیوں کے سینوں میں بحر کی آتھیں۔ نیز بیود یوں سے حضور کے جذبات آپ کے دوسرے ساتھیوں کے سینوں میں بحر کی شور کے برترین دغمن ہوں گے۔

اس کا میں قالے کی خصوصی تاکید کی اور بتایا کہ بیود، حضور کے برترین دغمن ہوں گے۔

اس کے بعد قرایش کے قافلہ کے تمام ار کان کو شرف بازیابی بخشااور ان کو انعامات سے مالا مال کر دیا حضرت عبدالمطلب کو دوسروں ہے دس گنازیادہ عطیات سے نوازا۔ (۱)

١ - بلوغ الارب، جلد دوم، صفحه ٢٦٦ منقول از اعلام النبوة المم بلور دي

## ورقه بن نوفل القرشي

ورقه بن نوفل ابن اسد بن عبدالعزى بن قصى كاسلسله نسب قصى ميں حضور نبي كريم صلى الله تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے ام المومنین معزت خدیجۃ الکبری رضی الله عنها، ورقد کے چپاخویلد بن اسدی صاحب زادی تھیں ابوالحن البقاعی نے آپ کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں آپ کامحابی ہونا بابت کیا ہے ورقہ بن نوفل، ان سعادت مندافراد سے تھے جو زمانہ جالمیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت پر ایمان رکھتے تھے قریش اور دیگربت پرست عرب قبائل سے ان کاکوئی واسطہ نہ تھا۔ آپ نے اپنی عقل سلیم سے بی میہ بتیجہ اخذ کیا تھا کہ عرب کے بت پرست دین ابراہیمی سے بعثک مجئے ہیں۔ وہ بیشہ اس علاش میں رہے کہ انسیں وہ طریقه معلوم ہو جائے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام الله تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے ہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اس مقصد کے لئے انہوں نے کئی ملکوں کاسفر بھی اختیار کیا متعدد الل علم کی خدمت میں حاضر ہوئے جوان آسانی صحفوں کے امین تھے جواللہ تعالی نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء پر نازل کے تعاس تلاش وجبتو کے باعث وہ اس نتیجہ پر پہنچ کہ آخری دین، دین نفرانیت ہے انہوں نے عیسائیوں کے ان عقائد کا اتباع نہیں کیا جن میں انہوں نے اپنے نی کی واضح تعلیمات سے انحاف کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت پر ان کا پختہ عقیدہ تھا۔ ای اثناء میں وہ اس نبی کے بارے میں بھی عجنس کرتے رہے جس کی آمد کی بشارت حضرت موی، حضرت عینی اور دیر انبیاء علیم السلام نے دی تھی۔ جب آپ کی چھازاد بمن حضرت خدیجہ الکبری نے حضور کے بارے میں بتایاتو آپ کویفین ہو میاکہ آپ کی ذات ہی**وہ نی** ہے جن کاانسیں شدت سے انتظار تھا۔ حضرت ورقہ کی خوشی کی صد نہ رہی کہ ان کی زندگی میں ہی وہ نبی مرم تشریف لے آئے انہوں نے بر ملااعلان کر دیا۔

وَنَهَمِهُ دَانَهُ اَتَاهُ النَّامُوْسُ الْأَكْبَرُ وَالَّذِى كَانَ يَأْقِ الْاَنْهِيَاءُ تَبْلُهُ عَلَيْهِمُ التَلَامُ وَشَهِدَ اَنَهُ الَّذِي اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَلَامُ اللهِ وَشَهِدَ اَنَهُ نَبِيُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَتَعَمَّىٰ اَنْ يَعِيْشَ إِلَىٰ اَنْ اللهِ وَشَهِدَ اَنَهُ نَبِيُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَتَعَمَّىٰ اَنْ يَعِيْشَ إِلَىٰ اَنْ

"انسوں کے گوائی دی کہ ان کے پاس وہ عظیم فرشتہ آیا ہے جوان سے

پیلے انبیاء کے پاس وحی لے کر آیا کر آخمااور گواہی دی کہ آپ پراللہ تعالیٰ کا کلام نازل کیا گیا ہے اور گواہی دی کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اور اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش! وہ اس وقت تک زندہ رہیں کہ ان کی معیت میں جماد میں شرکت کر سکیں "۔ (1)

حضرت الم بخلرى نے اپن محمح من حضرت ورقد كاقول ان الفاظ من نقل كيا ہے۔
وَقَالَ لَهُ وَرُقَہ هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى
يلْيُتَنِي فَيْهَا جَذْعُ لَيْتَنِي ٱكُونُ حَيَّا إِذْ يُغْرِجُكِ قَوْمُكَ وَ
يلْيُتَنِي فَيْهَا جَذْعُ لَيْتَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْمُعُنْ رِجَّ هُمْهُ ؟ قَالَ
نَعَمُ لَهُ يَأْتِ رَجُلُ قَطَّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلْاَعُودِي وَلَكَ
نَعَمُ لَهُ يَأْتِ رَجُلُ قَطَّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلْاَعُودِي وَلَكَ
يَعُومُكَ اَنْصُمُ كَ نَصَمًا مُوَنَّزُلُ ثُمَّ لَمُ يَنْشَبَ وَرُقَهُ
اَنْ ثُونُ فِي وَفَيْ وَفَيْرَا لُوحَيْ وَالْكَ

"جبام المومنين حضرت ضديجه، حضور كولے كر حضرت ورقد كے پاس كئيں تو انہوں نے كما يہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ تعالی نے موئ عليہ السلام پر نازل كيا تھا۔ اے كاش! ميں اس وقت نوجوان ہوتا! اے كاش! ميں اس وقت نوجوان ہوتا! اے كاش! ميں اس وقت زندہ ہو آجب آپ كی قوم آپ كو يہاں ہے جلاوطن كرے گی۔ رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم نے پوچھاكہ كياوہ مجھے يہاں ہے نكل ديں گے۔ "

ورقد نے کماہاں! کوئی آ دمی بھی آج تک وہ امانت لے کر نہیں آ یاجو لے کر آپ کاوہ دن مجھے کر آپ کاوہ دن مجھے پالے تو میں آپ کاوہ دن مجھے پالے تو میں آپ کی بحربور مدد کروں گا۔ پھر قلیل مدت کے بعدور قدوفات یا گئے۔

آپ نے بہت ہے اشعار ہیں جس میں آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان کیااور یمی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے جرئیل اور میکائیل اسیں وحی اللی سے باخبر کرتے ہیں۔

ا بلوغ الارب، جلد دوم، صفحه ۲۷۳

چند شعرملاحظه فرمائيں

فَلْكُ يَلِكُ حَقَّا يَاخَدِيْ بَعَتُ فَاعْلِي حَدِيثَ فِي اِيَاهَا فَأَكُونُ مُرْسَلُ "أكريه في إلى خديجه! تويقين كركه احمد. الله تعالى كرسول بين - "

وَجِهُرِيْكُ يَ أَتِيْرُومُهِيكَاكُ فَاعْلِنَى مِنَ اللهِ وَتَحَيَّيَةُ وَمُ الطَّدُا مُنْزَلُ مَرَ اللهِ وَتَحَيَّيَةُ وَمُ الطَّدُ الْمُنْزَلُ مَنْ جَرِيْلُ اللهِ تعالَى كَي طرف سے وحی لے كر ان كے پاس آتے ميں اور اے خدىجہ! جان لے اس وحی سے سینہ منشرح ہو جاتا ہے۔ "

يَفُونَدُيهِ مَنْ فَاذَ فِيْهَا بِتَوْبَةِ وَيَهَا فِي الْعَافِى الْعَلَىٰ الْعَلَالُهُ فَلِلُهُ اللهُ فَلِلُ "جو توبه كركر رجوع كرتا بوه كامياب و كامران مو جاتا باور جو سركشي كرتا ب تكبر كرتا ب مراى اختيار كرتا ب تووه بدبخت موجاتا ب " - (1)

## خالد بن سنان بن غیث ا**لع**بسی

خالد بن سنان بھی اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت پر محکم یقین رکھتے تھے ان کا طریقہ کار وہی تھا جو ملتِ صنیفہ کا تھا۔ بعض مور خین کا بیہ خیال ہے کہ بیہ نبی تھے بلوغ الار ب میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں نہ کور ہے خَداکَ نَبِی اَصَاعۂ قَوْمَهُ بیہ نبی تھے جن کو ان کی قوم نے ضائع کر دیا۔

ضائع کرنے کی صورت ہوں بیان کی گئی ہے کہ جب ان کی وفات کاوقت آیا آوانہوں نے اپنی قوم کووصیت کی کہ مجھے دفن کر دیتا تمیسرے دن ایک ہرنی آئے گی جب وہ ہرنی آئے تو مجھے قبر ے نکال لینا میں تمہیس بتاؤں گا کہ اس مدت میں مجھے اللہ تعالی نے کیا تھم دیا ہے۔ آپ کے ارشاد کے مطابق تمیسرے دن ہرنی آئی لیکن قوم نے ان کو قبرے نہ نکالا۔ اور کہا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو سارے عرب کمیں مے ہم نے اپنے مردے کو قبرے نکالا ہے۔

خالد بن سنان کی ایک بنی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے حضور کو سور و اخلاص کی تلاوت کرتے سناعرض کرنے لگی۔ میرا باپ بھی میہ سورت پڑھا

ا ، بلوغ الارب. جلد دوم. صفحه ۲۷۵

مور خین کاس بارے میں اختلاف ہے کہ خالد کاکون سازمانہ تھا۔ بعض انہیں حضرت عیلیٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ فترت کا شخص کتے ہیں بعض کی رائے یہ ہے کہ ان کا زمانہ حضرت عیلیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے کا تھا۔ اگر دوسرا تول صحح ہو تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والی لڑکی خالد کی صلبی لڑکی نہ تھی بلکہ ان کی نسل سے کوئی خاتون تھی۔

ان حضرات کے علاوہ اور بھی کئی ایسے سعاد تمند نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے کفرو شرک کے اس تاریک دور میں بھی توحید کی مثمع کو فروزاں ر کھا، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں اور بر کتیں نازل فرمائے آمین۔

## اہل عرب کی عبادات

جزیرہ عرب کے تمام باشندے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے اور اس نسب پر فخر کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمین ہزار سال تک جزیرہ عرب میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوااے زمانہ فترت کتے ہیں جب کہ وحی کاسلسلہ منقطع رہا۔ اس زمانہ میں بھی دین حنیف کی بہت ہی عبادات ان میں باتی رہیں لیکن انہوں نے ان عبادات کو ایسار تگ دے و یا تعااور ان کے لئے الیی شرائط اور قیود مقرر کر دی تھیں جن کے باعث ان عبادات کی روح فناہو گئی تھی دین ابراہیمی کے مطابق وہ اپنے مردوں کو عسل دیتے تھے کفن پہناتے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھتے تھے اور سنت ابراہیمی کے مطابق ان کو قبروں میں دفن پہناتے تھے ان کی نماز جنازہ میں نہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناتھی۔ نہ بی اس میت کے لئے اللہ تعالیٰ کی جب و فن کرتے کے لئے لئے تعالیٰ کی جمد و ثناتھی۔ نہ بی اس میت کے گئر اہو جا آاور اس جن بعن و فن کرتے کے کئر اہو جا آاور اس کی تعریف میں زمین و آسان کے قلا ہے ملا دیا جب نے قان کے شوق کی نذر ہو گیا۔ (۱)

اب بلوغ الارب، جلد دوم، صفحه ۲۸۸

اس طرح وہ حج اور عمرہ بھی اواکیا کرتے اور تلبیہ بھی کماکرتے لیکن بعض قبائل نے اس تلبیہ میں ایسے الفاظانی طرف سے بڑھادیۓ جس سے عقیدہ توجید سنح ہو کررہ کیااور شرک کی عفونت سے دماغ بھٹنے لگے وہ کہتے۔

لَتَيْكَ اللَّهُوَ لَتَتَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيْكَ هُوَلَكَ تَمْلِكُ وَمَامُلُكَ " حاضر ہیں ہم اے اللہ! حاضر ہیں ہم۔ تیراکوئی شریک نہیں ہے بجزاس شریک کے جس کاتومالک ہے اور اس کی ہر چیز تیری ملکیت میں ہے۔ فریضہ حجاد اکرنے کے لئے بھی انہوں نے نتی نتی شرطیں عائد کر رکھی تھی اور ان میں ہے بیشتر کامقصدیہ تھاکہ عرب کے تمام قبائل پرانی برتری اور تفوق قائم کر سکیں۔ جج کے دوران وہ ان تمام مواقف ( کھڑے ہونے اور حاضر ہونے کی جگہ ) پر کھڑے ہوتے۔ جمال کھڑے ہونے اور حاضر ہونے کا حکم و یا گیاہے وہ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے آتے وہ ری جمار بھی كرتے اہل جالميت جب دور دراز علاقوں سے حج كى نيت سے روانہ ہوتے توائے قربانى كے جانوروں کے گلوں میں بالوں سے بتاہوا قلادہ ڈال دیتے اس قلادہ کے باعث کوئی راہزن ، کوئی ڈاکونہ ان پر حملہ کر آاور نہ ان کامال ومتاع اڑا کر لے جاتا۔ مسافرِ حرم کے لئے انہوں نے ہر طرح کی امان دے رکھی تھی حرمت والے چار مینوں میں وہ ملک سطح پر جنگ وجدال ۔ لوٹ مار ، چوری اور ڈاکہ ان تمام حرکتوں سے کلیّۃ اجتناب کرتے ملک میں ہر طرح کا من وامان قائم ہو جاتا۔ ان مینوں میں تجارتی کارواں بڑی آزادی اور اطمینان ہے ایک علاقہ ہے دوسرے علاقہ میں تجارتی مال لے کر جاتے۔ کاروبار کرتے۔ نفع حاصل کرتے۔ اور ان سے کوئی تعرض نہ کر تا۔ جج کے جملہ ار کان کو پابندی کے ساتھ اواکر تے ہایں ہمہ ان میں جمالت کی وجہ ے چند خرافات بھی رواج پا چکی تھیں اہل مکہ اپنے آپ کو دوسرے عرب قبائل ہے اعلیٰ اور افضل مجصتے۔ وہ کہتے ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں حرم شریف کے باشندے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے متولی ہیں۔ مکہ کے رہنے والے ہیں جو حقوق اور امتیازات ہمیں حاصل ہیں۔ وہ اور کسی عرب کو حاصل نہیں۔ ہم صرف ان چیزوں کی تعظیم بجلائیں مے جو حرم کے اندر ہیں جو مشاعراور مواقف حرم سے باہر ہیں۔ دوسرے اہل عرب کے لئے تولازم ہے کہ وہاں حاضری دیں اور ان کی تعظیم بجالائیں لیکن ہمیں بیے زیب شیں دیتا کہ اہل حرم ہوتے ہوئے ہم حرم سے باہر کی چیزوں کی تعظیم و تھریم کریں ورنہ ہمارے در میان اور دوسرے قبائل کے در میان وجہ امتیاز کیاباقی رے گی اس لئے اہل مکہ نے عرفہ کے میدان میں قیام ترک کر دیا تھا۔ اور افاضہ کا

طواف بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے اپنے لئے ایک خاص اصطلاح وضع کرلی تھی وہ اپنے آپ کو کتے " نخن الحس" ۔ الحس کامعنی اہل الحرم ہے یعنی حرم کے اندر رہنے والے ۔ ان کے بعد عرب کے وہ لوگ جو حرم میں پیدا ہوئے تھے ان کو بھی حرم میں ولادت کی وجہ سے یہ حقوق حاصل ہوگئے تھے۔

ای طرح انہوں نے اپنے اوپرید پابندی بھی عائد کرلی تھی کہ ہم اہل حرم ہیں ہارے لئے یہ جائز نسیں کہ حالت احرام میں پنیر کھائیں یا تھی استعال کریں یااون کے ہے ہوئے جیموں میں داخل ہوں یا کسی سائے میں بیٹھیں۔ حالت احرام میں صرف ان خیموں میں وہ بسر او قات کرتے اور سائے کے نیچے بیٹھتے جو خیمے چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے۔ پھرانیوں نے بیہ پا بندی لگادی کدامل حل. ( حدود حرم سے باہر ہے والے لوگ) جبوہ حج یاعمرہ اداکر نے کے لئے مکہ میں آئیں توان کے لئے یہ جائز شیں کہ وہ کھانا کھائیں جوابے ساتھ لے آئے ہیں اس طرح ان کے لئے یہ چیز بھی ناجائز قرار دی مئی کہ وہ ان کپڑوں میں کعبہ شریف کا پہلا طواف کریں جووہ اپنے گھرے بہن کر آئے ہیں انہیں جاہئے کہ کعبہ کاطواف کرتے وقت اہل حرم ے کپڑے مستعار لے کرمپنیں اور اگر ان کے ہاں کپڑے وستیاب نہ ہوں تووہ برہنہ ہو کر کعبہ کاطواف کریں۔ اگر کوئی مرد یاعورت انہیں کپڑوں میں طواف کرے جووہ گھرے بہن كر آياتھا توطواف سے فارغ ہونے كے بعداس پرلازم ہے كہ وہ ان كپڑوں كوا آر كر پھينك دے نہ خودان کو پینے اور نہ کوئی اور انہیں استعال کرے اہل مکہ نے اہل عرب کوان احکام کی یا بندی کا علم دیااور انہوں نے بلاچون وچرا ان احکام کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا۔ وہ لوگ عرفات میں قیام کرتے وہاں سے طواف افاضہ کرنے کے لئے مکہ آتے۔ خانہ کعبہ شریف کا طواف برہنہ ہو کر کرتے عور تیں بھی تمام کپڑے اتار دیتیں۔ ایک چھوٹی سی کھلی قیص ان کے بدن پر ہوتی اس طرح کی قیود و شرائط ہے انہوں نے حج و عمرہ جیسی عبادات کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا بجائے اس کے کہ ان ار کان کی ادائیگی ہے ان میں تقویٰ اور پارسائی کا شعور بيدار ہو آالٹابر ہلکی اور عریانی کو پذیرائی نصیب ہونے گی-

جب الله تعالی کے مقدی گر کے اردگر د طواف کرتے ہوئے مردوزن بے حیائی کاالیا شرمناک مظاہرہ کر نااپنے اوپر ضروری قرار دے دیں تو پھراور کون سامقام ہے جمال ان سے عفتِ قلب و نگاہ کی توقع کی جا سکتی ہے۔

### اہل عرب کی لغوعادات

ان کی جابلانہ رسوم میں ہے ایک رسم ہیہ بھی تھی کہ جببارش برسنا بند ہو جاتی اور قحط سالی کا دور دورہ ہو تا تو وہ سلع اور عشر ( دو در ختوں کے نام ) کی شنیاں کا ہے کر ایک گائے کی دم کا دور دورہ ہو تا تو وہ سلع اور عشر ( دو در ختوں کے نام ) کی شنیاں کا ہے کر ایک گائے کی دم کے ساتھ باندھ دیتے ان شاخوں کو آگ لگا دیتے اور اس گائے کو دشوار گزار پہاڑیوں میں لئے مار کر بھگا دیتے اور بیہ خیال کرتے کہ ان کے اس طریقہ سے بادل اٹر کر آئیں مے بجل چیکے گی اور موسلاد حار بارش برسے گی۔

ایک اعرابی اس لغوحر کت پراظهار نفرین کرتے ہوئے کہتا ہے۔

ان کے ہاں ایک اور رواج تھا کہ اگر ایک اونٹ کو خارش کی بیاری لاخق ہوتی تواس کے ساتھ جو صحت منداونٹ ہوتی۔ تواس کو آگ ہے داغ لگائے جاتے اور وہ یہ خیال کرتے کہ اس طرح خلاش زدہ اونٹ تندرست ہو جائے گا خلاش زدہ اونٹ کو '' ذی العر '' کہا جا آن کی اس قوجم پرستی ہے شعرا ہے اشعار میں بڑی کلتہ آفر مینیاں کی ہیں ایک شعر آ ب بھی من لیجئے۔

فَالْزَمْنَةِ نِیْ ذَنَبًا وَغَیْرِی جَرَّهٔ حَنَانِیْكَ لَا تَکُو الصَّحِیْمَ بِأَجْرَبًا
" تو نے مجھ پر ایک گناہ كا الزام لگایا ہے حالانکہ اس كا ار تكاب میر ب
علاوہ ایک اور آ دمی نے کیا ہے مجھ پر رحم كروایک خارش زدواون ك
بدلہ میں صحت منداون كو داغ مت لگاؤ ۔ "
بدلہ میں صحت منداون كو داغ مت لگاؤ ۔ "
ان كے ہاں اى تتم كى ایک لغو رسم " بلتے " كے نام سے مروج تقی ان كابیر وستور تھا كہ

جبان کاکوئی سردار مرجا آتواس کی او ختی یا اونٹ کولے آتے اس کی گردن کو دوبراکردیے اور اس کے سرکو پیچھے کی طرف موڑ دیتے اور ایک گڑھے میں اس کو چھوڑ دیتے۔ نہ اسے کچھ کھانے کے لئے دیتے اور نہ اسے پانی بلاتے یہاں تک کہ وہ بھو کی بیای ترثب ترثب کر جان دے دیتے اور اس کے مردہ کو نذر آتش کردیا جاتماب اوقات اس کی کھال آبار لی جاتی اور اس کو "ثمامہ" نامی گھاس سے بحردیا جاتما۔ ان کا بیہ گمان تھا کہ اگر کوئی آدمی مرجائے اور اس کے لئے ہیں بلیہ کی رسم اوانہ کی جائے توقیامت کے دوز جبوہ قبر سے اٹھے گاتواس کو سواری نصیب میں ہوگی بلکہ اسے پیدل چلنا پڑے گااور جس کے لئے بیر رسم اوائی جائے تواس کے لئے جو نمی وہ قبر سے انکے گاتواس کے لئے جو نمی وہ قبر سے نکلے گالیک بمترین سواری چیش کی جائے گی چنانچہ حربیہ ابن لاشیم الفقسی، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے۔

یاسعُدُ اِمَّا اُهْلِکَنَ فَالِّنِیْ اُوصِیْكَ اِنَّ اَخَاالُوصَاقِ الْاَقْرَبُ "اے سعد! اگر میں ہلاک ہو جاؤں تومیں تمہیں وصیت کرتا ہوں کیونکہ جس کو وصیت کی جائے وہ قربی ہوتا ہے۔"

لَا اَعْدِفَنَ اَبَاكَ يَعْتَمُ حُلْفَكُمُ تَعِبًا يَعْبُرُ عَلَى الْيَدَيْنِ وَيَنْكَبُ " تَعِبًا يَعْبُرُ عَلَى الْيَدَيْنِ وَيَنْكَبُ " مِين نه باؤل تيرے باپ كوكه حشركه دن وه تسارے بيجهے تعكا مانده چلا جارہا ہو۔ " مانده چلا جارہا ہو۔ اور ہاتھوں كے بل گررہا ہو۔ "

اس متم کی بہت ہی وصیتیں ہیں جو مرنے والے باپوں نے اپنے بیٹوں کو کی ہیں۔ ان کے ہاں میدر سم بھی تھی کہ جب ان کا کوئی سر کر دہ آ دمی یا قبیلہ کاسر دار مرجا آبووہ اس کی قبر پر ایک اونٹ لے آتے اور اس کی چاروں کو نحییں کاٹ دیتے پھر اس کو تزبتا ہوا چھوڑ دیتے اس سے بہنے والے خون سے قبر کو رنگین کرتے ان کے اس فعل کی کئی وجوہات ذکر کی گئی

یں ا\_ بیر کہ میت کی تعظیم کے لئے وہ ایسا کرتے تھے جس طرح وہ اپنے بتوں کی تعظیم کے لئے جانور ذیح کیا کرتے۔

اب بلوغ الارب، جلد دوم، صفحه ۲۰۰

 ۲ ۔ دوسری وجہ میں بتائی منی ہے کہ اونٹ مردوں کی ملی ہوئی بٹریاں کھا آ ہے کو یااس طرح وہ اس سے انقام کیتے تھے۔

سے تیسری وجہ پیہ بتائی گئی ہے کہ اونٹ، ان کے قیمتی اموال سے ہے، اس کو ذبح کر کے وہ پیہ تأثر دینا چاہتے تھے کہ ہمارے اس سردار کا مرنا ہمارے لئے اتنا المناک سانحہ ہے کہ مارے نز دیک ماری قیمتی چیزیں بھی این اہمیت کھو بیٹھی ہیں۔

زیاد اعجم، مغیرہ بن مهلب کامرٹیمہ لکھتے ہوئے کہتاہے۔

قُلْ لِلْقَوَافِلِ وَالْغُزَاةِ إِذَا غَزُوا وَالْبَاكِرِينَ وَلِلْعَجْبِ الزَّايْحِ " قافلوں اور غازیوں کو جب وہ لڑائی کے لئے جائیں اور صبح سنر کرنے والوں کواور شام کو واپس آنے والوں کو کھو۔ "

إِنَّ النُّحَاعَةَ وَالنَّمَاحَةَ فُهَّتَا ﴿ قَبُرَّا بِمَرْدَعَلَى الطَّرِيْقِ الْوَاضِعِ '' بیشک شجاعت اور سخاوت دونوں کی دونوں اس قبر میں جمع کر دی گئی ہیں جو مرومیں ایک شاہراہ پر ہے۔ "

فَإِذَا مَرَرْتَ بِقَبْرِهِ فَاغْقِرْبِهِ كُوْمَ الْجِلَادِ وَكُلَّ طَرْفِ سَابِح " جب تواس کی قبر کے پاس سے گزرے توایسے او ننوں کی کونچیں کان دے جن کی کوہانیں بت بڑی ہیں اور جو بڑے طاقتور ہیں اور ہرامیل تیز ر فآر گھوڑے کی کونچیں بھی کاٹ دے۔ "

وَانْضَحْجَوَانِبَ قَبْرِهِ بِيهَاءِهَا فَلَقَنْ يَكُونُ آخَا دَهِرُوذَ بَاجْم '' اور ان کے خون کواس کی قبر کے اطراف پر چھزک دے کیونکہ میں مخص خور بھی اس طرح خون بہا آتھااور جانور ذبح کر آتھا۔ "

اسلام نے ان تمام خرافات کو نمیت و نابو د کر دیااور اپنے ماننے والوں کوالی رسوم ادا کرنے ہے منع کر دیاان کے ہاں ایک اور عقیدہ بھی پھیلا ہوا تھا کہ جب کسی آ دی کو قتل کر دیا جا آ ہے تواس کے سرے روح ایک پر ندو کی شکل میں نگلتی ہے اور جب تک اس مقتول کا انقام نه لیاجائے اس وقت تک وواس کی قبر پر چکر کانتی رہتی ہے۔ اور کہتی ہے کہ اسقونی فانی صدیتہ . مجھے پلاؤ میں سخت پیاسی ہوں۔ اس اعتقاد کے باعث ان کے باں اگر کسی آ دمی کو قتل کر دیا جاآ۔ تواس کے قریبی رشتہ داروں اور بینوں ، بھائیوں کے لئے اس کے خون کو معاف کر نا مشکل ہو جا آتھا کیونکہ ووییہ خیال کرتے تھے کہ جب تک جم مقتول کا بدلہ نئیں لیں گےاس

وقت تک اس کی روح کوچین نمیں آئے گا۔ وہ اپنے مشتعل جذبات کو تو تھنڈ اکر کتے تھے لیکن اپنے مشتعل جذبات کو تو تھنڈ اکر کتے تھے لیکن اپنے مقتول باب کوبر داشت کر ناان کے بس کا روگ نہ تھا۔ اس لئے وہ مجور تھے کہ اپنے مقتول عزیز کا ہر قیمت پر انقام لیں۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کو وصیت کر آہے۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کو وصیت کر آہے۔

لَا تَذُفُونَ إِنْ هَامَةً فَوْقَ مَرْقِب فَإِنَّ زُقَاءَ الْهَاهِ الْمُمْرَءِ عَائِبُ " فَإِنَّ زُقَاءَ الْهَاهِ اللَّمَرَءِ عَائِبُ " ميرى روح كو چيخ چلان پر مجور نه كروكيونكه روح كا چيخا چلانانسان كے لئے بردى معيوب بات ہے۔ "

تُنَادِی: الا اِنْ قُونِیْ: دُکُلُ مَکَانِ وَتِلْكَ الَّتِیْ تَبْنَیَقُ مِنْهَا النَّ دَانِهُ "وہ روح چیخ ہے میں پیای ہوں مجھے پلاؤ۔ اور اس کی ہر صداایک ایس مصیبت ہے جو سیاہ بالوں کو سفید کر دیتے ہے"۔ (۱)

اسلام نے دوسری خرافات کی طرح اس توہم پرستی کی بھی بچھ تنے کر دی اور اہل عرب کو اس ناسور سے شفائخشی، جس سے ہروفت خون رستار ہتا تھا۔ اور قیامت برپاکر آبار ہتا تھا۔

ان کی جاہلانہ رسوم میں ہے ایک رسم میں بھی تھی کہ جب کوئی فخض کسی ایسے گاؤں میں داخل ہونے کاارادہ کر تاجس میں کوئی وبا پھوٹی ہوئی ہوتی تواس ہے نچنے کے لئے اور وہاں کے جن کے شرے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے وہ اس گاؤں کے دروازے پر کھڑا ہو جا آباور اندر قدم رکھنے ہے پہلے گدھے کی طرح ہیں گتا پھر خرگوش کا شخنہ ہے گلہ میں باندھ لیتا اور یقین کر لیتا کہ اب نہ وہا مجھے کوئی نقصان پنچا سکتی ہے اور نہ یماں کا جن مجھے کوئی اذیت پنچا سکتا ہے اس ہیں بینے کو وہ دافع شیر "کے لفظ سے تعبیر کرتے۔ ایک شاعر کہتا ہے

وَلاَ يَنْفَعُ التَّغَيْنَا يُرُانَ حُقَو وَاقِعٌ وَلاَ زَغُزَعٌ يُغُنِىٰ وَلَا كَعُبُ اَرْنَبَ "جب كوئى جنگ بحرك المحتى ہے تو كدھے كی طرح ہينگناكوئى نفع نہيں ديتا اور نہ اپنے مقام سے اوھراوھر ہٹ جانا اور نہ خرگوش كے مخنے كو اپنے گلے میں لٹكانا سود مند ثابت ہو آہے "۔ (۲)

ان کے ہاں ایک فتیج رسم میرتھی کہ جب کوئی فخص سفر پر جاتا توایک و حاگا کسی در خت ک شنی کے ساتھ باندھ دیتا یااس کے تنے کے ار دگر دلپیٹ دیتا۔ جب سفرے واپس آتا تواس

> ا بلوغ الارب، جلد دوم، صفحه ۳۱۱ ـ ۳۱۲ ۱ ـ بلوغ الارب، جلد دوم، صفحه ۳۱۵

د حاکے کو دیکھتااگر وہ صحیح سلامت ہو آنووہ سمجھتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی اور اگر وہ اسے ٹوٹا ہوا یا کھلا ہوا پا آنو خیال کر تاکہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں بد کاری کاار تکاب کیا ہے اس د حاشے کو "الرتم" کتے۔

ان کی ایک رسم بد کے بارے میں ابن سکیت نے روایت کیا ہے کہ عرب کہتے تھے اگر کسی شریف آ دمی کو قتل کر دیا جائے اور وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہووہ اس مقتول کی لاش کو روندتی ہوئی اوپر سے گزرے تواس کے بعد جو بچہ وہ جنے گی وہ زندہ رہے گا۔

ان کی ایک فتیج رسم بیر تھی کہ جب کوئی آ دمی مرجا آنو وہ اس پر لوحہ خوانی کرتے ، روتے ، اپنے چروں پر طمانچے مارتے گریبان مچاڑتے اور سر منڈا دیتے بسااو قات مرنے والا مرنے سے پہلے خود اپنے وار ثوں کو اس امر کی آگیدی وصیت کر جاتا۔ چنانچہ طرفہ بن عبد جو عرب کا ایک مشہور شاعر تھاوہ اپنی بھتجی کو وصیت کر تاہے۔

> فَانَ مُتُ فَانَعِيْنِي بِمَا أَنَا اَهَلُهُ وَشَقِي عَلَى ٓ الْجَيْبَ يَا إِنْنَهُ مَعْبَهِ "اے معدی بنی! (معداس کے بعائی کانام تھا) جب میں مرجاؤں تو شایان شان طریقہ پر میری موت کا علان کرنا اور میرے لئے اپنا کر بان چاک کر دینا۔ "

یہ ماتم اور نوحہ خوانی ہفتہ دس دن تک جاری نہ رہتی بلکہ ایک سال تک بیمحشر بپار ہتا۔ اور اس کے بعد گریہ وزاری اور ماتم گساری کا بیرسلسلہ کمیں جاکر اختتام پذیر ہوتا۔ لبیدا پی دونوں بیٹیوں کو وصیت کرتاہے۔

> فَقُولَاهُوالْمُنُ الَّذِي لَاصَدِيْقَ ﴿ اَصَاعَ وَلَاخَانَ الْاَوَيْنَ وَلَاغَلَهُ ﴿ اَصَاعَ وَلَاخَانَ الْاَوَيْنَ وَلَاغَلَهُ ﴿ اور دونوں يه كمناكه جارا باپ وہ تعاجس نے نه جمعی اپنے دوست كو ضائع ہونے ديا اور نه جمعی كسى المن كی خيانت كی اور نه كسى كے ساتھ بدعمدى كى ۔ "

إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ السَّلَامُ عَلَيْكُمُمَّا وَمَنْ يَبْلِحُولًا كَامِلًا فَقَدِ اعْتَدَا

" رونے دھونے کا بیرسلسلہ تم ایک سال تک جاری رکھنا پھر تم پر سلامتی ہواور جو فخص مرنے والے پر پورا سال روئے۔ اس کے بعداگر وہ رونا ترک کر دے تواہے معذور سمجھا جائے گا۔ " اسلام نے جابلیت کی دیگر ہیجے رسوم کے ساتھ ساتھ اس رسم کو ختم کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے۔

> كَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَعَ الْخُنُدُودَ وَشَقَى الْجَيُوبَ وَدَعَا بِمَا تُوَى الْجَاهِلِيَّةِ "كه وه آدمی جواپ رخساروں پر طمانچ مارے اور اپ گریبانوں كو چاك كرے اور جاہليت كے زمانه كى لافيس مارے ۔ وہ ہمارے گروہ ميں سے نہيں۔ "

صحیمین ہے حضرت ابو موی اشعری نے کہا

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِي ُ ثَمِّنَ الصَّالِقَةِ وَ الْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ -

"کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان تینوں سے بری الذمہ ہونے کا اعلان فرمایا صالقہ وہ عورت جو بلند آواز سے نوحہ کرے الحالقہ وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنا سرمنڈا دے اور شاقہ وہ عورت جواپئے گریبان کو چاک کر دے " ۔ (1)

## مقتول کی دیت

ان کے ہاں معتول کی دیت عام طور پر ایک سواونٹ ہوا کرتی۔ قاتل پوری دیت کو ساتھ لے کر اور اپنے قوم کے معززین کی جماعت کی ہمرای میں مقتول کے وار ثوں کے پاس جا آاور ان سے دیت قبول کرنے اور قتل معاف کرنے کی در خواست کر آاگر مقتول کے ور ثاء طاقتور ہوتے کہ ہوتے تو دیت کو مسترد کر دیتے اور قصاص لینے پر اصرار کرتے اور اگر وہ اسٹے طاقتور نہ ہوتے کہ قاتل کے قبیلہ کامقابلہ کر سکیں تو پھر اپنا پر دہ رکھنے کے لئے وہ بیر کہتے کہ ہم خود توا ہے مقتول کو قاتل کے دو بیر کہتے کہ ہم خود توا ہے مقتول کو

ا بلوغ الارب، جلد سوم، صفحه ۱۱ - ۱۲

ان سواو نؤل کے بدلے میں فروخت نہیں کر سکتے۔ البتۃ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرمادے تو پھر ہم دیت لے لیس گے۔ اور قصاص ہے دست کش ہوجائیں گے اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم کرنے کی صورت یہ تھی کہ کمان میں تیرر کھ کر آسان کی طرف پھینکا جا آاگر وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آیا۔ تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کی اجازت نہیں دی بلکہ قصاص لینے کا حکم دیا ہے اس لئے ہم مجبور ہیں۔ اور اگر واپس آنے والا تیر، خون سے آلودہ نہ ہو تا تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کی اجازت نہیں و کاموش ہو آتو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کے بارے میں فیصلہ کر دیا بیہ حیلہ محض عوام کو خاموش کر نے کے لئے کیا جاتا۔ ورنہ بھی بھی ایسانہیں ہوا کہ تیر پھینکا گیاہو۔ اور وہ خون سے رہمین ہو کہ واپس آیا ہو۔ اور وہ خون سے رہمین ہوا کہ تیر پھینکا گیاہو۔ اور وہ خون سے رہمین ہو

عام لوگوں کی ویت کے بارے میں تو بیہ مقدار مقرر تھی۔ لیکن اگر مقتول کوئی بادشاہ یا رئیسِ قوم ہو آ تو اس کی دیت ایک سواونٹ کے بجائے ایک ہزار اونٹ لی جاتی۔ بادشاہ اور رئیس قبیلہ کو اس معاشرہ میں جو خصوصی اقبیازات حاصل تھے ان میں سے بیرا تمیاز بھی تھا اسلام نے شاہ وگدا کے در میان اس باطل اقبیاز کو بھی ختم کر دیا اور غریب وامیرسب کی دیت ایک سو اونٹ مقرر کر دی۔ (۱)

#### معاقره

ان میں ایک رسم ہے بھی تھی کہ دو آدمی باہمی مقابلہ کرتے ایک آدمی چنداون ذرج کر آ دوسرا آدمی اس سے بھی زیادہ ذرج کر دیتا پھر پسلا آدمی اس سے بھی زیادہ ذرج کر آ دوسرا آدمی اونٹوں کی تعداد میں مزیداضافہ کر کے انہیں کاٹ ڈالٹا۔ جو آدمی اپ نہ مقابل سے زیادہ اونٹوں کو سے زیادہ اونٹوں کو سے زیادہ اونٹوں کو سے خور دہ تصور کیا جاتا۔ اور پہلے کو غالب اور فاتح شار کیا جاتا۔ یہ ایک ایسی ہجی سے بلاضرورت بے در یغ اونٹوں کو خالب اور فاتح شار کیا جاتا۔ یہ ایک ایسی ہجی سے بلاضرورت بے در یغ اونٹوں کو تلف کر دیا جاتا۔ اس میں اسراف بھی تھا اور جانوروں کا ضیاع بھی لیکن وہ لوگ عمد جاہلیت میں اس امر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لئے اپنے سینتکڑوں اونٹ ضائع کر دیتے اور اس کو وجہ فخرہ مبابات سمجھتے۔

ں میں ہوا۔ اور میں ہوا۔ کوف می قط اس میں ہوا۔ کوف می قط اس میں ہوا۔ کوف می قط اس میں ہوا۔ کوف می قط

ا بلوغ الارب، جلد سوم . صفحه ۲۲

پڑھیابہت سے لوگ کوفہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے۔ فرزد ق جوایک مشہور عربی شاعر گزرا ہے۔ اس کاباپ غالب نامی اپنی قوم کاسردار تھااس نے اپنی قوم کو ساوا (ایک جگہ کانام) میں جع کیاجو تی کلب قبیلہ کے علاقہ میں کوفہ سے ایک دن کی مسافت پر تھاغالب نے ایک اونئی ذک کی اور اپنے قبیلہ کی ضیافت کی۔ پچھ گوشت بی تھیم کی طرف بھیجا ایک بڑے برتن میں گوشت رکھ کر سحیم کی طرف بطور ہورہ ارسال کیاجب غالب کا آدمی گوشت لے کر سحیم کے پاس پنچاتواس نے ازراہ نخوت اس برتن کو او ندھا کر کے سارا گوشت زمین پر گراد یا اور گوشت لانے والے کو دو چار طمانچ رسید کئے۔ اور کما کیا میرے جیسا آدمی غالب کے طعام کامحتاج ہے پھر سحیم نے بھی دو اونٹنیال ذری کی دو سرے روز غالب نے ایک کے بجائے دو اونٹنیال ذری کیس سمیم نے بھی اس کے مقابلہ میں تیمن اونٹنیال ذری کر ڈالیس چو تھے روز غالب نے ایک سواونٹنیال ذری کر ڈالیس چو تھے روز غالب نے ایک سواونٹنیال ذری کر ڈالیس چو تھے روز غالب نے ایک سواونٹنیال ذری کر ڈالیس چو تھے روز غالب نے ایک سواونٹنیال ذری کر ڈالیس چو تھے روز غالب نے ایک سواونٹنیال ذری کر ڈیس اس سمیم سے مولی کہ دوراس کامقابلہ کر سکے۔

جب قحط سالی کازمانہ ختم ہو گیالوگ کوفہ میں اپنے اپنے گھروں کوواپس آ گئے تو تحیم کے قبیلہ بنور یاح نے اے ملامت کرتے ہوئے کہا۔

جَرَرُتَ عَلَيْنَاعَارَالدَّهُمِ هَلَا خَرُتَ مِثْلَ مَا خَرَغَالِبُّ وَكُنَّا لَعُطِيكَ مَا نَعَرَغَالِبُ وَكُنَّا لَعُطِيكَ مَا نَكِيِنَا قَرَيْنِ

" یعنی تونے ہم پر بہت زیادتی کی ہے ہم تو بھی بھی اس عار کے داغ کونہ دھو سکیں گے۔ تونے جب غالب کے ساتھ مقابلہ شروع کیا تھا تو کیوں نہ اسکی طرح سواونٹنیاں ذیح کیں۔ اگر توالیا کر آتو ہم ایک ایک اونٹنی کے بدلے تمہیں دو دواونٹنیاں دے دیتے۔ "

اس نے معذرت کرتے ہوئے کما کہ میرے اونٹ اس وقت وہاں موجود نہ تھے اس لئے میں ذکح نہ کر سکا۔ اس نے اس داغ کو دھونے کے لئے جوش میں آکر تین سواونٹنیال ذکح کر ڈالیس امیر المومنین سیدناعلی کرم اللہ وجہہ نے ان کا کوشت کھانے سے لوگوں کو منع کر دیا کہ یہ میڈ آڈھِ آگی بہ لیفئیڈ ارتباطی کے زمرہ میں سے ہے۔ اس کا مقصد فخرو مباہات کا اظہار ہے چنانچہ وہ سارا کو شت کو فہ کے ایک کھلے میدان میں ڈھیر کر دیا گیا گئے۔ چیلیں اور گدھ اس کو کھاتے سارا کو شت کو فہ کے ایک کھلے میدان میں ڈھیر کر دیا گیا گئے۔ چیلیں اور گدھ اس کو کھاتے

رې۔

## چرا گاهول پراجاره داری

آپ كومعلوم بى كەعرب كے بادىيەنشىن قبائل كاذرىعدمعاش ربوز پالناتھا۔ وہ چشموں چرا گلہوں کی تلاش میں ایک جگہ ہے دوسری جگہ خفل ہوتے رہے تھے جہاں ان کی بھیڑ كريوں كے لئے يينے كا پانى اور چرنے كے لئے كھاس بآسانى وستياب موتا۔ اس بران كى معاشی خوشحالی کا دار ومدار تھا۔ لیکن اس سلسلہ میں بھی طاقتور رؤساء الی حرکتیں کرتے تھے جن سے عوام الناس کو بردی مشکلات کاسامناکر نا بڑ آفغا، جمال بھی کسی قبیلہ کاکوئی طاقتور سردار پنچاتو وہ اپناایک کتااونجی جگہ پر کھڑا کر آاور اس کو بھو نکا آاور جماں جماں تک اس کتے کے بھو نکنے کی آواز پہنچتی وہاں تک وہ چرا گاہ اس ایک مخص کی مقبوضہ بن جاتی۔ اس کے رپوڑ کے علاوہ کی اور کاربوڑا دھر کارخ نہ کر سکتا۔ نہ اس محدود علاقہ کے چشموں سے کوئی پانی بی سكاء يه ايك صريح ظلم تعاد بسااو قات عوام جب كوناكون صعوبتون سے دو جار ہوتے تو تنگ آ مد بجنگ آ مد کے قاعدہ کے مطابق اس ظالم سردار کو قتل کرنے ہے بھی دریغ نہ کرتے۔ كليب بن وائل جوائي ز ملنه من ربيعه كاسر دار تقار اس كي جيبة اور رعب كايه عالم تقاكه جس چرا گاہ کووہ اپنے لئے مخصوص کر لیتا کوئی دو سرااس کے قریب نہ پیٹک سکتا۔ جن شکاری جانوروں کووہ بناہ دے دیتا کوئی دوسراھخص ان کاشکار کرناتو بجائے خود انسیں اپنے ٹھکانہ ہے خوفزوہ کر کے نکالنے کی جرات بھی نمیں کر سکتا تھاجبوہ کی باغ کے پاس سے یا آلاب کے پاس سے گزر آجوا سے پند آ جا آتووہ اونجی جگہ پراپنے کتے کو کھڑاکر کے بھو نکا آاور جمال تک اس کے بھو نکنے کی آواز پہنچتی کسی دوسرے کی مجال نہ ہوتی کہ وہاں دم مارسکے۔ اس کی عزت و احرام کی یہ کیفیت تھی کہ اس کی آگ کے قریب کوئی دوسری آگ نہ جلائی جاتی پانی کے کھان ے اس کی اجازت کے بغیر کوئی یانی لینے کے لئے نمیں جاسکاتھااس کی محفل میں کوئی مفتلونہ کر سكاتفالوگ اس كے ظلم وستم سے بہت تك آ مكے بهاں تك كدانبوں نے موقع پاكراس كو تمل

> کر دیا۔ عباس بن مرداس، اپ قصیدہ میں کتا ہے گماگان بَبنغیما کُلَیْبٌ بِظُلْمِهِ مِنَ الْعِزِّحَتَّیٰ طَاحَ دَهُوَقِیْنَاهُا علی دَائِلِ اِذْ یَنْزُکُ اَنگلْبَ نَاعِگا دَادْ یُنْنَعُ الْاَفْنَاهُ مِنْهَا حُلُولُهَا " جس طرح کلیب نے اپ ظلم ہے وہ عزت حاصل کرلی تھی کہ جہاں اس کا تنا بھو نگنا تھا کوئی دو سراقبیلہ اس طرف کارخ نہیں کر سکنا تھا یہاں

تک کداس کو قتل کر دیا گیا۔ " اس کا بھائی مہلبل،اس کا مرشیہ لکھتے ہوئے کہتا ہے

أُبِنَتُ أَنَّ النَّارَبَعُدَكَ أُدُودتَ وَالْمَتَ بَعُدَكَ اَكُلِيَهُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ " مجھے بتایا گیا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد معمانوں کی ضیافت کے لئے تیری آگ کے بغیراور آگ بھی جلائی گئی اور تیرے بعداے کلیب کئی مجلسیں آراستہ کی گئیں۔ "

وَتَكَلَّنُوْ الْهُ الْمُوكُلِّ عَظِیْمَ فِ لَدُکُنْتَ شَاهِدَهُمْ بِهَالْهُ يَنْدِسُوْا "انسول نے ہربزی بات میں گفتگو شروع کر دی اور آگر تو موجود ہو آتو کوئی زبان کو حرکت بھی نہ دیتا۔ " (۱)

### بحيره - سائبه

آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل عرب، حفرت ابر اہیم علیہ السلام کی ملت حنیفیہ پر کاربند تھاللہ تعلیٰ کی وحدا نیت پر ان کا محکم یقین تھا۔ عمرو بن لحی خزاعی، بلقاء سے چند بت لے آیا۔ اور یسال ان کی پرسٹش کو مروج کیااس کے علاوہ اور بھی کئی ایس خرافات تھیں جن کااس نے آغاز کیا بحیرہ ۔ سائبہ، وصیلہ اور حام وغیرہ کے بارے میں نئے نئے توانین تافذ کئے جن کواہل عرب نے آئکھیں بند کر کے قبول کر لیااور اس پر کاربند ہو گئے بحیرہ سائبہ، وصیلہ اور حام کی تشریح میں کوئی متفقہ قول نہیں بلکہ ان کی توضیح مختلف اقوال سے کی محق ہے ممکن ہے ہر قبیلہ نے ان الفاظ کو مخصوص معانی میں استعمال کیا ہو۔ اور اسی وجہ سے ایک لفظ کی تشریح میں علاء لغت نے متعدد اقوال نقل کئے ہوں۔ بسرحال ہم ان اقوال میں سے قوی اور احسن قول سے ان الفاظ کی تشریح میں۔

ا بلوغ الارب، جلد سوم، صفحه ۳۲

بحيره

اس کاوزن فعیلہ ہے یہ مفعول کے معنی میں مستعمل ہے یہ بُر سے مثنی ہے بُر کا معنی چیرنا ہے۔

اس کے بارے میں متعد داقوال ہیں ایک قول سے ہے کہ وہ اونٹنی جو دس بچے جنتی اس کا کان چیر دیا جا آاور اس کو آزاد چھوڑ دیا جا آوہ جمال پھرے چرے اسے منع نہ کیا جا آ۔ وہ جمال سے بھی پانی ہے اے رو کانہ جا آ۔

سائبہ

یہ سیبۃ کے ماد و سے فعل ثلاثی مجرد کااسم فاعل ہے اس کامعنی ترکتنہ واہملتہ ہے بعنی میں نے اس کو چھوز دیا۔ اگر اونٹ ہو تواس کو سائب اور اونمنی ہو تواسے سائبہ کہتے حضرات ابن مباس۔ ابن مسعود رضی اللہ عنماہے اسکی تشریح پول منقول ہے۔

> هِىَ الَّذِيْ تُسَيَّبُ لِلْاَصْنَامِ وَتَعْطَى لِلسَّدَنَةِ . وَلَا يُطْعِمُ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا اَبْنَاءُ السَّبِيْلِ وَنَحُوها .

'' یعنی یہ وہ او نمنی کے بچو بتوں کے لئے چھوڑ دی جاتی ہے اور ان بتوں کے خدمتگاروں کو دے دی جاتی ہے اس کا دودھ مسافروں اور ضرور تمنیدوں کے بغیراور کوئی نہیں پی سکتا۔ ''

اس کو پانی اور گھاس ہے بھی نہ رو کا جاتا۔ اس پر سواری بھی نہ کی جاتی اور ہو جھ بھی نہ لاد ا جاتا نہ اس کی اون کائی جاتی \_

وصيابه

یہ اس بھیز کو کماجا آجو سات مرتبہ دو دو وادہ بچے جنتی اور آخری مرتبہ ایک وادر ایک نر جنتی تو کماجا آ۔ وصلت اخاصا۔ کہ اس نے اپنے بھائی کو ملادیا ہے اس کی مال کا دودھ صرف مرد پی کتے تھے عور تھی نہیں پی سکتی تھیں اس کو بھی سائبہ کی طرح آزاد چھوڑ دیا جاآ۔ جمال چاہے جرے جمال سے چاہے پانی ہے۔

الحام: -

یہ حمٰ ہے مشتق ہے جس کامعنی رو کنا۔ منع کرنا ہے۔ فراء نے اس کامعنی یہ بتایا ہے کہ وہ نراونٹ جس کابچہ جفتی کے قامل ہو جائے تو کہتے ہیں قَدُ حَمَّا ظُلْمُ کُلُّ اس نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا ہے۔ اس کو بھی آزاد چھوڑ دیا جا آماس کو چرنے اور پانی چینے سے کسی جگہ بھی رو کانہ جا آ۔ جا آ۔ ۔

حضرت ابن عباس - ابن مسعود رضی الله عنما ہے اس کی تشریح یوں منقول ہے۔
اللّٰہ الْفعل یولد مِنْ ظَافِرہ عَشَرة البطن جس کی پشت ہے دس بچے پیدا ہوتے عرب کتے اس فے اپنی چینے کو محفوظ کر لیا ہے ۔ اس پرنہ سواری کی جائے گی نہ بوجھ لادا جائے گانہ کمیں اے چے نے اور پانی چینے ہے رو کا جائے گا۔

## اہل عرب میں شادی بیاہ کے مروّج طریقے

شریف قبائل میں توشادی بیاہ کا یمی طریقہ تھاجس کو اسلام نے بھی جائز قرار دیا کہ لڑکے کے درخاست کرتے اور اگر وہ ان کے درخاست کرتے اور اگر وہ ان کی اس درخواست کو قبول کرتے تو لڑکے کے دشتہ دار از حدممنون شکر گزار ہوتے۔ لڑکی کامبر مقرر کیا جاتا۔ مجلس نکاح منعقد ہوتی اور لڑکی کے والدین نیک تمناؤں کے ساتھ اپنی لڑک کو رخصت کرتے۔

لیکن اس نکاح کے علاوہ رشتہ زوجیت کے انعقاد کے اور بھی متعدد طریقے رائج تھے جن کے مطالعہ سے پہتہ چانا ہے کہ کفروشرک کی آلود گیوں نے ان کے جذبہ غیرت وحمیت کاکس طرح گلا گھونٹ دیا تھا۔ اور وہ لوگ کیو کرالی رسموں کو کھلے دل سے بر داشت کرتے تھے نہ ان کا ضمیران کو اس بے غیرتی پر ملامت کرتا تھا اور نہ اس معاشرہ میں ان کے خلاف ردعمل کی لہرا محتی تھیں۔ اس کی مختلف صور تیں تھیں۔

س منکوحہ عورت جب ایام حیض سے فلاغ ہوتی تواس کا خلوند کسی شجاع یا تنی آ دی کی اس منکوحہ عورت جب ایام حیض سے فلاغ ہوتی تواس کا خلوند کسی شجاع یا تنی آ دی کی طرف اس کو بھیجتا اور اس کو اجازت دیتا کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے اور اس سے اس کا مقصد سیہ ہوتا کہ ایک نامور آ دمی کے نظفہ سے اس کی بیوی کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوگا ور اس کو ایک نامور ہوگا اور اس کو ایک نامور ہیٹے کا باپ ہنے کا اعز از حاصل ہو جائے

- ا دوسراطریقہ بیہ تھاکہ آٹھ نو آدمی، ایک عورت کے پاس اکتھے ہوتے اور اس کی رضا اس کے ساتھ مقاربت کرتے اگر اس سے حمل شھر جا تا توجب بچہ پیدا ہو تا تو چندر وزبعد ان آٹھ نو آدمیوں کو وہ بلا بھیجی تھی ان بیس سے کی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ آنے ہے انکار کرے جب وہ اس کے پاس اکتھے ہو جاتے تو وہ کہتی کہ جو پچھے تم نے کیا ہے تم جانے ہی ہو۔ اس فعل سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے پھر ان بیس سے جس کا نام چاہتی لے کر کہتی کہ یہ تیرا بچہ ہے اس آدمی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ انکار کرے اس بچے کو اس آدمی کی سلسے ملحق کر دیا جاتا ہے اس وقت ہوتا جب پیدا ہونے والا بیٹا ہوتا اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو کی وہ نہ ان کو بلاتی نہ کسی کی طرف اس کی نسبت کرتی کیونکہ اسے علم ہو آکہ اہل عرب بچیوں کو از حد ناپند کرتے ہیں اور بعض اپنی جائز بچیوں کو زندہ در گور کرنے سے باز بچیوں کو از حد ناپند کرتے ہیں اور بعض اپنی جائز بچیوں کو زندہ در گور کرنے سے باز بچیوں کو از حد خاصوش رہتی۔

  اس لئے وہ خاموش رہتی۔

  اس لئے وہ خاموش رہتی۔
- ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بد کار عور تیں اپنے مکانوں کے اوپر جھنڈے امراتیں۔ ہر فخض کے لئے روز و شب ان کے دروازے کھلے رہتے اور بد کاری کا کاروبار جاری رہتا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو آتو پھر قیافہ شناس کو بلایا جا آبادر جس کی طرف وہ اس کے نسبت کر دیتا اس کاوہ فرزند قراریا آ۔

عصمت فروشی کا کاروبار کرنے والی سے عور تیں نہ قبیلہ قریش سے تھیں اور نہ کی خالص عربی النسل قبیلہ سے بلکہ عام طور پروہ لونڈ یاں ہو تیں جن کو خرید کر ان کے مالک ان سے سے بد کاری کراتے تھے۔

- سم پوشیده نکاح = الی بد کاری جولو گول کی آنکھوں سے اوجمل ہووہ بری نہیں سمجمی جاتی کی سے محمل ہوں میں سمجمی جاتی محمل کی سمجمل جاتا ہے۔ مقا۔
- ۵ نکاح متعہ = اس کابھی عام رواج تھا۔ اس میں گواہوں کے بغیر عورت اور مرد مقررہ
   وقت کے لئے معینہ مال کے عوض بیاہ کر لیتے تھے اور میاں بیوی کی حیثیت ہے زندگی بسر
   کرتے تھے۔
- ۲ نکاح بدل = ان کے ہاں از دواج کا یہ حیاسوز طریقہ بھی تھا کہ دومرد آپس میں ہے طے

کر لیتے لیک دوسرے کو کہتا کہ توانی عورت کومیرے پاس بھیج دے میںا پی بیوی کو تمہارے پاس بھیج دوں **گا**۔

ے۔ نکاح شغار = ایک آ دمی اپنی اٹری کا بیاہ کسی مرد کے ساتھ کر دیتااس شرط پر کہ وہ مرد اپنی بیویوں کو ممر وغیرہ ادانسیں کریں اپنی بیویوں کو ممر وغیرہ ادانسیں کریں گئے۔

یہ چندوہ طریقے تھے جو ان میں مروج تھے اور جس پر کسی کو کوئی بھی متنبم نہیں کر تا تھا۔

## بچیو ں کوزندہ در گور کرنا

ایک انتهائی ظالمانه اور سنگد لانه رسم جوان میں مروج تھی اور جس کو باعث عز و شرف سمجھا جا اتھاوہ واُ دالبنات کی رسم تھی یعنی جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی توان کے ہاں صف ماتم بچھ جاتی اور جبوہ چند سال کی ہو جاتی توباپ اس کو بهترین کپڑے پہنا آمزین و آراستہ کر کے جنگل میں لے جاتا۔ اپنے ہاتھوں ہے ایک گرا گڑھا کھود تا پھراس میں دھکا دے کر اس بجی کو پھیتک دیتااور اس پر مٹی ڈال کر اس گڑھے کو بھر دیتا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہ جاتی لیکن اس عنگدل باپ ہر ذرا اثر نہ ہوتا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی یہ فتیج رسم تقریباً عرب کے تمام قبائل میں کم وہیش رائج تھی۔ لیکن بنو تمیم میں اس کارواج بہت زیادہ تھا۔ اس رسم کی وجوہات مختلف لوگوں نے مختلف بیان کی ہیں بنو تمیم، کندہ اور چند دوسرے قبائل تواس وجہ سے بچیوں کو زندہ در گور کر دیتے کہ مباداان کی کسی نازیباحر کت کی وجہ سے ان كاخاندان بدنام مو۔ المبداني نےاس كاسب يه بيان كياہے كه بنونتيم پر جره كے بادشاه نے فیکس لگایاہوا تھالیکن انہوں نے اس کواد اکرنے ہے انکار کر دیا جیرہ کے باد شاہ نعمان نے اپنے بھائی ریان کو بھیجااور اس کے ساتھ ایک خاص فوجی دستہ بھی روانہ کیا جے " دوسر" کہا جاتا۔ ان میں ساہیوں کی اکثریت بمربن وائل قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی اس نے بی تمیم پر حملہ کیاان کے مویشیوں کو پکڑلیا وران کی اولا د کو جنگی قیدی بناکر جیرہ لے آئے بنو تمیم نے نعمان بن منذر کی خدمت میں ایک وفدروانہ کیا ناکہ اپنے جنگی قیدیوں کو آزاد کرانے کے لئے اس سے ذاکرات کرے۔ نعمان نے فیصلہ کیا کہ عور توں کے معاملہ میں ہم عور توں کو اختیار دیتے ہیں وہ چاہیں تو اپنے سابقہ خاوندوں کے پاس لوٹ آئیں اور چاہیں توجن ساہوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے ان

کے پاس رہیں ان میں ہے ایک عورت قیس بن عاصم کی بیٹی تھی اس ہے جب پوچھا گیا تواس نے اپنے پہلے خاوند کے پاس جانے ہے اٹکار کر دیا کہ وہ اپنے موجودہ شوہر کے پاس رہے گی اس وقت قیس بن عاصم نے نذر مانی کہ اگر اس کے ہاں اب کوئی چی پیدا ہوئی تووہ اس کو زمین میں زندہ دفن کر دے گا۔ اس کے ہاں بارہ تیرہ لڑکیاں پیدا ہوئیں اس نے اپنی نذر کے مطابق ان سب کو زندہ در گور کر دیا۔

ای قتم کاواقعہ بی رہید میں بھی پیش آیااس کے سردار کی بیٹی نے اپنہ اپ کے پاس آنے کی بجائے اپنے فاتح کے پاس رہنے کو پہند کیااس طرح اس قبیلہ میں بھی واد البنات کار واج جڑ کی بجائے اپنے فاتح کے پاس رہنے کو پہند کیااس طرح اس قبیلہ میں بھی واد البنات کار واج جڑ گیاوہ اس بات کو پہند نسیں کرتے تھے کہ ان کی بیویاں یاان کی بیٹیاں کوئی البی حرکت کریں جس سے ان کے خاندان کی عزت و ناموس داغدار ہو جائے اور یہ کانگ کا ٹیکہ سارے عرب میں ان کو ذلیل ورسوا کرنے کا باعث ہے۔

یمی جذبہ غیرت تھاجس نے اس ظلم کو صحرائے عرب کے قبائل میں پذیرائی بخشی اور لوگ اپنے جگر کے مکڑوں کو زندہ در گور کرتے اور اے اپنے لئے فخر و مباہات کا باعث سمجھنے لگے۔

وار کاطریقہ یہ تھاکہ جب سی مخص کے ہاں بچی پیدا ہوتی اور وہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا تو ہو اے اون یا بالوں کا بنا ہوا جبہ پہنا ہا۔ وہ سارا دن عرب کی چلچلاتی دھوپ اور تیج ہوئے رگیز اروں میں اون یا بکریاں چراتی۔ اس کو اچھے کپڑے پہننے کی آرام کی زندگی بسر کرنے کی ہر گزا جازت نہ دی جاتی اور جس بچی کو قتل کرنا چاہتا اس کو بڑے نازو نعم سے پالا جا آجب وہ چھ سات سال کی عمر کو پہنچی تو اس کا باپ پہلے جنگل میں چلا جا آوہاں ایک گراکنواں کھود آوا پس آگر اپنی بیوی کو کہتا کہ بچی کو خوب آرات پیراستہ کرواس کو خوشبولگاؤ باکہ میں اے اس کے سنمال لے جاؤں۔ اس بمانے سے وہ اے اس کنومیں کے پاس لے آباجو صحرا کے کسی کو شہر میں اس نے کھود رکھا ہو تا۔ جب وہ اس کنومیں میں دیکھو کیا ہے جب وہ میں اس نے کھود رکھا ہو تا۔ جب وہاں پہنچا تو بچی کو کہتا کہ اس کنومیں میں دیکھو کیا ہے جب وہ جب کر دیکھنے گلتی تو پیچھے سے دھا دے کروہ اسے اس کنومیں میں گرا دیتا اور مٹی ڈال کر کنومیں کو زمین کے برابر کر دیتا۔

بچیوں کو زندہ در گور کرنے کی دوسری وجہ سے تھی کہ اگر کسی بچی کی آٹکھیں نیلی ہو تمل یا اس کارنگ سیاہ ہو تا یااس پر برص کے سفید داغ ہوتے یاوہ لنگزی ہوتی توالیکی کچیوں کو بھی وہ کنواں کھود کر اس میں پھینک دیتے اور مٹی ڈال کر اس کو جیتے ہی موت کے آغوش میں سلادیا

جانا کتب تاریخ میں میہ واقعہ ندکور ہے کہ سوداء بنت زہرہ بن کلاب جب بیدا ہوئی تواس کی آنکمیں نیلی اور چرے کی رحمت سیاہ تھی اس نے ایک آ دمی کو عظم دیا کہ وہ اس کو کہیں گڑھا کھود کر زندہ دفن کر دے ۔ وہ اے العجون کی وادی میں لے گیاجب اس نے گڑھا کھو دااور اس كواس من وفن كرنے كاراده كياتواس نے ايك باتف كى يه آواز سى لاتكالصَّبِيَّتَهُ خلها البرتية يعنياس بي كوزنده وفن مت كرواوراس كو كملے ميدان ميں چمور دو- اس فخص نے ا دھراد ھردیکھالیکن کوئی آ دمی نظرنہ آیااس نے اس کو دفن کرنے کا پھرارا دہ کیادوبارہ ہاتف كى يمى آواز سائى دى وه اسے لے كراسكے باب كے ياس آياجواس نے ساتھاوه اسے بتايااس كے باب نے كما يقينا آئدہ چل كر اس كى بدى شان ہوكى اس لئے اس نے اس كو قل کرنے کاارادہ ترک کر دیا آگے چل کروہ قریش کی کاہندنی۔

> بتوفيقه تعالى انتهيت من النظرالثاني على هذا الجزء في الساعة السأبعة والنصف صياح يوم الاربعاء واناجالس فى المنزل الثانى من الحرم المكى المقدس وادى الكعية المشرفة المقدسة تنزل عليها الانوارالزبانيه من التماء وعيادالله الصالحون القانتون واماء الصالحات القائثت يطوفون حول بيت رجحوالكريج الرحيم القدير الحكيم في غاية الخضوع والخنثوع يرجون رحمته ويخافون مزعذابه ويستغفرون لذنومهم يعلون منه غفرانه وفضله واحسانه اللهواستعينك لاتمام سيرة حبيبك واستلك التوفيق والسداد فى تكميلها على صورة جميلة رائعه واسلوب اخاذ بالقلوب ونهط يحلب رضاءك يأدبي وتنوس مطألعتهأ قلوب القارثين وارواح الطالبين بانوارنبيك الساطعة الزاهرة ٱلْبَاهِرَةِ رَبِّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السِّمِيعُ الْعَلِيْمُ. ٱللَّهُوَّ اجْعَلُ هَذِهِ السِّيْرَةُ مِرْآةٌ صَافِيةٌ يَنْعَكِسُ فِيْهَا

الضِّيَاءُ الْمُحَمِّدِي وَالْجَمَّالُ الْاَحْمُدِي فِي آجْمَلِ شَانِهِ وَ أَكْمَل سُلْطَانِهِ - فَاطِرَالسَّلُوْتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيَّ فِى الدُّنْيَا وَالْوْخِرَةِ تَوَفِّيْ مُ مُسْلِمًّا وَالْمُوْزَةِ تَوَفِّيْ مُسْلِمًّا وَالْمُوْزِةِ تَوَفِّيْ .

ٱللهُ قَصَلِ وَسَلِمُ وَبَادِكَ عَلى حَبِيْبِكَ الْمُمَجَّدِ سَتِيدِئَا مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَصَمْبِهِ وَمَنْ اَدُوٰى دُوْحَهُ وَقَلْبَهُ مِنْ لَمَعِيْبِ مُحَمَّدِ إِلَى يُوْمِ الدِّيْنِ .

العبدالسكين محتدكومرشأة

النظرة الثالثة يوم الاربعاء بعد صلوة الظهر ٢٣ ردى الحجه ١٣١٠ه مريونيو ١٩٩٠ء في مسجد صاحبة من ضواحي مكهال صان الله اهلها من جميع المحن والبليات . مكهال صان الله اهلها من جميع المحن والبليات . محمد كرم شاء

٢٧ شعبان المعظم ٢٠٠٨ هـ ١٣١٣ بريل ١٩٨٨ء



ترجمہ، اور یاد کروجب ہم نے بنایا ہاس گھر (خانہ کعبہ) کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، (البقوہ ۱۲۵)

کعنبهٔ مقدسه اورائسکے مقدس معارمعار

#### بسمالله الرحن الرحيم

مُعَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلْهُ لَآ اللهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ ٱلْمُرُوَاطُيَبُ صَكَوَاتِ اللهِ وَازْكُى تَشْلِيمُنَاتِهِ وَاسْنَى بَرَكَاتِهِ عَلى حَبِيبِهِ وَيَبِيهِ وَعَبْدِهِ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُونِ وَحَمَةٌ لِلْعَالَمِينَ الله وَعَبْدِهِ اللهَ اللهُ وَعَلَى اللهِ بُنُ وَرِالنَّهُ فِي وَاَمْحَابِهِ مُجُوْمِ اللهُ اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهِ مَنْ وَرَالنَّهُ فَى وَالْمُحَالِهِ مُجُوْمِ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ يَوْمِ الذَيْنِ -

# کعب کعبہ مقدسہ اور اس کے تقدس شعار معمار مکہ مکرمہ اور اس کے اولین مکین

اللہ تعالیٰ جو بدیج السموات والارض ہے۔ جو بیدہ الملک و حو علیٰ کلِ شی قدیری شان والا ہے۔ جس کی وحدانیت اور صدیت کا علم، عرش و فرش پر امرا رہا ہے تشمیری گل بدامال وادیاں۔ شام کے سر سبزو شاداب میدان و کوہسار۔ یورپ کے اللہ زار اور مرغزار۔ جس کے اپنے بتائے ہوئے ہیں اس نے اپنے گھری تقمیر کے لئے جس خطہ کوپند فرمایاوہ حجازی ایک وادی غیر ذی زرع تھی۔ اجاڑ۔ سنسان۔ جمال نہ پانی تھانہ آبادی تھی۔ جمال ایک ایسا سلسلہ کوہ تھا جس کی سیای مائل بہاڑیاں۔ روئیدگی کی قوت سے بیسر محروم تھیں در ختوں۔ جما ڑیوں کا تو کیا ذکر وہاں معمولی گھاس کا ترکا بھی اسمام انظرنہ آبا تھا جن کی سخت پھر لی چانوں سے بانی کا کوئی چشمہ نہیں ابلیا تھا۔ اس وادی کے اردگر دہینکڑوں میلوں تک لق و دق صحرا

اور ریمتان پھیلے ہوئے تھے۔ انسانی آبادی کا دور دور تک کمیں نام ونشان تک نہ تھا۔ (۱)

ایسے خطہ کواپنے گھر کے لئے متخب فرہا کر اللہ تعالی نے اپنی اس عظیم شان بخش پر محرکہ ہے۔

میشاء کا اظمار فرہایا یعنی وہ جس کو جاہتا ہے اپنی خصوصی رحمتوں سے سرفراز فرہادیتا ہے۔

اور جب وہ کسی خطہ کو اپنی نگاء کرم سے نواز آ ہے تو وہ عدر شکب صد فردوس بن جایا

کر آ ہے سارے جمان کی رونقیں اور زندگی کی ساری رعنائیاں سمٹ کر وہاں جمع ہو جاتی ہیں

اس علاقہ کو ایسی ہے پایاں مقناطیسی کشش بخش دی جاتی ہے۔ کہ شرق و غرب میں بسنے والے

اربابِ قلوب سلیمہ کیمے چلے آتے ہیں اور دیکھنے والے اس ایمان پرور منظر کو دیکھتے ہیں اور
حیرت سے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔

وَاَدِّن فِي اللَّاسِ بِالْحَبِحَ يَا تُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ تَا آتَيْنَ مِن كُلِّ فَيَحِ عَيْقٍ.
"اوراعلان عام كردولوگول من حج كاروه آئي كي آپ كياس پاياده
اور برد بلي او مُن پرسوار ہوكر جو آتى ہے بردور دراز راستہ ہے۔ "(٢)

(سورة الحج : ٢٧)

ا ۔ اس حصہ کا آغاز بیت القد شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے بالکل قریب بینے کر بتوفیقہ تعالیٰ ہوا آج شعبان المعظم کی ۲۹ تاریخ ہے من ہجری ۷۰۰ اھ ہے اپریل کی ۱۹۸۷،۲۰ ء ہے سوموار کے مبارک دن کی مبارک صبح ہے نماز فجر کے بعد متو کلا علے اللہ تعالیٰ اس کی ابتداکی ہے۔

آج رمضان المبارک کی پہلی آریخ ہے جو سطور کل کامی تھیں ان کو دوبارہ لکھ رہا ہوں کیا سانہ منظر ہے جرم شریف کے مشرتی پر آ مدہ میں میضا ہوں سامنے رہ کریم ورجیم کا گھر نظر آ رہا ہے اس کا پہلا ہوا ہیا رنگ کا خانف اس کا سنری دروازہ المتزم کے ساتھ چنے ہوئے اس کے پیارے بندے المجرا سود کے پاس بوسہ دینے والوں کا بجوم مطاف میں اپنے مولا کی محبت سے سرشار بندے جموم جموم کر اس کے گھر کا طواف کر رہے ہیں کوئی مقام ابراہیم کے آس پاس محوجود ہے کوئی خطیم میں میزاب رحمت کے نیچ اپ نامیاں کر دوریا ہے اور اس کے گھر کے فاف کو پکڑ کر بلک بلک کر رور ہا ہے اور اس کی گھر کے فاف کو پکڑ کر بلک بلک کر رور ہا ہے اور اس کی گھر کے فاف کو پکڑ کر بلک بلک کر رور ہا ہے اور اس کی مراخ فاف کو پکڑ کر بلک بلک کر رور ہا ہے اور اس کی مراخ فاف کو پکڑ کر بلک بلک کر رور ہا ہے اور اس کی مراخ فاف کو پکڑ کر بلک بلک کر رور ہا ہے اور اس کی مراخ فی سے کہ اس کے در کا کوئی سائل محروم واپس نسیں جارہا کیونکہ اس کی شان کر بھی کویہ موارانسیں کہ اس کا کوئی بھی ہو گا ہے ور معالی ہاتھ اور حتی دامن واپس جائے گئے تھی ہی گئی ہے گئی ہے گئی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی فرص سے مطابق ) کا جس منظر ہے ۔

اس وادی غیر ذی درع میں اپ گھری تعمیر کالا دوال شرف جس بستی کوار زائی فرمایا اس ما وادی غیر ذی درع میں اپ کے انداز بھی نرالا ہے تجاز کے ریجزار میں پہلے ہے آباد صحرا نور داور خانہ بدوش قبائل میں ہے کسی کو یہ اعزاز نہیں بخشاس علاقہ کے گر دونواح میں کئی ملکتیں قائم تھیں جن کے آب دارد در ی سطوت ہے زمین کا نہتی تھی ان کی دولت و ثروت کا اندازہ لگانا مشکل تھا ان میں ہے بھی کسی آجدار کو یا وہاں کے کسی رئیس اعظم کو یہ شرف عطائمیں کیا بلکہ اس عمد کی ایک نفرو الحاد اور فتق و فجور میں غرق مملکت بائل و نمیزا میں بسنے والے ایک خاندان کے ایک فرد سے یہ خدمت لی اس زمانہ میں اس ملک کا بادشاہ نمرود تھا۔ جو نہ صرف بے اندازہ ترانوں کا مالک خدمت لی اس زمانہ میں اس ملک کا بادشاہ نمرود تھا۔ جو نہ صرف بے اندازہ ترانوں کا مالک تھا۔ تہ صرف یہ کہ وہ مادی لحاظ ہے ایک ترتی یافتہ سلطنت کا مطلق العمان حکر ان تھا بلکہ وہ خود میں اس کی خدائی کا انکار کرے یا اس کی جمالت و حماقت کے سامنے آب وگل ہے جب ہوئے اپ خدائی کا انکار کرے یا اس کی جمالت و حماقت کے سامنے دم مار سکے۔

ایے باد شاہ کے عمد حکومت میں مادیت پرتی کے اس ہوشرہا ماحول میں، سکونت پذیر خاندان کے ایک فرد کو اللہ تعالی نے چنا۔ فطرت سلیمہ کی نعمت سے اسے نوازااس کے قلب ہ زہن کو علوم لدنیہ کی روشنی سے منور کیایقین کی دولت سے اس کو ملا مال کیا جرأت و شجاعت کی صفت جلیلہ سے اس کو متصف فرمایا۔ وہ جواں مرداور عالی ہمت ایک روز جب کہ اس کی قوم، قوم میں لہ کے سلسلہ میں رنگ رلیاں مناری تھی۔ لاالہ الااللہ کی گرزِ باطل شکن لے کر ان کے برحی منے کے بطلان اور اللہ تعالی کی وحدا نیت کے برحی ہونے بردے صنم کدہ میں داخل ہوا۔ بت پرستی کے بطلان اور اللہ تعالی کی وحدا نیت کے برحی ہونے

۱۔ ۲ر مضان المبارک ۷۰۰ اھ کو مدینہ طیب حاضر ہوا آج بروز ہفتہ نماز صبح کے بعد حرم نبوی کے صحن میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں جمال سے سبز گنبدگی زیارت ہے آنکھیں ٹھنڈی ہوری ہیں اور دل کو بے پایاں مسرت حاصل ہور بی ہے اور اس عاجزانہ التجاہے اس کام کی ابتدا کر رہا ہوں -

رَبِّنَا عَلَيْكَ تُوكَّلُنَا وَالَيْكَ انْبُنَا وَالَيْكَ الْمُصِيْرُ بِجَاهِ نَبِيتِكَ وَصَفِيْكَ وَنَجِيْكَ مُعَنَّمِ وَالِهِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - العدالضعف المسمين

معبر کیف مسلم محمد کرم شاہ ۳ رمضان المبارک بروز ہفت<sup>۳</sup>مگے۱۹۸۷ء پرایک الیی بربان قاطع قائم کر دی جس کے رعب و جلال نے جھوٹے فداؤں کے پہلایوں

کے حواس باختہ کر دیے ان کی زبنیں گلہ ہو گئیں ان کی دقیقہ نے عقیس بے بس ہو کر رہ

گئیں۔ اس مرد خود آگاہ کا نام (سیدنا) ابراہیم ہے جو خلیل الرحمٰن کے ذی شان لقب سے
معروف ہوئے اللہ تعالی جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی اس نے ایسے صلات پیدا کر دیے کہ
حضرت ابراہیم کو اس کفر گڑھ ہے ہجرت کر نا پڑی (جس کا تذکرہ ابھی آیا ہے) اور اپنے
لطف و کرم سے انہیں تجازی اجاڑ اور سنسان وادی میں پنچایا پھران کو اور ان کے جوال سال
فرزند دل بند (سیدنا) اساعیل کو اپنا کھر تقمیر کرنے کا بدی اعزاز بخشانا کہ جب تک یہ جمال
قائم رہے رشد و ہدایت کے انوار یمال سے پھوٹے رہیں اور تاریک دلوں کو روشن
کرتے رہیں۔

اَللْهُ وَصَلِ وَسَلِمُ عَلَى جَيِيبِكَ مُحَتَّى ِ وَخَلِيْلِكَ إِبْرَاهِيْهَ وَ يَبِينِكَ إِسْمَاعِيْلَ وَعَلَى الِهِمْ اَبَدُّا الْبَدَّا.

یی سیدنا ابراہیم، اللہ تعالی کے محبوب رسول اور آخری نبی اور ہمارے آقا و مولا سید
کائنات فخر موجودات محمدر سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے جدا مجر ہیں بلکہ حضور آپ
ہی دعا کا ثمر شیریں ہیں۔ آپ کی ہی نورانی التجااس پیکر نور میں جلوہ نماہوئی جس کی محنت اور
سعی بلیغ سے خفتہ بخت انسانیت کا بخت بیدار ہوااس لئے حصول برکت اور ایسناح مرام کے
لئے ضروری ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ واصحابہ وسلم کی نسب پاک کا اختصار
کے ساتھ ذکر کر دیا جائے۔



# نسب **پاک ستید لولاک** سلی الله تعالی علیه و آله وسلم

سيدناابراجيم عليهالسلام

علامہ ابن جریر طبری نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے۔

" هو ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن ارغوابن فالغ بن عابر بن شالخ بن قیتان بن ارفخشمذ بن سام بن نوح علیه السلام " (۱)

آپ کے مقام ولادت کے بارے میں مور خین میں اختلاف ہے بعض علماء آری نے باتل کو، بعض نے سوس کو، جو صوبہ احواز کا ایک شہرہے۔ بعض نے گوئی، اور بعض نے آور کوجو کو فہ اور بھرہ کے در میانی علاقہ میں ایک شہر تھا آپ کامقام ولادت بتایا ہے۔ جس زمانہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت بابل کی وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ نمر ود تھا علامہ ابن ظدون رومی موڑ نے ہیورو شیوش کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نمر ود کو نمر ود جسیم بھی کہا جا آ کیونکہ قدو قامت اور تن و توش میں بہت بھاری بھر کم تھا " یہ رومی موڑ نے اس کے پایہ تخت بابل کے بارے میں لکھتا ہے۔

"بابل کاشر مربع شکل کاتھااور اس کے اردگر دجو فصیل تھی اس کی گولائی ۸۰ میل تھی جو دو سوہاتھ اونجی تھی اور جس کی چوڑائی پچاس ہاتھ تھی وہ تمام اینوں اور قلعی کا بناہواتھااس میں آ ہے کے ہے ہوئے سودروازے تھے اس کے اوپر پہرے داروں اور جنگ جو محافظوں کی رہائش گاہیں تھیں جو ساری رات جاگ کر پہرہ دیا کرتے تھے اس کے اردگر دبست بڑی

ا ب تاریخ طبری، جلداول، صفحه ۱۱۹

مرى خدق تقى جے پانى سے بعرد يا كيا تعا" (١)

اس سے اس مملکت کی مادی ترقی اور جنگی قوت کابآسانی اندازہ نگایا جاسکتا ہے یہاں کے سارے لوگ مشرک اور بت پرست تھے۔ نمرود ان کے مشرکانہ ند بب کاسر پرست بھی تھا اور خود اپنی رعایا کامعبود بھی تھا۔

مشر کانہ عقائد سے متعفن ماحول میں ایک جابر اور قاہر حکمران کے دور میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما یا اور انہیں ایساذ ہن رسام حمت فرمایا جس نے آپ کے محم کر دوراہ اہل وطن کے جموفے معبود وں کاطلسم توڑ دیاجب پہلی دفعہ چمکاستارہ نظر آیاتو آپ نے اپنے دل سے پوچھاکیا یہ میرا خالق ہے جب وہ ڈوب کیاتو آپ اپنے فہم خداد ادس اس حقیقت کو فورا پاگئے کہ جو ڈوب جایا کر آ ہے وہ خداوند پر حق نہیں ہوا کر آ۔ پھر چود ھویں کا چاند نظر آیاجس کی ضوفشانیوں سے ساراعالم منور ہور ہاتھا۔ تو آپ نے آپ تو دو ویر کا چاند نظر آیاجس کی ضوفشانیوں سے ساراعالم منور ہور ہاتھا۔ تو آپ نے میں انہیں خداد اور دیر نگی کہ جو غروب ہو جائے ہے خود قرار نصیب نہ ہو، وہ کا نتات کا خالق و مالک نہیں ہو ذراد ہے نہ کی کہ جو غروب ہو جائے ہے خود قرار نصیب نہ ہو، وہ کا نتات کا خالق و مالک نہیں ہو ساتھ کی کہ جو غروب ہو جائے ہے خود قرار نصیب نہ ہو، اور دوشن تر بھی کیا یہ میرا بارے میں اپنے دل سے سوال کیا کہ یہ تو پہلے دونوں سے بردا بھی ہے اور دوشن تر بھی کیا یہ میرا برب ہے لیکن جب چند کھنے اپنی ضیاء پاشیوں کی بمار دکھانے کے بعدوہ بھی افق کے اند ھروں میں مہر گیاتو آپ نے زیر سے یقین سے اس کی خدائی کا انکار کر دیا۔

قَالَ لِغَوْمِ إِنِّي بَرِنَّي مُّ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ

" آپ نے فرمایا ہے میری قوم! میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک محسراتے ہو۔ " (الانعام: ۷۸)

اور اعلان کر دی<u>ا</u>۔

إِنِّىٰ وَجَهْتُ وَجُهِىَ لِلَّذِي فَطَرَالتَّهُوْتِ وَالْأَرْضَ حِنْيَعْأَ " بِ شَك مِن نے پھیرلیا ہے اپنارخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسانوں اور زمین کویک سوہو کر۔ " (الانعام: 24) ارتب میں جہراں تمام اندار کریں چشموں کو بیدا کرنے والااور ان کور دا

میرا خدا تو وہ ہے جو ان تمام انوار کے سر چشموں کو پیدا کرنے والا اور ان کور دائے نور پہنانے والا ہے دنیا کے دوسرے آمروں کی طرح اپنی رعایا کے رزق کے جملہ وسائل کو نمر ود

۱ - آرخ ابن خلدون . ( مطبوعه بیروت ) . جلد دوم . صفحه ۱۳۷ - ۱۳۷

بھی اپنے قبضہ میں لئے ہوئے تھاجواس سے رزق کی بھیک مانگلاتو پہلے وہ اس سے اپنی خدائی کا اقرار کر آیا تب ان کو مٹھی بھر غلہ دیتا۔

علامدابن جرير طبرى زيدبن اسلم سے نقل كرتے ہيں۔

" دنیامیں سب سے پہلا جابر (آمر مطلق) نمر ود تھا۔ لوگ اس کے
پاس حاضر ہوتے وہ ان کے کاسئہ گدائی میں کچھے ڈال دیتا۔ ایک روز ایسے
لوگوں کی معیت میں حضرت ابر اہیم بھی تشریف لائے جو ابھی نوخیز جواں
تھے جب روزی کے طلب گار جھولیاں پھیلائے اس کے سامنے حاضر
ہوئے تواس نے یوچھا۔

مَنْ ذَبُكُوْ تسارار ورد كاركون ب\_ قَالُوْا اَنْتَ تووه كيتے كه تو۔

حضرت ابراہیم اپنی باری پر اس کے سامنے آئے تو اس نے آپ سے بھی ہی سوال یو چھاکہ۔

مَنُ زَّبُّكَ

آپ نے بر ملاجواب و یا رَبِی اَلَیْنِی یُکٹی وَیُبِینَتُ میرارب وہ ہے جوزندہ کر آ ہے اور مار آ ہے۔

كَالَ آنَا أَنِّي وَأُمِيْتُ

نمر و دیے کمایہ میری صفت ہے جس کو میں چاہتا ہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور جس کو چاہوں موت کی نیند سلا دیتا ہوں۔

حضرت ابراہیم نے فرمایا۔

فَيَانَّ اللهُ يَاْتِيْ بِالشَّهُسِ مِنَ الْمَثْيَرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمُغْرِبِ كه ميراغداسورج كومشرق سے طلوع كرتا ہے تواسے مغرب كى طرف سے طلوع كر -

فہوت الین ٹی گفت تو کافر مبسوت ہو کررہ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم کو خاکی ہاتھ واپس کر دیا آپ واپس گھر لوٹے تو مٹی کے ایک ڈھیر کے پاس خالی ہاتھ واپس کر دیا آپ واپس گھر لوٹے تو مٹی کے ایک ڈھیر کے پاس ہے آپ کا گزر ہوا آپ نے اپنی چادر میں اس ڈھیر سے کچھ مٹی باندھ لی ایک چادر میں کچھ بندھا ہوا دیکھ کر گھر والوں کو اطمینان ہوجائے آپ نے

گھڑی رکھی اور سوگئے آپ کی اہلیہ نے اسے کھولا۔ اس میں مٹی نہیں تھی بلکہ بسترین قتم کی گندم تھی اسے بیساروٹی پکائی آپ جاگے توروٹی پیش کی۔ آپ اسے دکھے کر اپنے رب کی قدرت اور اس کی عنایت پر اس کا شکر اوا کرنے لگے۔ (۱)

آپ اپنی قوم کو بهتیر آمجهاتے که ان بے بس اور بے اختیار بتوں کو چھوڑواور اس کی عباد ت كر وجومعبود خقیقى ہے لیکن آپ کی ہاتیں ان کی سمجھ سے بالاتر تھیں وہ انہیں سمجھ نہ سکتے اور اپی ضد پراڑے رہے آپ نےان کے بتوں کی بے بسی کو آشکار اکرنے کے لئے ایک ایساطریقہ اختیار كياجس فان سبكى آنكھول سے پردہ اٹھاديا۔ ايك دفعہ ان كاقوى جشن تھا۔ برے صنم كده كوبرى شان و شوكت سے سجايا حمياتھا۔ چھوٹے برے بتوں كے سامنے لذيذ اور آزه مٹھائیوں کے تھال بھر کرر کھ دیئے گئے تھے ساری قوم داد عیش دینے کے لئے شمرے باہر کسی کھلے میدان میں جمع ہو گئی بت کدہ اپنے پجاریوں اور پروہتوں سے خالی ہو گیاتو حیداللی کا سب ے بڑا علمبر دار۔ ہر قتم کے خوف و ہراس ہے اپنے ول کو پاک کر کے اپنے خالق کی تائید و نفرت پر بھروسہ کئے ہوئے بتوں کی خدائی کا جنازہ نکالنے اور ان پر ضرب کاری لگانے کے لئے بت کدہ میں داخل ہواایک وزنی اور تیز کلماڑاان کے ہاتھ میں تھا۔ ان جھوٹے خداؤں پر آپ حقارت بھری نظر ڈالتے ہیں کسی کا کان ، کسی کا ناک ، کسی کاباز و ، کسی کا ٹاک کانے چلے جاتے میں۔ آخر میں ان کے سامنے رکھی ہوئی مضائیوں کے تھال اٹھاکر بدے بت کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کلماڑااس کے کندھے پر سجادیتے ہیں اپنا کام مکمل کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں اور کفری طاغوتی قوتوں کے روعمل کاسامناکرنے کے لئے قوم کی واپسی کا تظار کرنے تکتے ہیں شام کو جب بت کدے کے خدمت گار اور پروہت واپس آتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تواہیے بتوں کی میہ حالت دیکھ کر ان پر سکتہ کاعالم طاری ہو جاتا ہے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح چیثم زدن میں سارے شہرمیں تھیل جاتی ہے ایک حشر بیا ہو جاتا ہے اپنے خداؤں کی بیہ در گت دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں مجرم کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کے نظریات ہے کون واقف نہ تھافوراً ذہن ان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظُّلِمِيْنَ (٥٩.٢١)

" ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ بیشک وہ بت

۱ - تاریخ طبری. جلداول. صغحه ۱۴۸

براظالم ہے۔ "

قَالُوْا سَبِعْنَا فَتَى يَنْكُرُ هُوْيُقَالُ لَهُ إِبْرًاهِيْهُ

" كنے لگے ہم نے ایك جوال كے بارے ميں سنائے كہ وہ ان كاذكركر آ رہتا ہے اور اس كانام ابراہيم ہے۔ " (الانبياء؛ ٢٠)

نمرود اور اس کے اعمال مملکت کو بھی اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع مل جاتی ہے شادی فرمان جاری ہو آہے۔

فَأْنَوُّا بِهِ عَلَى آغَيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُوُ يَتَهُمَّ اُوْنَ "كَنَے لِكُ پَرِ كِرُ كُر لاؤات سب لوگوں كے روبرو شائدوہ اس كے متعلق كوئى شمادت ديں۔" (الانبياء بـ ۱۲) آپ كو پكڑ كر لا ياجا آ ہے اور ہو چھاجا آ ہے۔

آنت فعکت هذا بالهتنا کی برهید (۱۲:۲۱)

"کیابلاے خداول کے ساتھ اے ابراہیم! تو نے یہ حرکت کی ہے۔ "
آپ نے فرمایا اے عقل کے اندھو! مجھ سے کیابوچھتے ہو کیا تم دیکھتے نہیں سلاے مصلل کے تعال بڑے بت نے ان کے سامنے سے افعا کر ان پر خود قبضہ کر لیا ہے کلماڑا آلہ جرم اس کے کندھے پراب بھی موجود ہای نے ان کی یہ درگت بنائی ہوگی مجھ سے کیابوچھتے ہواس سے پوچھو۔ وہ اگر حقیقت سے پردہ افعا سکتا ہے توانھادے گا۔

مِلْ فَعَلَدُ كِيمِ وَفِيْهِ كَجُوابِ كَى كان اس كلماڑے كى ضرب سے بھی ان کے لئے جان لیوا ثابت ہوئی۔ کچھ دیر دم بخود ایک دوسرے كا منہ تکتے رہے۔

تُحَدِّكُ وَاعْلَى دُوُ وسِيهِ أَخْرَ كاربي تنليم كرني رجور موكا-

لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَبُولَآءِ يَنْظِقُونَ

"اےابراہیم! آپ جانتے ہیں کہ یہ نمیں یول کتے۔ " (الانبیاء : 10) ان کے ہاں بت پرستی اگر عقیدہ کامسئلہ ہی ہو آنواس روز کے بعد شائدان میں سے کوئی ایک بھی ان بتوں کو خداماننے کے لئے تیار نہ ہو آ۔ لیکن یمال نمر و د کے سیاسی مفاد پر ز د پڑر ہی تھی اس کا تخت شاہی ڈولنے لگا تھا اس نے فورا اپنے آمرانہ افتیارات کو بروئے کار

لاتے ہوئے آتش کدہ بحرکانے کا علم دیا تھم شات کی فورا فیم کی آپ کی مشکیں کس دی گئیں آپ کو جنیق میں باندھ کر آتش کدے میں پیسے نئے کے منصوب کو آخری عمل دی جانے گئی عالم بالا میں شور کج گیافر شتوں نے عرض کی الحق! اے قادر مطلق! کیا تیرے اس بندے کو یوں بحرکتے شعلوں کی نذر کر دیا جائے گا۔ کیاتو حید کا یہ چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضرت جرئیل بارگاہ خلیل میں حاضر ہوئے اور اپنی خدمات پیش کیں آپ نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا آمتا النیک فکلا مجمع تیری الداد کی ضرورت نہیں پھر آپ نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا آمتا النیک فکلا مجمع تیری الداد کی ضرورت نہیں پھر علات کو جانتا ہے تو پھر سوال کرنے کی کیاضرورت ہے جب آپ کو آتش کدہ میں پھینا گیاتواب حالات کو جانتا ہے تو پھر سوال کرنے کی کیاضرورت ہے جب آپ کو آتش کدہ میں پھینا گیاتواب حال تھے نیم سے بلد میں تبدیل ہو گئے۔ اسے بورے مجمور کو دیکھنے کے باوجو دنم و دا ایمان نہ والے شعلے نیم صبح بمار میں تبدیل ہو گئے۔ اسے بورے مجمور کو دیکھنے کے باوجو دنم و دا ایمان نہ دیا گاگا گھا کہ کہ اور کے در ایمان نہ دیا گاگا گھا کہ کہ باوجو دنم و دا ایمان نہ کا دیا بلکہ آپ کی اذ بحد سانی میں اضافہ کر دیا تو اللہ تعالی نے اس کو ایک حقیر مجمر کے ذریعہ ہا کر دیا۔ (۱)

اس واقعہ کے بعد آپ کی شادی حضرت سارہ بنت ہاران سے ہوئی یہاں ایک غلط فنمی کا ازالہ ضروری ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاران حضرت ابراہیم کے ہمائی اور حضرت لوط کے باپ تھے ان کا ہیں (جو حضرت ابراہیم کی جینچی تھی) کی شادی آپ ہے کیو کر جائز تھی۔ بعض علاء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ کی شریعت میں بھینچی کے ساتھ شادی ممنوع نہ تھی۔ لیکن سیجے بات وہ ہے جو علامہ طبری نے لکھی ہے کہ ہاران نام کے دو آ دمی تھے ایک ہاران آپ کے ہمائی تھے دو سرے مالمہ طبری نے لکھی ہے کہ ہاران الا کبر کماجا آ ہے ۔ اور حضرت سارہ ان کی صاحب زادی تھیں اور جوزت سردہ ان کی صاحب زادی تھیں اور چھی ہے کہ حضرت سارہ شادی اس وقت بھی جائز تھی اور اب بھی جائز ہے ۔ اور بعض علاء کا قول یہ ہے کہ حضرت سارہ حران کے باد شاد کی جی جائز تھیں۔ (۲)

معرت ابراہیم اور آپ پر ایمان لائے والے افراد کے لئے جب نمر ودکی مملکت میں زندگی بسر کر ناور ایمان پر طبت قدم رہامشکل ہو گیاتو آپ نے اپنو طن سے جرت کر کے کی ایسے علاقہ میں جاکر اقامت گزین ہونے کاارادہ کیاجہاں وہ آزادی سے اپنے رب کریم کی عبادت

۱ - تاریخ طبری. جلداول. صفحه ۱۳۸ ۱ - تاریخ طبری. جلداول. صفحه ۱۲۵

کر سیس جمال ان کو کوئی اس کی یاد ہے روکنے والانہ ہو چتا نچہ اہل ایمان کا یہ مختر سا قافلہ باتل و خیری خوشحال مملکت کورجوان کا بیار اوطن تھا چھوڑ کر راہ خدا ہیں سنر ہجرت پر روانہ ہوگے۔
ان کی پہلی منزل حران تھی وہاں پچھ عرصہ قیام کیا پھر رخت سنر باند ھااور چل پڑے ان کی دوسری منزل معر تھی وہاں اس وقت فراعنہ کے پہلے خاندان کا ایک فرعون حکر ان تھا۔ اللہ تعلق نے حضرت سارہ کو حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت کی نعمت ہے بھی بری فیاض سے نواز اتھا فرعون کو جب معلوم ہوا کہ ایک غریب الدیار مسافری بیوی اتنی حسین و جمیل ہے تواس نے دھزت سارہ کو حضرت ابر اہیم ہے چھین لینے کا قصد کیا حضرت سارہ کو اس نے اپنے محل میں طلب کیا اور جب نیت بد ہے ان کی طرف ہاتھ بڑھا یا تو وہ ہاتھ اس وقت خلک ہو گیا یہ و کیا ہے دکھے کر اس کے ہوش اڑ گئے اور بڑی نیاز مندی ہے حضرت سارہ ہے عرض کرنے لگا اللہ تعلق و کھے کر اس کے ہوش اڑ گئے اور بڑی نیاز مندی ہے حضرت سارہ ہے عرض کرنے لگا اللہ تعلق ہو کا مانگو کہ وہ مجھے معاف کر دے اور میرے بازہ کو درست کر دے آئندہ میں ایک جسارت ہرگزنہ کروں گا آپ نے دعا کے ہاتھ اٹھا شائے اور عرض کی۔

اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَاظْلِقُ يَدَّةُ

"اے اللہ! اگریہ سچاہے تواس کے ہاتھ کو درست کر دے۔"

ای وقت خلک ہاتھ ہرا بھرا ہو گیااور اس نے اپنی کنیز " ہاجرہ" حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کی ۔ حضرت سارہ نے ہاجرہ کو بطور ہدید حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ (۱)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاجرہ لونڈی تھی اور حضرت اساعیل ایک لونڈی کے بطن سے پیدا
ہوئے جب کہ حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچاک
صاحب زادی تھیں اور آزاد تھیں بعض مستشرق اس بات کا ذکر کر کے شان
مصطفوی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

حقیقت حال اس کے برعکس ہے آپ کنیز نہ تھیں بلکہ قبطی قوم کے باد شاہ کی صاحب زادی تھیں علامہ مسیلی اپنی سیرت کی کتاب "الروض الانف" میں علامہ طبری کے حوالے سے تکھتے ہیں۔

محضرت عمروبن عاص نے جب مصر کا محاصرہ کیا تو اہل مصر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تم مصر کو فتح کر وگے اور اس کے ساتھ ہمیں تھم دیا

ا ۔ تاریخ طبری، جلداول، صفحہ ۱۲۵

تھاکہ ہم اہل معرکے ساتھ بمترین سلوک کریں کیونکہ ہمارااہل معرکے ساتھ نسب کارشتہ بھی ہے اور سرال کابھی۔ اہل معرفے کہا کہ بیشک اس نسب کوانٹہ تعالیٰ کا نبی ہی یادر کھ سکتا ہے اور اس کا حق اداکر سکتا ہے کیونکہ یہ رشتہ نسب بست دور کا ہے تمہاری ماں ہمارے بادشاہوں میں ہے ایک بادشاہ کی ملکہ تھی پس مین مشس کے باشندوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی اور ہمیں مغلوب کر لیاہمارے بادشاہ کو قتل کر دیااور اس کی ملکہ کو انتحاک کی اور ہمیں مغلوب کر لیاہمارے بادشاہ کو قتل کر دیااور اس کی ملکہ کو انتحاک سے اٹھاکر لے گئے اس طرح ہاجرہ تمہارے باپ ابراہیم تک پینچی۔ (۱) قاضی مجر سلیمان منصور پوری نے اس مسئلہ پر مفصل بحث کی ہے اس کا ایک اقتباس قارمین کی خدمت میں چیش ہے امید ہے اس کے مطابعہ سے اس مسئلہ کی وضاحت ہو جائے گی۔ کی خدمت میں چیش ہے امید ہے اس کے زبر دست مفر تورات ربی شلوموا سحاق نے کی خدمت میں ہودیوں کے زبر دست مفر تورات ربی شلوموا سحاق نے بیا کتاب پیدائش کی تغیر میں حضرت ہاجرہ کی بابت مندر جہ ذیل الفاظ تحربر کے میں۔

آبت بَرعَة هَا بَثَاكَثُم لَينَة شَغِشُوا سَارَةً امتَوا طَابَ شِتَهَا بَتِي شَفْحَه بَيْتِ ذِه وَلَوْكِبِيرَة بَيْتَ آخِيرِ

( براہین باھرہ فی مربتہ ہاجرہ از مولوی غلام رسول چڑیا کوئی ) وہ فرعون کی بیٹی تھی جب اس نے کر امات کو دیکھاجو بو جہ سارہ واقع ہوئی تھیں تو کہا کہ میری بیٹی کااس کے گھر میں خاد مہ ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے ہے بہترہے۔

اس شادت سے صاف ظاہر ہو گیا کہ ہاجرہ شاہ مصر کی دختر تھیں شاہ مصر پر حضرت سارہ کی عظمت اس قدر طاری ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی بنی کو بطور خاد مہ ان کے ساتھ کر دینا اپنے اور اپنے خاندان کے لئے فخرو عزت کا ماعث سمجھا۔ (۲)

۱ - الروض الانف ، جلد اول ، صفحه ۱۲ ۲ - رحمته للعالمين ، جلد دوم ، صفحه ۴۵ - ۲۶

پایاتو حضرت ابراہیم وہاں سے ترک سکونت کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے فلسطین کے ایک مقام "السبع" میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے بیجیج حضرت لوط السبع سے چوہیں گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک بہتی "المؤتفکہ" میں رہائش پذر ہوئے حضرت ابراہیم کو "السبع" کے باشندوں نے تک کیاتو آپ اسے چھوڑ کر رملہ اور ایلیا کے در میان "قط" نامی آبادی میں تشریف لے آئے۔

حضرت سارہ کی گودابھی خالی تھی قوم لوط کی بد کاریوں کے باعث ان کو تباہ کرنے کے لئے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تو پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے آپ کواور آپ کی ذوجہ سارہ کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی اس وقت حضرت سارہ کی عمر نوے سال اور حضرت ابراہیم کی عمرایک سومیں سال تھی۔ (۱)

کعبہ مقدسہ کی تعمیر سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان اللی کی تعمیل کرتے ہوئے شر خوار پچاساعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجر کو پیمال لے آئے جمال اب حرم ہے انہیں آیک مقک پانی اور چند سیر محبور میں دے کر واپس جانے لگے توام اساعیل نے پوچھا رائی مین توکھئے تا کہ آپ ہمیں کس کے سپر دکر کے جارہ ہوں میں حضرت ابراہیم نے جواب دیا اِلی اللہ ہو تہمیس اللہ تعالیٰ کے سپر دکر کے جارہ ہوں یہ جواب من کر آپ کی پریشانی جاتی رہی اور بڑے اطمینان سے فرمایا واڈ اللہ یُفِینیٹن تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ چندروز کے بعد پانی کا مشکینرہ اور محبور میں ختم ہو گئیں بیاس کی شدت اور بھوک سے نتھے اساعیل تڑپ کے پانی کا مشکینرہ اور محبور میں ختم ہو گئیں بیاس کی شدت اور بھوک سے نتھے اساعیل تڑپ کے سراغ لگ جائے یا کوئی کارواں گزر تا ہوانظر آئے جب مایو س ہوئیں تو مروہ کی بہاڑی کی جانب چل پڑیں باکہ اس پر چڑھ کر او ھراد ھر دیکھیں اس طرح سات چکر لگائے در میان میں نشیب مرتبہ دیکھا کہ جمال بچہ بلک رہا ہے اور ایڑیاں رگڑرہا ہے وہاں پانی الجنے لگا ہے دوڑ کر اس مرتبہ دیکھا کہ جمال بچہ بلک رہا ہے اور ایڑیاں رگڑرہا ہے وہاں پانی الجنے لگا ہے دوڑ کر اس مرتبہ دیکھا کہ جمال بچہ بلک رہا ہے اور ایڑیاں رگڑرہا ہے وہاں پانی الجنے لگا ہے دوڑ کر اس مرتبہ دیکھا کہ جمال بچہ بلک رہا ہے اور ایڑیاں دور کما " زم زم " محمر جاٹھر جا۔ اس اندیشہ الجنے ہوئے پانی کے اردگر دمٹی کی آیک بنی بنادی اور کما " ذم زم " محمر جاٹھر جا۔ اس اندیشہ سے کہ کمیں میں بہ نہ جائے اس سے اپنا مشکینرہ بحرایا۔ حضور سرور دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ سے کہ کمیں میں بہ نہ جائے اس سے اپنا مشکینرہ بحرایا۔

ا باریخ طبری، جلداول، صفحه ۱۲۷

و آله وسلم فرما یا کرتے۔

تَحِدَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ لَوْلَا أَنْهَا عَجَّلَتُ لِكَانَتُ زَفْرَ وَمُعَيْنًا مَعِيْنًا

کہ اللہ تعالیٰ ام اساعیل پر دم فرمائ اگر وہ جلدی نہ کر تیں اور اس کے گر د مٹی کی نہ بناتیں تو زمزم ایک بہت بڑا چشمہ ہوتا۔ فرشتوں نے حضرت ہاجرہ کو کما کہ آپ اندیشہ نہ کریں۔ یہاں کے رہنے والوں کو بیاس کی تکلیف نہ ہوگی کیونکہ یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے مہمان اپنی بیاس بجھائیں گے نیزاس فرشتہ نے یہ بھی کما کہ اس بچہ کاباپ آئے گااور دونوں باپ بیٹاللہ تعالیٰ کا گھر تقمیر کریں گے اور یہ وہ جگہ ہے جمال گھر تقمیر ہوگا۔ (۱)

کچھ عرصہ خوش بخت مال اپنے سعادت مند بیچ کے ساتھ وقت بر کرتی ہیں اتاء میں قبیلہ جرہم کالیک قافلہ جو ملک شام کی طرف جارہا تھااس کااد هر ہے گزر ہوا قافلہ والوں نے یہاں کے خٹک پہاڑوں میں پر ندوں کو چپھاتے ساکنے گئے کہ ان پر ندوں ہے معلوم ہو تا ہے کہ یہاں پانی ہے کیا تم میں ہے کی کو علم ہے کہ اس وادی میں پانی کاکوئی چشمہ ہب ہب کہ یہاں پانی ہے کیا تم میں ہے کی کو علم ہے کہ اس وادی میں ہینے پانی کاچشمہ ایل رہا ہے نے لاعلمی کااظمار کیا چنا نچہ وہ پہاڑی پر چڑھے دیکھا کہ وادی میں ہینے پانی کاچشمہ ایل رہا ہے ایک خاتون اپنے کمن نیچ کے ساتھ وہاں سکونت پذیر ہے انہوں نے اس خاتون سے درخواست کی کہ وہ انہیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دیں وہ ان کی تنمائی میں ان کے انہیں عابت ہوں گ چنا نچہ آپ نے بنوجر ہم کے اس قافلہ کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی اس عظیم البرکت شرکے دھزت ہاجر اور حضرت اساعیل کے بعد پہلے کمین بی لوگ تھے۔ (۲)

جب حفرت اساعیل کی عمر مبارک تیرہ سال کے قریب ہو گئی تو بذریعہ خواب حفرت ابراہیم علیہ السلام کو ایپ نور نظر اور گئت جگر اساعیل کو ذریح کرنے کا حکم طا۔ سرا پاتسلیم ورضاسید ناابر اہیم علیہ السلام نے کسی آویل کا سیارا لے کر اس از حد دشوار حکم کو بجالانے میں گریز کی راہ افتیار نہیں کی بلکہ اس حکم النی ہے اپنے لخت جگر اساعیل کو بھی آگاہ کر ویا نہوں نے بصداد باپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں عرض کی ۔

يَّالَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَعَيْدُ فِي إِنْ شَاءُ اللهُ مِنَ الصَّبِرِينَ "ميرے پدربزر كوار إكر والتے جو آپ كو عكم ديا كيا ب الله تعالى نے جابا

> ۱ - تاریخ طبری، جلداول، صفحه ۱۳۱ ۱ - تاریخ طبری، جلداول، صفحه ۱۳۲

تو آپ مجھے مبر کرنے والوں ہے پائیں گے۔ " (الصافات: ۱۰۲)
سعادت مند بیٹے کا میہ جواب س کر سید ناابر اہیم کو کتنی مسرت ہوئی ہوگی اور ان کے عزم کو
کتنی تقویت ملی ہوگی اس کا ندازہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں چنانچہ آپ اپنے پیکر حسن و جمال
بیٹے کو لے کر جنگل میں پہنچے ان کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا یا اور گلے پر بے دھڑک چھری چلادی
ندا آئی بس اے ابر اہیم بس! اپنا ہاتھ روک لے تو نے اپنے خواب کی عملی تقید ہی کر دی۔

وَنَادَيْنُهُ آنُ يَا بُرُهِيْهُ قَدُ صَدَّ قُتَ الرُّوْيَا إِنَّاكَ لَاكَ لَاكَ لَاكَ لَاكَ لَاكَ لَاكَ لَاكَ لَاكَ لَاكَ لَالْكَ لَاكُوْرِي الْمُحْسِنِيْنَ -

اور ہم نے آواز دی آے ابر اہیم! (بس ہاتھ روک او) بے شک تونے چے کر دکھایا خواب کو ہم ای طرح بدلا دیتے ہیں محسنوں کو۔ (الصافات: ۱۰۵۔ ۱۰۵)

حضرت اساعیل کی جبین سعادت میں نور محمدی جلوہ طراز تھا۔ اس کے ظہور کے ساتھ سلاے عالم انسانیت بلکہ سلاے جہان ہست وبو دکی سعادتیں وابستہ تھیں۔ کوئی چھری اس کے ملکے کو کیو نکر کاٹ سکتی تھی اس تھم ہے یہ دیکھنابلکہ سارے جہان کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ نور محمدی کی امانت اس کے سپردکی گئی ہے جو اس کا اہل ہے اور جو اس بار امانت کو اٹھانے کی مقدرت رکھتاہے۔

سُبُطْنَ مَنْ بِينِهِ مَلَكُونُ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ سُبُحُنَ رَبِّ الْعَرُشِ سُبُحُنَ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ

ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، جس کے دست قدرت میں آسانوں اور زمین کی باد شاہیاں ہیں پاک ہے عرش عظیم کارب- " یماں ایک امر کی وضاحت ضرور ی سمجھتا ہوں -

ذبيح كون تعا؟ حضرت اساعيل ياحضرت اسحاق؟ عليهما السلام-

اہل کتاب اس پر بصند ہیں کہ حضرت اسحاق ذبح تھے اور بعض مسلم علماء نے بھی ان کے اس قول کی تائیدی ہے لیکن حقیقت اس کے بر عکس ہے ذبح اللہ ہونے کا شرف حضرت اساعیل علیہ السلام کو ارزانی ہوااس کی سب سے قوی دلیل توقر آن کریم ہے حضرت اساعیل کی پیدائش کا مژدہ دیا تو بایں الفاظ۔

ا به تاریخ طبری، جلداول، صفحه ۱۳۱

دَبَتْ نَهُ يَعُلَاهِ حَلِيْهِ " پى جم نے مردہ سايا اسي آيك عليم فرزند كا ۔ " (الصافات: ١٠١) اور حضرت اسحاق عليه السلام كى پيدائش كى خوشخبرى دى توباي الفاظ ۔ اِنَّا نُبَيَّتْ مُكَ يِعُلْهِ عَلِيْهِ اِنَّا نُبَيَّتْ مُكَ يِعُلُهِ عَلِيْهِ " جم آپ كومرده سائے آئے بين ايك صاحب علم بچكى پيدائش كا ۔ " (الحجر: ۵۳)

معلوم ہوا کہ حضرت اساعیل میں صفتِ حلم غالب تھی اور حضرت اسحاقی میں صفت علم اور اس سے حلم کابر امظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نوعمر ہیں حضرت ابر اہیم آپ کواپنے خواب ساتے ہیں جن میں ان کے ذکح کرنے کی طرف اشارہ ہے تو کمنی کے باوجو دنہ پریشان ہوتے اور نہ غمزدہ بلکہ سرا پالسلیم ورضابن کر عرض کرتے ہیں۔ اور نہ غمزدہ بلکہ سرا پالسلیم ورضابن کر عرض کرتے ہیں۔

''یعنی اے میرے پدر ہزر گوار! جو آپ کو تھم ملا ہے آپ اس کی تقبیل فرمائے۔ آپ انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ '' نیز قرآن کریم میں سورہ الصافات میں پہلے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے اپنے فرزند کو ذ<sup>رج</sup> کرنے کامفصل تذکرہ ہے اس کے بعد فرمایا جاتا ہے۔

> وَبَظَّرُنْهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِيْنَ "اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی کہ وہ نبی ہو گاز مرہ صالحین میں ہے۔" (الصافات: ۱۱۲)

معلوم ہوا یہ نئی بشارت ہے اس ہے پیشتر جس بچے کے ذبح کرنے کاایمان افروز بیان ہوا ہے وہ حضرت اسحاق کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹا ہے اور حضرت اساعیل کے بغیروہ اور کون ہو سکتاہے ۔

نیزاگر اس آیت میں غور کیاجائے جس میں حضرت اسحاق کی ولادت کامژد و سایا گیا ہے تو حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے ار شاد ہے۔

> نَبَشَنْ رَنْهَا بِإِسْمُعَى وَمِنْ ذَرَآءِ السَّمْقَ يَعْقُوْبَ " توہم نے خوشخبری دی سارہ کواسحاق اور اسحاق کے بعد بعقوب کی۔ " ( ہود 21 )

یماں صرف حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ہی شمیں دی جارہی بلکہ ان کے لڑکے یعقوب کی ولادت سے بھی خور سند کیا جارہا ہے۔ ایسا بچہ جوابھی پیدا نسیں ہوااور پیدا ہونے کے بعداس نے باپ بھی بنتا ہے اس کو بچپن میں قربانی کے طور ذبح کرنے میں تو کوئی معقولت نسیں پہلے بتادیا کہ جو بیٹا ہم جمیس دیں گے وہ بچپن میں تربانی کے طور ذبح کرنے میں تو کوئی معقولت نسیں دے جائے گا۔ بلکہ بڑھے گاجوان ہو گااور جوان ہو کر بیاصیا جائے گااور وہ صاحب اولاد بھی ہو گااور اس کے بلکہ بڑھے گاجوان ہو گااور جوان ہو کر بیاصیا جائے گاہ کہ بڑھے گا باس بچ کو کانام یعقوب ہو گا۔ یمال تک تفصیلات سے آگاہ کرنے کے بعدا گر اللہ تعالی اس بچ کو قربان کرنے کا تھم و بتا ہے تواس تھم کامرعاان دو سے ایک ہو گائی سے کہ جو آپ کو پہلے بشار سے قربان کرنے کا تھم و بیا ہے بھر کہ اس کو توجوان ہونے سے پہلے ہی قربانی کے طور پر ذبح کر دیا جائے گا۔ اور یا ہے کہ قربانی کا تھم محض دکھاوا ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ضمیں۔ لیکن سے دونوں باتیں اللہ تعالی کی شان صوریت سے کوئی مناسبت نمیں رکھتیں بلکہ اس خلیم و تھیم نے اس بچ کو ذبح کرنے کا تھم دیا ہے جس کے تا دیر زندہ رہے اور بیٹے کے باپ خبے کی بشارت نمیں دی گئی وہ حضرت اسحاق نمیں۔

اہل کتاب جس ہٹ دھرمی کے خوگر ہیں ان سے کوئی بعید نمیں کہ وہ قر آن کریم کے ان روشن دلاکل کے باوجو دانی ضد پراڑے رہیں لیکن جب ان کی اپنی کتاب اس امر کی تصدیق کر دے کہ ذبیح اسحاق نمیں بلکہ اساعیل علیہما السلام ہیں تو پھر توانمیں حق کوتشلیم کرنے میں آمل نمیں کرنا چاہئے۔

کتاب پیدائش میں جمال حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تھم دیا ہے کہ اپنے بینے کی قربانی دووہاں الفاظ میہ ہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر ،اس سے مراد صرف حضرت اساعیل ہی ہو کتے ہیں کیونکہ وہی آپ کے اکلوتے بیٹے تھے کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تواس وقت آپ کے

علاوه حضرت خليل كااور كوئى فرزندنه تھا۔

لین تیرہ چودہ سال بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت آخق پیدا ہوئے تو آپ حضرت المحالی الراہیم علیہ السلام کے اکلوتے اور پہلوئی کے فرزند نہ تھے بلکہ ان سے پہلے حضرت اساعیل کاشانہ خلیل میں رونق افروز ہو چکے تھے۔ اس لئے قرآن حکیم اور تورا ق مقدس کی آیات سے پہلے ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اساعیل علیہ السلام تھے۔ جب میں نے کتاب مقدس کی طرف رجوع کیا تو وہاں گئے تو فوق کو گئے تھو گئے تھو کا دلخراش منظر نظر آیا کتاب بیدائش کے بائیسویں باب کی پہلی اور دوسری دو آیوں کا مطالعہ فرمائیں جن کو میں نیچے درج کر پیدائش کے بائیسویں باب کی پہلی اور دوسری دو آیوں کا مطالعہ فرمائیں جن کو میں نیچے درج کر

ر ماہوں۔

(۱) ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدانے ابر ہام کو آزمایا اور اے کمااے ابر ہام! اس نے کما۔

(۲) میں حاضر ہوں تب اس نے کما کہ توا پے بیٹے اسحاق کو جو تیرااکلو آ ہے اور جے تو پیار کر آ ہے ساتھ لے کر موریاہ کے ملک میں جاکر وہاں اے بہاڑوں میں سے ایک بہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ (۱)

اس عبارت میں اکلو آ کا لفظ غور طلب ہے ار دولغات میں اس کا ترجمہ یوں درج ہے۔
اکلو آ ( ہ ۔ مذکر ) اکیلا بیٹا، جس کا کوئی اور بہن بھائی شیں (فرہنگ کارواں ) وہ حضرت
اسحاق شیں ہو سکتے کیونکہ حضرت اساعیل جوان سے تیرہ چودہ سال بڑے تنے وہ موجود تھے۔
اکلو آ کا لفظ صرف حضرت اساعیل پرصادق آ آ ہے کیونکہ آپ پہلے پیدا ہوئے تیرہ چودہ سال ک
عمر تک نہ ان کی کوئی بہن تھی نہ بھائی اکلو آ کے لفظ کے ساتھ اسحق نام کا اضافہ علاء بی اسرائیل ک
تحریف ہے جس کے وہ عادی تھے۔

كتاب مقدس كاب عربي متن ملاحظه فرماً ميں۔

وَكَانَ مِنْ بَعْدِ هٰذَا الْكَلَامِ الْمُعَنَ اللهُ إِبْرَاهِيْهَ وَقَالَ لَهُ اِبْرَاهِيْهِ فَأَجَابَ هُوَذَا آنَا فَقَالَ لَهُ خُذْ الْبَنَكَ الْوَحِيْدُ الَّذِي تُحْبَ إِسْمُعْقَ وَانْطَلِقَ إِلَى أَرْضِ السُّرُ فُيا وَ ادْفَعُهُ هُنَاكَ -

اس عربی عبارت میں اکلوتے بینے کی جگه "ابنک الوحید" کے الفاظ ندکور بیں اور عربی لغت میں وحید کامفہوم یہ بیان کیا گیا۔ الوجید الله نقی بینفیہ (المنجد) یعنی جو بالکل تنااور اکیلا ہو۔ یہ لفظ حضرت اسحاق پر کسی طرح صادق نہیں آتا۔

آ سانی کتب کی نصوص کے علاوہ قرائن بھی اس کی آئید کرتے ہیں۔ اس فرزند ذبع کی سنت کو زندہ رکھنے کے لئے جو قربانیاں کی جاتی ہیں ان کامقام شام میں نمیں بلکہ منی کے قرب میں ہے جو مکہ کرمہ اور بیت اللہ شریف کے جوار میں ہے۔ اگر حضرت اسحاق ذبع ہوتے توان

ا - كتاب مقدس صفحه ا ۴ مطبوعه پاكستان بائبل سوسائن انار كل لابهور

"ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک اعرابی آیااس نے عرض کی یارسول اللہ! میں اپنے پیچھے ایک ایسا وطن چھوڑ آیا ہوں جو خشک سالی کاشکار ہے پانی کے ذخیرے خشک ہو گئے ہیں میں اپنے پیچھے ایسا مال چھوڑ آیا ہوں جو خشہ حال ہے قبط کے باعث مال میں اپنے پیچھے ایسا مال چھوڑ آیا ہوں جو خشہ حال ہے قبط کے باعث مال ہلاک ہو گیااور اہل وعمال ضائع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطافر مایا ہے۔ اس سے مجھے بھی کچھے مرحمت فرمائے۔

اے ذبیجین کے فرزند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن ذبیجین کالفظ سن کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسم فرمایا اور اس کی تردید نہیں کی۔ اور ذبیجین سے مراد حضرت عبداللہ اور حضرت اساعیل بن ابراہیم علیہما الصلوٰة والسلام ہیں۔ " (۱)

یہ مخضر ساتذ کرہ تھااس بر گزیدہ شخصیت کاجن کی ساری ذندگی آسکنٹ لِرَبِّ الْعُلَمِیْنَ کی زندہ تصویر تھی جے اس کی بندگیوں اور اطاعت شعاریوں کے طفیل اس کے بندہ پرور خدا نے ظلیل الرحمٰن کے لقب سے نوازا۔ کعبہ کامعمار بننے کا شرف بخشا۔ کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ سید الانبیاء والمرسلین کے جد امجد بننے کی نعمت عظمی اور سعادت کبری سے

ا به المبيرة النبوية زخي دحلان ، جلداول ، صفحه ٣٤

بهره ور فرمایا - حضرت خلیل علیه السلام کے والد مومن تھے یا مشرک اس کا مدلل جواب آپ ضیاء القرآن جلد دوم سوره الراہیم کے حاشیہ ضیاء القرآن جلد دوم سوره الراہیم کے حاشیہ نمبر ۵ میں اور ضیاء القرآن جلد سوم سوره الشعراء حاشیہ نمبر ۱۳ میں التفصیل ملاحظہ فرما تحقیق نمبر ۵ میں التفصیل ملاحظہ فرما تحقیق مختصراً اتنا یاد رکھیئے کہ علامہ سید محمود آلوی بغدادی اپنی تغییر روح المعانی میں رقم طراز ہیں ۔

"علاء المستت میں ایک جم غفیری رائے یہ ہے کہ آزر، حفرت ابراہیم کے والدنہ تھے کے کہ تا در، حفرت ابراہیم کے والدنہ تھے کے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آباؤ اجداد میں کوئی بھی کافرنہ تھا۔ حضور کاار شاد ہے۔ لَحَدُ اَذُكُ مُنْ اَصْلَابِ الطّاهِرِيْنَ إِلَىٰ اَدُحَامِ الطّاهِمَ اِنْ اَلْحَامِ الطّاهِمِ السّاهِمِ السّامِمِ السّامِمُ السّامِمِ السّا

"کہ میں ابتداء ہے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں ہے پاک خواتمین کے رحموں میں منتقل ہو آچلا آ یا ہوں۔ اور مشر کین پاک نمیں ہوتے بلکہ نجس اور نا پاک ہوتے ہیں " اپناس مسلک کی آئد میں حضرت علامہ ذرکور نے کئی دلائل نقل کئے ہیں۔ اس طرح حضرت علامہ ثناء اللہ پانی چی لکھتے ہیں۔ کہ اس آیت کرتینا اغیفر کی وکو آلیدی تھے جیں۔

> فَهٰذِهِ الْاَيَةُ تَدُلُّ عَلَى آنَ وَالِدَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَامُ لِمَيْنِ وَلِنَّمَا كَانَ آ زَدَعَمَّا لَهُ وَكَانَ السُمُ آبِ إِبْرَاهِ يُومَنَا وَخَ وَلِآخِلِ وَفُعِ تَوَهُمِ آ زَدَ قَالَ وَالِدَى يَعْنِى مَنْ وَلَدَا فِي حَقِيْقَةً وَلَهُ يَقُلُ آبُوكَ لِإِنَّ الْاَبَ يُطْلَقُ عَلَى الْعَوْ يَجَاذًا

تصاور آپ کے والد کانام آرخ تھااور آزر آپ کا چھاتھا۔

" یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے والدین مسلمان تھے اور آ آزر آپ کا چیاتھا اور آپ کے والد کانام آرخ تھا۔ اور اس وہم کو دور کرنے کے لئے کہ باپ ہے مراد چیاہے آپ نے دعامی والدی کالفظ استعمال کیا یعنی جنہوں نے مجھے حقیقت میں جنا ہے اور ابوی کالفظ استعمال نمیں کیا کیونکہ اب کالفظ بطور مجاز چیا کے لئے بھی استعمال ہو آر ہتا ہے۔ نمیں کیا کیونکہ اب کالفظ بطور مجاز چیا کے لئے بھی استعمال ہو آر ہتا ہے۔ نمیں کیا کیونکہ اب کالفظ بطور مجاز چیا کے لئے بھی استعمال ہو آر ہتا ہے۔

بعض علاء انساب نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا شجرہ نب حضرت عبدالله اسے حضرت آ دم علیه السلام تک بیان کیا ہے اور بعض نے حضرت عبدالله سے معزاله اسلام تک بیان کیا ہے اور بعض نے حضرت عبدالله سے عدنان تک شجرہ السلام تک بیان کیا ہے لیکن محقق اور مسلم قول یہ ہے کہ حضرت عبدالله سے عدنان تک شجرہ نسب بلاشک و شبه درست اور صحح ہے سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم جب خود اپنا شجرہ نسب بیان فرماتے توعد نان پر ختم کر دیے اس سے آ مے تجاوز نه فرماتے۔
شجرہ نسب بیان فرماتے توعد نان پر ختم کر دیے اس سے آ مے تجاوز نه فرماتے۔
قالیہ فی صحح عَنْ دَسُول الله صلی الله عَدَیْدہ وَسَائَم اَللهُ اَللهُ اللهُ عَدَیْدہ وَسَائَم اَللهُ اَللهُ اِللهُ عَدَیْدہ وَسَائَم اَللهُ اَللهُ اِللهُ عَدَیْدہ وَسَائَم اَللهُ اَللهُ اللهُ عَدَیْدہ وَسَائَم اَللهُ اللهُ عَدَیْدہ وَسَائَم اَللهُ اللهُ اللهُ عَدِیْدہ وَسَائَم اَللهُ اللهُ عَدِیْدہ وَسَائَم اَللهُ اللهُ اللهُ عَدَیْدہ وَسَائَم اَللهُ اللهُ عَدَیْدہ وَسَائِم اللهُ اللهُ عَدَیْدہ وَسَائَم اللهُ اللهُ اللهُ عَدَیْدہ وَسَائِم اللهُ اللهُ اللهُ عَدِیْدہ وَسَائِم اللهُ اللهُ اللهُ عَدَیْج وَسَائَم اَللهُ اللهُ اللهُ عَدِیْدہ وَسَائِم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَیْدہ وَسَائِم اللهُ اللهُ

غَالَّذِي صَحَرِّعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ انْتَسَبَ إلى عَدُنَانَ وَلَمْ يَتَجَاوَزُهُ

دُوِى عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنْهَا نَنْتَسِبُ اللهِ عَدْنَانَ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ لَا نَدْرِيْ مَا هُوَ

" حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شجرہ نب عدمان تک بیان کرتے اور فرماتے اس کے اوپر کاہمیں علم نہیں ہے۔ (۱)

کیکن اس بات پر تمام اہلِ تحقیق اور اصحابِ آریخ متفق ہیں کہ عدنان کے جد اعلیٰ سید نا اساعیل ہیں جو سید ناابر اہیم عملیہ جا السلام کے فرز ندا کبرہیں۔

وقت گزر آرہا حضرت اساعیل اب جوان ہو گئے بی جرہم قبیلہ کے لوگ بھی خوشحالی ک زندگی بسر کرنے گئے ان کی تعداد میں بھی آستہ آستہ اضافہ ہو آگیا چنانچہ انہوں نے اپنی آیک بچی کارشتہ حضرت اساعیل کو دے دیایوں آپ کی از دواجی زندگی کا آغاز ہوالیکن یہ خاتون تند مزاج تھیں کئی سال بیت گئے تب کمیں حضرت ابراہیم اپ بچاور اپنی وفاشعار رفیقہ حیات کی ملاقات کے لئے کمہ تشریف لائے حضرت اساعیل گھر پر نہ تھا س اثنامیں حضرت ہاجوانقال فرماچی تھیں ان کی المیہ نے اپنوار دمیمان کے ساتھ برخی اور سردمری کاسلوک کیا آپ نے اپنی بہوکو کہا کہ جب تمہار اشوہراساعیل آئے تواے بتانا کہ اس شکل وصورت کالیک شیخ آیاتھا۔ اس نے تہیں وصیت کی ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل دو۔ آپ انتا کہ کر واپس شام لوٹ گئے حضرت اساعیل آئے توان کی بیوی نے آپ کواس ہوڑھے شخص کا پیغام پنچایا آپ فورا سمجھ گئے فرمایا وہ شیخ میرے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ دہلیز تم ہو۔ انہوں نے جمعے تھم دیا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دول چنانچہ آپ نے اس کو طلاق دے دی اس کے بچھ عرصہ بعد آپ نے بی جرمم کی دوسری خاتون

ا - الروض الانف، جلداول. صغحه ١١

ے نکاح کیا یہ خاتون بڑی خوش خصال اور سلیقہ شعار تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے صحرانشین کنجی خبر لینے کے لئے آئے اب بھی حضرت اساعیل گھر پرنہ تھے لیکن ان ک زوجہ نے نووار د مہمان کے ساتھ بڑا عمدہ سلوک کیااور ان کی خاطر مدارات کی حد کر دی آپ کے پاس مخجائش نہ تھی کہ وہ مزیدرک کر اپنے بیٹے کی آمد کا انظار فرماتے روائلی ہے قبل آپ نے پاس مخجائش نہ تھی کہ وہ مزیدرک کر اپنے بیٹے کی آمد کا انظار فرماتے روائلی ہے قبل آپ نے اپنی بیوکو فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں توانسیں بتانا کہ اس شکل وصورت کا ایک شیخ آیا تھا اور اس نے تمہیں وصیت کی ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو ہر قرار رکھوجب حضرت اساعیل واپس او نے تو آپ کو اپنی جب کہ اپنی خوشبو آئی آپ نے اپنی المیہ ہے بوچھاکیا کوئی مہمان کے جب ایک المیہ نے عرض کی کہ ہاں! ایک بزرگ آئے تھے ان کا چرہ بڑا خوبصورت تھاان کے جبم آیا تھا اس نے عرض کی کہ ہاں! ایک بزرگ آئے تھے ان کا چرہ بڑا خوبصورت تھاان کے جبم شہو آرہی تھی اور انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے۔

آپ نے اے بتایا کہ وہ میرے باپ تھے انہوں نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں تنہیں اپنی رفیقہ حیات کی حیثیت ہے اپنے ساتھ رکھوں ۔

تمیری مرتبہ حضرت اساعیل کی ملا قات کے لئے آپ پھر مکہ تشریف لائے اور اس د فعہ بیت الله شریف تعمیر کرنے کا حکم ملا۔ ایک فرشتہ کے ذریعے اس جگہ کی نشان دی بھی کر دی گئی جہاں کعبہ شریف کی تعمیر مطلوب تھی چنانچہ باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ تعالیٰ کے مقدی گھر کی تغمير كا آغاز كياعرب كي چلچلاتي د هوپ جھلس كر ركھ دينے والى لو. اور تاہنے كى طرح تپنتى ہوئى رتیلی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے بیہ دو ہر گزیدہ بندے اس کا گھر تعمیر کر رہے ہیں ا ساعیل بپاڑے پھر توڑ توڑ کر اپنے سربرافعالفا کر لار ہے ہیں اور مجھی گاراتیار کر رہے ہیں اور ابوالانبياء خليل الله عليه وعلے آلہ افضل الصلوٰة والسلام بنياديں اٹھار ہے ہيں ديواريں چن رہے ہیں معلوم نسیں کتنا عرصہ نگاہو گااس مبارک کام کے مکمل کرنے میں لیکن گری کی شدت کے اور کام کے کشمن ہونے کے باوجو دباپ بیٹے نے دم اس وقت کیا جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس گھر کی تعمیر پایہ پیمیل تک پہنچ گئی مقبولیت وا جابت کی ان پر نور گھزیوں میں اپناد امن طلب پھیلا کر حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنے رب سے جو د عامانگی قر آن كريم ميں اس كوبزى شرح وبسط سے بيان كيا كيا ہےا ہے لئے توبيہ ما نگالنى! ہمارى اس خدمت كو قبول فرما لے مجھے اور میرے اس فرزند کو تاد م واپسیں اپنے ہر حکم کے سامنے سراطاعت <sup>خ</sup>م کرنے کی توفیق بخش اور ہماری اولاد ہے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری فرمانبردار ہوا پے لئے اور ا پنوں کے لئے التجائیں کرنے کے بعد آخر میں خدائی ساری خدائی کے لئے دامن طلب پھیلاتے

كَبَّنَا وَالْعَثْ فِيهِمُ رَسُولًا مِنْهُمُ مَيْتُلُوّا عَلَيْهِمُ الْيَكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَاوَ لَيُعَلِّمُهُمُ الْكَانَ الْعَزِيزُ الْحَكَمَةَ وَيُرَكِّمُهُمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِمُمُ وَيُوكَمِّمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِمُمُ

"اے ہمارے رب! بھیج ان میں ایک بر گزیدہ رسول انہیں میں ہے ماکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انہیں بیشک توبی بہت زبر دست دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انہیں بیشک توبی بہت زبر دست داناور) حکمت والا ہے۔ "

الله تعالی نے اپنے خلیل کی ان دعاؤں کو جن پر آمین حضرت اساعیل نے کہی یقینا قبول فرمایا اور آبابد حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد بلکه کائنات کی ہر چیز دعائے خلیل الرحمٰن علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے آج تک مستفید ہورہی ہے اور ہوتی رہے گی۔

حضور پر نور سرور عالم صلی الله علیه و آله وسلم کاوجود مسعود اور حضور کی عالمگیر نبوت و ر سالت ای دعا کا نتیجہ ہے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک بار اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا۔

> آنَا دَعُودَةُ آبِی اِبْرُهِیْھَ " یعنی میں اپنے باپ ابر اہیم کی دعاموں۔ "

بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تحمیل کے بعد خالق ارض و سانے اپنے خلیل کو تھم دیا کہ آؤن فی النان میں بالہ تحقیق آپ او گوں میں جج کا اغلان کر دیں۔ آپ نے عرض کی میرے پرور دگار تیرے تھم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے میں اعلان تو ضرور کروں گالیکن میری نحیف آواز کمال تک پنچے گی جواب ملا آؤن و عَلَی البُتلاغ المان کرنا تیرا کام ہے اس کو لوگوں کے کانوں تک پنچانا میرے ذمہ ہے چنانچہ آپ نے تھریر کھڑے ہو کر حج کرنے کا اعلان کیا۔

فَاسُمَعَ مَنْ فِي آصُلَابِ الرِّجَالِ وَ اَرْحَامِ النِّسَاءِ وَ اَجَابَهُ مَنْ امَنَ مِمَّنْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللهِ آنَ يَحُجَّ إلى يَوْمِ الْفِيهُةِ لَبَيْنُكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ

"الله تعالى نے آپ كے اعلان كو تمام انسانوں تك پہنچاد يا حتى كه جوابھى مردوں كى پشتوں اور عور توں كے رحموں ميں تھے انہوں نے بھى اس

#### اعلان کوسنااور جس نے لبیک اللهم لبیک کماوه حجی سعادت سے بسره ور ہو گا۔ " ( 1 )

### سيدنااساعيل عليه السلام

آپ کا ذکر جمیل تذکار حضرت خلیل کے ضمن میں گزر چکا ہے ان واقعات کے اعادہ کی ضرورت نہیں میں ان امور کا ذکر کیا جائے گاجو آپ کی ذات والاصفات کے ساتھ مختص ہیں اور ان کا ذکر پہلے نہیں ہوا۔

آ پاہمی پڑھ چکے ہیں کہ آپ کی پہلی شادی بی جرہم کی ایک خاتون سے ہوئی جس کو آپ نے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق طلاق دے دی دوسری خاتون جس کو حضرت اساعیل کی رفیقہ حیات بننے کا شرف نصیب ہواان کا تعلق بھی ای قبیلہ بی جرہم کے ساتھ تھا۔ ان کا نام السید ہ بنت مضاض بن عمرو الجرہمی تھا۔ ان کے بطن سے آپ کے بارہ فرزند تولد ہوئے۔ علامہ طبری کی تحقیق کے مطابق ان کے نام یہ ہیں۔ نابت۔ قیدر۔ ادبیل۔ میشا۔ مسمع۔ دما۔ ماس۔ اور۔ وطور۔ نفیس۔ طما۔ قیدمان۔

آپ کی عمرایک سوتمیں سال بتائی جات تعالی نے آپ کو عمالیق اور قبائل یمن کے لئے نی بناکر معبوث فرما یاد گیر مور خین نے آپ کے فرز ندوں کی تعداد توبارہ بی بتائی ہے لیکن ناموں میں اختلاف ہے اور وہ بھی معمولی نوعیت کا مثلاً بعض نے قیدر کی جگہ قیدار ادبیل کی جگہ ادبال ۔ اور میشاکی جگہ میشان لکھا ہے ۔ ان کے علاوہ آپ کی ایک صاحب زادی بھی تھی جب آپ کی وفات کلوقت قریب آیاتو آپ نے اپنے جمل حضرت اسحاق کو وصیت کی کہ ان کی بیمی کی شادی این وفات کے بعد آپ کوانی والدہ ماجدہ ہاجو کے پہلومیں مجر کی شادی این جاری وفات کے بعد آپ کوانی والدہ ماجدہ ہاجو کے پہلومیں مجر میں دفن کیا گیا۔ (۲)

آپ کے دوفرز ندوں نابت اور قیدر کی اولاد میں بڑی بر کت ہوئی اور عرب کے کثیر التعداد قبائل ان کی نسل سے ہیں۔

ا ، الم أن المقر سوسوا

۴ ، ټارنځ طېږي. جلداول. سغۍه ۱۶۱ په ۱۹۴

ہم حضرت اساعیل اور عدنان کے در میان جتنی پہتیں ہیں ان کے ذکر ہے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں ہمارے پاس ایس معلومات نسیں جن کی صداقت پراعتاد کیا جاسکے ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اجداد کے حالات کا سرسری تذکر ہ کریں گے جو عدنان اور حضرت عبداللہ کے در میان ہیں کیونکہ اس شجرہ کو حضور علیہ الصلوة والسلام نے خود بیان فرمایا ہے ان کی صحت کے بارے میں شک کی کوئی مخبائش نسیں۔

# نی اکرم کے اجدادِ کرام ازعدنان تاسیدناعبداللہ

ان اجداد کرام کے احوال بیان کرنے سے پہلے ہم علامہ سیدمحمود الشکری الآلوی کی کتاب بلوغ الارب فی معرفتہ احوال العرب سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں اگر کسی کے زہن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء واجداد کے ایمان کے بارے میں کوئی غلط فنمی ہے تواس کے مطالعہ سے دور ہو جائے گی۔ انشاء اللہ۔

آپ لکھے ہیں:

وَذَهَبَ كَيْنَيْرُفِنَ الْعُكْمَاءِ إلى آنَ جَمِيْعَ أَصُولِ النّبِي صَلّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْابَاءِ وَالْاُمَهَاتِ كَانُواْ مُؤَجِّدِيْنَ فَيُماعِيّقَادِ هِمُ مُعْمِنِيْنَ بِالْبَعَثْ وَالْحِسَابِ وَعَيْرِ دَلِكَمِمًا جَاءَتْ بِهِ الْحَنِيْفِيَةُ مِنَ الْاَحْكَامِ

"کشرالتعداد علماء کرام کی رائے میہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصول یعنی آباء وامهات اپناء عقاد میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے قیامت اور حساب پرایمان رکھتے تھے۔ اور ملت عنیفیہ کے احکام کو تسلیم کرتے تھے۔ " (۱)

علامہ آلوی نے اپنی اس رائے کی تائیداور تقویت کے لئے علامہ ابوالحن علی الماور دی کی کتاب اعلام النبو ۃ سے بیہ عبارت نقل کی ہے۔

> كَمَّا كَانَ آنِينِياءُ اللهِ صَفْوَةً عِبَادِهِ وَخَيْرَ خَلْقِهِ لِمَا كَلَّفَهُمُ مِنَ الْقِيَامِ عِتَقِهِ إِسْنَخْلَصَهُمُ مِنْ ٱلْدَمِر الْعَنَاصِرِ وَأَمَّلَهُمُ

> > ا بلوغ الارب في معرفة احوال العرب، جلد دوم، صفحه ٢٨٢

پاَوْکُوالَاوَاصِ حِفْظَالِنَسَہِ هُوْنَ قَدْرِ دَلِمَنْصَبِهِهُ وَمِنْ قَدْرِ دَلِمَنْصَبِهِهُ وَمِنْ مَنْ النَّعْوَى النَّعْ النَّعْوَى النَّعْ النَّعْوَى النَّعْ النَّمْ النَّعْ الْمُعْ الْمُعْتِ الْمُعْلِى الْمُعْتَعْ الْمُعْتَعْ الْمُعْتَعْ الْمُعْتَ

محبوب رب العالمين صلى الله عليه و آله وسلم كے آباء كرام واجداو ذوى الاحتام كى شان رفع كو آشكار اكرنے كے لئے اگر چه علاء ربانيين كار شادى بت كانى بين ليكن نى رحمت جو اصدق الصاد قين بين كے زريں اقوال كے بعد توكسى قسم كاكوئى شبه باقى نہيں رہتا حقيقت انى جمله رعنائيوں كے ساتھ بے نقاب ہو جاتى ہے اس لئے ان خوش بخت انسانوں كے تفصيلى مذكرہ سے پہلے جن كو اس سلسلة الذہب كى كڑى بنے كا شرف نصيب ہوا ، كے بارے ميں ناظرين كى خدمت ميں احادیث نبوى ميں سے چند متند احادیث چیش كرنے كى سعادت حاصل كرنا جاہتا ہوں۔

حَدَّ اَنَا مُحَدَّ اَنْ جَعْفَر قَالَ اَشْهَدُ عَلَى آبِي حَدَّ اَنْ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

" نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که میں نکاح سے ظاہر ہوا ہوں میں

۱ - اعلام النبوة الماور دي. منحه ۱۶۷ - ۱۶۷ ۲ - دلائل النبوة لالي هيم. مطبوعه بيروت. جلداول. منحه ۱۱

ناجائز طریقہ سے ظاہر نمیں ہوا آ دم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جب کہ میرے والداور والدہ نے مجھے جنامجھے زمانہ جالمیت کی کمی غلط چیز نے نمیں چھوا۔ "

اس حدیث کی سند کی تحقیق کرتے ہوئے محش نے لکھا ہے۔

قَالَ الشَّيُوْطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ آخُرَجَهِ ابْنُ عَدِي فِ الْكَامِلِ وَالظِّبْرَافِيْ فِي الْاَوْسَطِ وَكَشَّارَ اللَّ حُسْنِهِ : "سيوطى نے جامع صغير من لکھا ہے كہ اس روایت کو ابن عدى نے كامل

میں اور طبرانی نے اوسط میں درج کیا ہے اور اس امری طرف اشارہ کیا ہے کہ بید حسن ہے۔ "

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فِي قَوْلِه وَ تَقَلَٰبُكَ فِي السَّجِدِيْنَ قَالَ مِنْ صُلْبِ نِبِي إلى صُلْب نِبِي حَثَى صِرَّتُ نِبِيًا -

(رواله البزاز والطبراني ورجالة ثقات)

"عکرمہ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ دَیَّقَابُنگ فِی الشّرچیدیُن کامطلب یہ ہے کہ حضور ایک نبی کی پشت سے دو سرے نبی کی پشت میں منتقل ہوتے رہے یمال تک میں نبی ہو کر ظاہر ہوا۔ اس کو بزاز اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس روایت کے سارے راوی ثقتہ ہیں۔ (۱)

عَنْ عَطَا عِنْدُ فِى الْلاَيَةِ قَالَ مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّبُ فِي آصُلابِ الْاَنْمِياءِ حَتَّى وَلَدَاتُهُ أُمُّهُ -

(رواه ابونعيم)

"عظاء حفرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سابقہ آیت
کایہ مفہوم بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی پشت سے دوسر نبی کی پشت میں منتقل ہوتے رہے بیال تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ
کوجنا۔ "فَنْ عَائِمَتُهُ وَضِی اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَی
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً قَالَ جِبْرَ مِیْنُ قَلَبُتُ مَسَنَادِقَ الْدَرْضِ وَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً قَالَ جِبْرَ مِیْنُ قَلَبُتُ مَسَنَادِقَ الْدَرْضِ وَ

۱ - سبل الهدئ ، جلد اول ، صفحه ۲۷۵

مَغَادِيهَا فَكَوْ آجِدُ اَفْضَلَ مِنْ مُحَتَدِد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوَ) وَكَوْ آجِدُ يَنِي آبِ اَفْضَلَ مِنْ بَنِي هَا شِعِدِ (دَوَالُو الطِّبُرَانِي وَ الْبَيْهَ قِي وَابْنُ عَسَاكِرِ عَالَ الْحَافِظُ فِي آمَالِيُهِ - لَوَامِحُ القِتَحَةِظَاهِرَةٌ عَلَى صَفْحَاتِ هذَ الْمَتَنِ

"ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جرئیل نے مجھے بتایا کہ میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو کھنگالا اور اس میں کیں نے آپ سے افضل کسی کو نمیں دیکھا۔ اور کسی باپ کے بیٹے بنی ہاشم سے مجھے اعلیٰ نظر نمیں آئے۔ " (۱)

اس روایت کوطبرانی بیمقی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس متن کی عبارت سے اس کی صحت کی نشانیاں ظاہر ہور ہی ہیں۔

یں میں ہم ایسی روایت تحریر کررہے ہیں جوامام مسلم نے اپنی سیح اور امام ترندی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے اور تصریح کی ہے کہ بیہ روایت سیح ہے۔

عَنْ وَاتِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّهُ إِنَّ الله اصْطَفَى مِنْ وُلِيرابُراهِيمُ الله عَنْ وَاصْطَفَى مِنْ وَاصْطَفَى مِنْ الله عَنْ الله عَنْ وَاصْطَفَى مِنْ الله عَنْ الله عَنْ وَاصْطَفَا إِنْ الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

"والله بن استقعر صنی الله عنه کتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ الله تعالیٰ نے اولاد ابر اہیم سے اساعیل کو چنا۔ اولاد اساعیل سے کنانه کو چنااور تی کنانه کو چنااور تریش سے بی ہاشم کو چنااور بی ہاشم سے مجھے چنا۔ " (۲)

۱ - سل الريدي . جلداول . سفحه ۲۷۹ ۲ - سل الريدي . جلداول . سفحه ۲۷۰

اس سلسلة الذهب (سنهرى ذنجير)كى كريول كے اساء مباركه يوں ہيں۔
سيدتا مولاتا محمد رسول الله ابن عبدالله ابن عبدالمطلب بن ہاشم بن
عبدمناف بن قصى ، بن كلاب بن مرہ ، بن كعب بن لوى بن غالب بن
فهر بن ملك بن نفز بن كنانه بن خزيمه ، بن مدركه بن الياس بن مفز بن
فرابن معد بن عدنان - (۱)
اب ان سادات كرام كے احوال اختصار كے ساتھ پيش خدمت ہيں۔

#### عدنان

ان کے والد کانام "اُود" یا "اُو" ہان کے دواور بھائی تھے جوباپ کی طرف ہے گئے ایک کانام نبط اور دوسرے کا عمرو تھا۔ ان کے حالات کا تفصیلا علم نمیں ہو سکا البتہ علامہ ابن جریر طبری کی روایت ہے معلوم ہو تا ہے کہ وہ اہل عرب کے مسلمہ سردار تھے کیونکہ جب بخت نفر نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ اہل عرب پر دھاوا بو لا تو عربی لشکر کے قائد عدنان تھے۔ "علامہ طبری مکھتے ہیں ذات عرق کے مقام پر عدنان اور بخت نفر کا مقابلہ ہوا بخت نفر نے عدنان کو شکست دی اور وہ عربی علاقہ میں پیش قدی کر تا ہوا بخت نفر نے عدنان کو شکست دی اور وہ عربی علاقہ میں پیش قدی کر تا ہوا "حضور" کے مقام پر پہنچا۔ عدنان بھی وہاں پہنچ گئے اور عرب کے اکناف واطراف ہے جنگ جو، بمادر عدنان کے جمنڈے کے بنچے مجتمع ہو گئے آپ نے "حضور" کے ار دگر دخندق کھودی۔ اور فریقین میں جنگ شروع ہوئی لیکن عدنان نے آپ ہوں کو ہدایت کی کہ اگر بخت نفران کے قابو میں آئے تو اے قبل نہ کریں اس طرح بخت نفر نے بھی اپنی فوج کو کئی میں خال کہ دو عدنان کو قبل کرنے ہوار دہیں۔ " (۲)

شیدنا شعیب علیہ السلام بی اسرائیل کے مشہور و معروف انبیاء میں سے ہوئے ہیں جن کا تذکر ہ کئی بار قرآن کریم میں بھی آیا ہے آپ کو نصیح وبلیغ

> ۱ - بلوغ الارب. جلد دوم. صفحه ۲۸۷ - سیدنامحمراز محمر رضا. صفحه ۱۰ ۲ - تاریخ طبری، جلداول. صفحه ۲۹۲

اور مور انداز تبلیغ کے باعث خطیب الانبیاء کے لقب سے ملقب کیاجاتا ہے آپ کے علاقے کے مرکزی شہر کانام حضور یا حضوراء تھاعلامہ یا قوت حموی نے اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے۔

بَلَدَةً بِالْيَمَنِ مِنْ آغْمَالِ دُبَيْد (مِعم البلدان ٢/٢٢) علامه سيلي في اس كى الماء يول كى بكه -حضوراء هكذا رواه بالالف المهدودة

یعنی حضور یا حضوراء یمن کے مشہور شمرز بید کی نواحی بستی کا تام ہے۔ المنجد میں ہے۔

حَضُورُ بَنِي شُعَيْب ، جَبْلُ فِي جُنُوبِ بِلَادِ الْعَرِبِ مِنْ حِبَالِ التَّمَاةِ وَمِنْ سِلْسِلَةِ جِبَالِ الْهَانِ إِلَى الْغَرَبِ مِنَ الصَّنْعَاءِ عَلَيْهِ قَبْرُ النَّبِي شُعَيْب.

"کوہ سراۃ کے طویل بہاڑی سلسلہ کے ایک بہاڑ کانام "حضور" ہے جو بلاد عرب کے جنوب میں واقع ہے اسی مقام پر حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار ہے۔" (۱)

علامہ ابن ظدون لکھتے ہیں کہ جب حضور کے باشندوں نے اپنے نبی شعیب کو شہید کر دیاتو اللہ تعالی نے ار میاء اور ابر خیاء علیہ ما السلام جو نبی اسرائیل کے نبی تھے انہیں وحی فرمائی کہ وہ بخت نصر کو حکم دیں کہ وہ عرب پر چڑھائی کرے اور انہیں اس ظلم اور بغاوت کی سزا دے نیز اس کو یقین دلائمیں کہ اللہ تعالی نفر ت اس کے شامل حال ہوگی اور وہ ۔ اس میم میں کامیاب ہوگا۔ اسے یہ حکم بھی دیں کہ وہ عرب کے سردار عدنان کے بینے معد کو (جس کی عمراس ہوگا۔ اسے یہ حکم بھی دیں کہ وہ عرب کے سردار عدنان کے بینے معد کو (جس کی عمراس وقت بارہ سال ہے) اپنے ہمراہ لے آئے اور اس کی حفاظت اور تربیت کا پور اپور ااہتمام وقت بارہ سال ہے) اپنے ہمراہ لے آئے اور اس کی حفاظت اور تربیت کا پور اپور ااہتمام کرے کیونکہ قدرت ان کی پہت ہے ایک عظیم الشان نبی کو پیدا کرنا جاہتی ہے۔

رسے یوند مدرت کا کہ ہے۔ جب بخت نفر نے ملک عرب پر یلغاری تو عرب کے سارے جنگ جو جن میں حضور کے اوگ بھی شامل تھے عدنان کی قیادت پر متفق ہو کر ان کے پر حم کے نیچے جمع ہو گئے اور ذات العرق کے مقام پر میدان کار زار کرم ہوا۔ جس میں اہل عرب کو فکست ہوئی اور بخت نفر بے حاب مال نغیمت اور بیشار جنگی قیدی مرد و زن لے کر اوٹا۔ اس نے ان جنگی قیدیوں کو

ا المنجد . جلد دوم . صفحه ۱۶۲

ابناء کے شریص آباد کیاابناء ایک قدیم شرکانام ہے جوعراق میں دریائے فرات کے کنارے آباد تھاجس کو حضرت خالد نے ۲۳۳ء میں فع کیا۔

فرمان النی کے مطابق میہ دونوں پغیمرعدنان کے بارہ سالہ فرزند معد کوا ہے ہمراہ لے آئے اور حران میں اپنے پاس محسرایا۔ اس عرصہ میں آپ کی تعلیم وتربیت کی طرف خاص توجہ فرمائی اور اپنی آسانی کتاب کی تعلیم دی۔

تی کھے عرصہ بعد عدنان نے انتقال فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد عرب برباد اور ویران ہو گیا جب بخت نفرراہی ملک عدم ہواتو معدانبیاء بنی اسرائیل کی معیت میں مکہ کرمہ واپس آئے سب نے مل کر فریضہ حج اداکر نے کی سعادت حاصل کی اس کے بعد اپنے خاندان کے افراد کو جو یمن اور دیگر ملکوں میں منتشر ہو گئے تھان کو واپس بلا کر مکہ کرمہ میں آباد کیا۔ (۱) علامہ احمد بن زینی دھلان لکھتے ہیں۔

عَدْنَانُ أَوَّلُ مِنْ كُسَا الْبَيْتَ وَجَاءَ أَنَّهُ سُتِى عَدُنَانُ مِنَ الْبَيْتَ وَجَاءَ أَنَّهُ سُتِى عَدُنَانُ مِنَ الْعَدْنِ وَهُوَالْاِ قَامَةُ لِأَنَّ اللهُ اَقَامَ الْمَلِيكَةَ لِحِفْظِهِ "عرنان پہلے مخص ہیں جنوں نے بیت اللہ شریف کوغلاف پہنا یا اور یہ بھی فہ کور ہے کہ آپ کا تام عرنان ۔ اس لئے مشہور ہوا کہ یہ عدن سے مشتق ہے۔ جس کامعنی قائم اور باقی رہنا ہے۔ کیونکہ شیاطین جن وانس کے شرے ان کو محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کر دیے تھے اس لئے یہ عدنان کے نام سے موسوم ہوئے۔ " (۲)

معد

یہ عدنان کے صاحب زادے تھے ان کے دوسرے بھائی تک یہاں ہے ترک وطن کرکے یمن چلے گئے معد کی عمر ابھی بارہ سال تھی کہ بخت نفر نے قبائل عرب پر بلغار کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبیوں ، اگر میاہ اور بلغیاکو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ میں نے اہل عرب پر بخت نفر کو مسلط کر دیا ہے۔ آگہ وہ ان انبیاء کے قتل کا ان سے انقام لے جنہیں اہل عرب نے ہے گناہ قتل کر

ا - ماریخ ابن خلدون، مطبوعه بیروت، جلد دوم، خلاصه صفحه ۱۱۸

۲ ـ السيرة النبوبيه احمد بن زيني د حلان ، صفحه ۲۶

دیا ہے۔ تم عدنان کے بیٹے معد کو دہاں سے نکال لاؤ۔

فَعَلَيْكُمُا بِمَعْدِبْنِ عَدُنَانَ الَّذِي مِنْ وُلْدِهِ مُحَمَّدٌ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللهِ فَ اخْرِجُهُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ اُخْرِمُ بِالنَّبُوَّةَ فَأَدُ فِعَهِمِ مِنَ الضَعَةِ

"تم معد بن عدنان کو یمال سے نکال لے جاؤ کیونکہ ان کی نسل سے "محمر" مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں جن کو میں آخری زمانہ میں مبعوث کروں گااور ان کی ذات سے سلسلہ نبوت کو ختم کر دوں گااور ان کی برکت سے جولوگ پستی میں گر پڑے ہیں ان کو بلندی تک پہنچاؤں گا۔ " ( 1 )

چنانچہ وہ معد کو بحفاظت نکال لائے۔ بخت نصر نے ان کو قتل کر ناچاہاتوان انبیاء نے اے منع کیا اور اسے بتایا کہ ان کی نسل سے ایک جلیل القدر نبی پیدا ہونے والا ہے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد دونوں نبی انہیں لے کر مکہ آئے اس طرح ایک بار اجر جانے کے بعد مکہ پھر آباد ہوا۔

علامه احمد بن زين دحلان لکھتے ہيں۔

إِنَّ اللهُ لَمَّا سَلَطَ عُفْتَ نَصَمْ عَلَى الْعَرْبِ آمَرَ اللهُ أَرْمِيَاءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ عَلَى الْمُرَاتِ اللهُ أَرْمِيَاءَ عَلَيْهُ السَّلَامُ أَنْ يَعْمِلُ مَعَهُ مَعْمَ بَنَ عَلَى كَانَ عَلَى الْبُرَاقِ كَيْلًا تُصِيْبُهُ اللَّهُ مَةَ وَقَالَ فَإِنِّى سَأَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ نَبِيًّا كُونِيًّا لَيْ مِنْ مُلْبِهِ أَنْ مُعَالًا إِلَى الْخُورِ مُنْ مَعَهُ إِلَى الْخُورِ الشَّامِ وَنَشَا مَعَ مَنِي الْمُواءِيلُ تَعْمَ عَادَ بَعْمَ النَّ مَعَهُ إِلَى الْمُؤاءِيلُ تَعْمَعُ مَا اللهُ مَعَهُ اللهُ الْمُؤاءِيلُ تَعْمَعُ مَا وَالْمُعَلَى اللهُ الل

"الله تعالی نے جب بخت نصر کو عرب پر مسلط کر دیاتوالله تعالی نے ارمیاء علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ یمال سے معد بن عدنان کو براق پر سوار کر کے نکال لے جائیں ہاکہ انسیں کوئی اذبت نہ پنچے نیزالله تعالی نے ارمیاء کو بتایا کہ میں ان کی پشت سے ایک نبی کریم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اس کے ذریعہ میں سلسلہ رسالت کو ختم کر دوں گاپس حضرت ارمیاء نے حکم اللی ذریعہ میں سلسلہ رسالت کو ختم کر دوں گاپس حضرت ارمیاء نے حکم اللی

۱ - تاریخ طبری، جلداول. صفحه ۲۹۲

کی تغیل کی اور معد کو اپنے ہمراہ شام لے گئے چنانچہ معد نے وہاں بنی اسرائیل کے در میان پرورش پائی اور بخت نصر کی موت کے بعد جب فتنہ فروہو گیاتو پھر آپ واپس مکہ آگئے۔ " (۱)

علامدابن خلدون كى عبارت سے بھى يى مفهوم متفاد ہوتا ہے آپ لكھتے ہيں: اَوْ عَى اللهُ اِلدِّيهِ اَنْ يَامُرَ بُغُتَنَصَرُ بِالْدِنْتِقَامِ مِنَ الْعَرَبِ وَ اَنْ يَحْمَلَ مَعَدًّا عَلَى الْبُرَاقِ اَنْ تُصِيْبَ النَّقُ وَلِاَنَّهُ مُسْتَغْرَجُ

مِنْ صُلْبِهِ نَبِيًّا كُرِيْمًا خَارِتَمًا لِلرُّسُلِ فَكَانَ كَلْ الكَ

"الله تعالى نے ارمیاء کی طرف وحی کی کہ وہ بخت نفر کو حکم دے کہ وہ اہل عرب سے انقام لے اور ارمیا کو حکم دیا کہ وہ معد کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے لے جائے آگہ اے کوئی تکلیف نہ پنچ کیونکہ میں اس کی پشت سے ایک نبی کریم کو تکالنے والا ہوں جو سب رسولوں کا آخری ہوگا۔ " (۲)

اس واقعہ کے بعد علامہ ماور دی تحریر فرماتے ہیں۔

فَأَوَّلُ مَنْ آسَسَ لَهُوْ مَعِنْدًا وَشَيْدَ لَهُوْ ذِكْرًا مَعْدُ بُنُ عَنْانَ اِسْتَوْلَى عَلَى تِهَامَةً بِيدٍ عَالِيَةٍ وَالْمُرِمُطَاعِ وَفِيْهِ يَـ قُوْلُ مَهَ لَمِهِ لُ الشَّاعِرُ.

غَنِيتَ دَارُدَا تِهَامَةً بِالْاَمْسِ دَنِهَا بَنُوْ مَعْد حُدُولًا "پہلافخص جس نے بی اساعیل کے شرف و مجد کی بنیاد رکھی اور اس کا قلعہ تغییر کیلوہ عدنان کے فرزند معد تھے آپ نے تمامہ پر قبضہ کرلیا آپ کے ہر حکم کی تغییل کی جاتی تھی عرب کامشہور شاعر بہلہل انہیں کے بارے میں کمت ہے۔

ہمراعلاقہ تہامہ کل اس وجہ سے غنی اور خوشحال ہو گیا کہ وہاں معد کی اولاد سکونت پذیر تھی۔ " (۳)

> ۱ - السيرة النبوييه احمد بن زخي دحلان ، جلداول ، صفحه ۲۰ ۲ - تاريخ ابن خلدون ، جلد دوم ، صفحه ۲۲۰ سد اعلام النبوة اللماور دي صفحه ۱۶۷

معدى وجه تسميديد بيان كي مي ہے۔

لِاَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ حُرُوْبٍ وَغَارَاتٍ عَلَى بَنِيُ اِمْرَاءِ يُلَ وَلَكُو يُعَارِبُ آحَدًا الآرجَعَ بِالنَّصِ بِسَبَبِ نُوْرِالنَّبِيِّ صَلَّى لَلْهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي فِي جَبِيْنِ

"مروی ہے کہ معد کو معداس لئے کما گیا کہ وہ بی اسرائیل کے خلاف جنگ وجدال کے لئے ہروقت تیار رہتے تصاور جس کے ساتھ بھی جنگ آزما ہوئے ہمیشہ کامیاب و کامران لوٹے اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نور کی برکت تھی جو آپ کی پیشانی میں چک رہا تھا۔ " ( 1 )

محمد رضاائی کتاب محمد رسول الله، میں بھی معد کے بارے میں لکھتے ہیں۔ "کہ وہ جنگ و جدال کے لئے ہروقت تیار رہتے اور جب بھی کسی کے ساتھ معرکہ آرا ہوتے تو فتح ان کے قدم چومتی آپ ابوالحرب شعے۔" (۲)

زار

یہ معد کے بیٹے تھے جب یہ پیدا ہوئے توان کی آنکھوں کے در میان نور محمدی چک رہاتھا
جے دیکھ کران کے والد کی سرت کی انتمانہ رہی اس نعمت کے نصیب ہونے پر شکر النی بجالات
ہوئے انہوں نے بہت ہے اونٹ ذیح کئے اور ایک دعوت عام کا اہتمام کیا جس میں اپنے اور
بیگانے غریب اور امیر سب کو مدعو کیا اتنا بچھ خرچ کرنے کے بعد کما کہ اس نعمت خداوند کی کا شکر
اواکرنے کے لئے میں نے جو پچھ خرچ کیا ہے وہ بہت حقیر چیز ہے دَقَالَ إِنَّ هٰذَا الله مُؤَدِّلِيَّ قِ
هٰذَا اللّٰهُ وَلُوْدِ" ان کے باپ نے کما چتنا میں نے کیڑ صدقہ کیا ہے یہ اس نونمال کے بس و برکت
کے مقابلہ میں بہت قلیل ہے۔ " اس وجہ ہے ان کانام نزار مضمور ہوگیا۔
کے مقابلہ میں بہت قلیل ہے۔ " اس وجہ ہے ان کانام نزار مضمور ہوگیا۔
کُون اَجْمَلُ اَهْلِ ذَمَانِ بِهِ دَا کُرُوهُ مُوعَقَلًا

۱ - انسيرة النبوية زيني د حلان. جلداول. صغحه ۲۱

۳ - محمدر سول القداز محمد ر ضامصری صفحه ۱۱

کوئی ان کاہمسرنہ تھا۔ (۱) ان کی وجہ تسمید بیان کرتے ہوئے امام محر بن یوسف الصالحی امام سیلی کے حوالے سے رقمطراز ہیں۔

> لِآنَ آبَاهُ حِيْنَ وُلِدَ لَهُ وَنَظَرَ إِلَى النُّوْرِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَهُونُوْرُ النَّبُوَّةِ الَّذِي كَانَ يَنْقُلُ فِي الْاَصْلَاب، فَرِحَ بِمَ فَرُعَا شَدِيْدًا وَخَرَوا طُعْمَ شَيْنًا كُتِيْرًا وَقَالَ: هِذَا نَزُرُ قَلِيلًا فِي حَقِّ هٰذَا الْمُؤَلُودِ فَسُعِتَى نِزَارًا كَذَٰ إِكَ

"جب ان کی ولادت ہوئی اور ان کے والد معد نے ان کی دونوں آئھوں کے درمیان وہ نور نبوت چمکا دیکھاجو پشت در پشت منتقل ہو آ چھا آ رہاتھاتوان کی خوشی کی کوئی صدنہ رہی۔ آپ نے کثیر تعداد میں اونٹ ذرج کے مرتبکلف دعوت طعام کا اہتمام کیا جس پر بردار دیسے خرچ ہوااس کے باوجود کما کہ اس بیٹے کی صورت میں جو انعام اللہ تعالی نے مجھ پر کیا ہے اس کے مقابلہ میں جو کچھ میں نے خرچ کیا ہے کچھ بھی نہیں۔ اس سے اس کے مقابلہ میں جو کچھ میں نے خرچ کیا ہے کچھ بھی نہیں۔ اس سے اس مولود مسعود کا نام نزار مشہور ہوگیا۔ " (۲)

علامہ ماور دی اعلام النبو ق میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ فرز ندبرا بلندا قبال تھاجس شاہی دربار میں تشریف لے جاتے باد شاہ خود ان کا حرام کرتے۔ اور بری محبت سے پیش آتے۔ (۳)

مُفزّ

آپ کی وجہ تشمیہ یہ بیان کی گئی ہے۔

لِاَنَّهُ كَانَ يُمُوْمُ الْقُلُوْبَ آَى يَأْخُذُهَا لِحُسُنِهِ وَجَمَالِهِ وَ لَوْ يَهَا اَحَدُّ اِلَّا اَحَبَّهُ لِمَا كَانَ يُشَاهِدُ فِي وَجُهِم مِنْ فُوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> ۱ ـ السيرة النبوبيه زني دحلان جلداول.صفحه ۲۰ ۲ ـ سيل الهدئ والرشاد في سيرة خيرالعباد، جلداول،صفحه ۳۴۵ ۳ ـ اعلام النبو ة صفحه ۱۶۷

"یعنی ہے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دلوں کو اپناشیدائی بنالیتے تھے جو
مخص بھی ان کو دیکھاتھاان پر فریفتہ ہو جایا کر تاتھا۔ کیونکہ ان کے چرے
پر بھی نور مصطفوی کے جلوے ضوفشاں ہوا کرتے تھے۔ " (1)
دوسرے موڑ خین نے بھی ان کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے۔
ان کے حکیمانہ اقوال میں سے ہے اقوال بہت معروف ہیں۔
ا ۔ خَیْرُ الْخَیْدِ اِنْحَجَدُهُ

بہترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے۔ ۲۔ فَاحْمِدُلُوْا اَنْفُسَکُمُوْعَلَیٰ مَکُرُدُوهِهَا وَاَصْبِی فُوْهَا عَنْ هَوَاهَا اپنے نفوں کو مشکل باتوں کا خوگر بناؤ اور ہوا و ہوس سے ان کارخ بھیرے رکھو۔

م ـ لَيْسَ بَيْنَ الصَّلَاجِ وَالْفَسَادِ إِلَّا صَبْرٌ فُوَاقٌ ـ

صلاح اور فساد میں اتناہی فاصلہ ہے جتنا کسی شیر دار جانور کو دوبارہ دوہنے کے در میان ہو آ ہے۔

الله تعالی نے آپ کو جمال صورت کے ساتھ لحن داؤدی ہے بھی نوازا تھا تھدی کا آغاز انہوں نے بی کیا کہتے ہیں ایک روز وہ اونٹ سے گر پڑے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گنی در د سے بیتاب ہو کر کہتے" واید یاہ واید یاہ "اے میرے ہاتھ! اس میرے ہاتھ! ان کے لحن کی کشش سے جو اونٹ دور چرا گاہوں میں چررہے تھے وہ بھی ان کے پاس جمع ہوگئے۔ جب آپ صحت مند ہو گئے تو حدی خوانی کا آغاز کیا۔ (۲)

یہ چار بھائی تھے۔ مضر۔ ربعہ۔ ایاداور انمار۔ ان کے والد نزار جب فوت ہونے گئے تو انہوں نے وصیت کی اے میرے بیؤ! یہ سرخ رنگ کا قبہ اور اس سے متعلقہ چیزیں ایاد کی ہیں ندوہ ، مجلس اور اس سے متعلقہ چیزیں انمار کی ہیں اگر کسی بات پر تم میں اختلاف پیدا ہو تہ تصفیہ کے نجوان کے افعیٰ جرہمی کے پاس جانا اور اس سے اپنے جھڑے کا فیصلہ طلب کرنا۔ انفاق سے تقسیم جائیداد میں باہمی اختلاف پیدا ہو گیا باپ کی وصیت کے مطابق وہ نجران روانہ ہوئے یہ افعیٰ جرہمی سے اس تنازیہ کا فیصلہ کرائیں اثنائے سنر مصن نے کھاس دیمی جس کو کسی کے اس تنازیہ کا فیصلہ کرائیں اثنائے سنر مصن نے کھاس دیمی جس کو کسی

۱ - السيرة النبوييه ازاحمه بن زيني د حلان صفحه ۲۰ ۲ - السيرة النبوييه لابن كثير. جلد اول. صفحه ۸۳ اونٹ نے چراتھا کہنے لگے جس اونٹ نے اس گھاس کو چراہے وہ کاناہے۔ ربیعہ نے کہاوہ لنگزا ہے۔ ایاد نے کماوہ دم بریدہ بھی ہے۔ انمار نے کماوہ بھا گاہوا ہے اس گفتگو کے بعدوہ تھوڑی دور چلے تھے کہ انہیں ایک شخص ملاجس نے کجاوہ سرپر اٹھا یا ہوا تھااس نے ان سے اپنے اونٹ كے بارے ميں دريافت كيام صرنے كماكياوہ كانا ہاس نے كماباں ربيد نے كماكياوہ لفكرا ہے اس نے کماہاں۔ ایاد نے بوچھاکیاوہ دم کثاہاس نے کماہاں۔ انمار نے کماکیاوہ بھا گاہوا ہے اس نے کماہاں۔ خدارا مجھے بتائے میرااونٹ کماں ہے انسوں نے کمابخداہم نے اس کونسیں دیکھا بدونے کمایہ کیے ہوسکتاہے کہ دیکھے بغیراس کے تمام نشانات تم نے بتادیئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا کہ افعیٰ ہےا پنے اونٹ کافیصلہ کرائے۔ جب اس کے پاس پنچے تو سب ے پہلے اونٹ کے مالک نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ان لوگوں نے میرا اون ریکھا ہے لیکن مجھے بتاتے نمیں۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھائی نمیں افعیٰ نے ان سے پوچھااگر آپ لوگوں نے اے دیکھائنیں۔ تواس کی ساری نشانیاں کیے گنوا دی ہیں مصرنے کہامیں نے جب اس گھاس کو دیکھاجس کواس نے چراہے تووہ ایک طرف ہے چری ہوئی تھی دوسری طرف ہے جوں کی توں لملماری تھی میں نے سمجھ لیا کہ وہ کانا ہے جو دیکھا ہے اسے چر لیااور دوسری طرف جواس نے نئیں دیکھی چھوڑ دی۔ رہیعہ نے کما کہ اس کے ایک پاؤں کے نشان بالکل واضح تھے دوسرے یاؤں کے نشان او هورے تھے میں نے سمجھ لیا کہ بیہ کنگڑا ہے ایاد نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی مینگنیاں صحیح سالم ہیں تو میں نے سمجھ لیا کہ اس کی دم کئی ہوئی ہے در نہ اس کی مینگنیاں ٹوٹی ہوئی ہوتیں انمار نے کما کہ میں نے دیکھا کہ اس نے مخبان گھاس چرنے کے لئے منہ ڈالا ہے لیکن اے اد ھورا چھوڑ کر آ گے نکل گیاہے میں نے سمجھا کہ وہ بھا گاہوا ہے اس لئے اطمینان ہے گھاس کو نہیں چررہا۔ یہ س کر جرہمی نے اونٹ کے مالک کو کما جاؤا پنااونٹ تلاش کروان کے پاس تمهار ااونٹ نہیں ہے پھراس نے یو چھا آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نزار بن معد کے فرزند ہیں اور اپنے باہمی جھڑے کافیصلہ کر انے کے لئے تسارے پاس آئے ہیں اس نے کمابرے تعجب کی بات ہاس فہموذ کا کے ملک ہوتے ہوئے آپ میرے یاس آئے ہیں پھراس نےان کی پر تکلف دعوت کی۔ آخر میں شراب پیش کی کھانے پینے سے فارغ ہوئے تومصرنے کماایس بہترین شراب عمر بحر بھی شیں پی کاش!اس کے انگور کی بیل قبر پر نہ اگ ہوتی۔ رہیے نے کمااسالذید گوشت آج تک سیس کھایا کاش اس بکری کی پرورش کتی کے دودھ ے نہ کی گئی ہوتی۔ ایاد نے کہامیں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا کاش اس کی نسبت غیرباپ

کی طرف نہ کی محی ہوتی انمار نے کہا ہیں نے آج تک الی گفتگو نہیں سی جو ہمارے مقصد کے لئے مفید ہوجر ہی، نے ان کی ہاتیں سنیں اور تصویر جرت بن کررہ کیاوہ اپنی ماں کے پاس کیااور کہا تی بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں اس نے بتایا کہ میں ایک سردار کی متکو صہ تھی وہ لاولد تھا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ لاولد مرجائے چتا نچہ میں نے ایک فخص سے بد فعلی جس سے تو پیدا ہوا اس نے اپنا تاظم مطبخ سے شراب کے ہارے میں پوچھا اس نے بتایا کہ میں نے تیرے ہاپ کی جس نے بتایا کہ میں نے تیرے ہاپ کی تیررا تکور کی آیک بیل لگائی تھی اس کے انگوروں سے بیہ شراب کشید کی مجنی اس نے اپنے چروا ہے میں دریافت کیا اس نے بتایا کہ بحری نے بچہ جتا اور مرکنی میں نے اس میمنے کی پرورش کتی کے دودھ سے کی جرہمی ان کی ذہانت و فطانت کو دیکھ کر جیران رہ گیا پھر اس نے دعویٰ سااور اس کا فیصلہ دیا۔

اس ایک واقعہ سے آپ اندازہ لگا کتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے رؤف رحیم نبی کے اجداد کو جمال صورت حسن صوت کے ساتھ فہم و فراست کاوہ بے پایاں ملکہ عطافرہایا تھا جے دیکھ کر زمانہ کے دانش ور پھڑک اٹھتے تھے۔ (1)

۔ قیاس کن زگلستان من بمار مرا

حدیث شریف میں ہے کہ رہید اور معنر کو ہرا بھلامت کمو کیونکہ وہ دونوں مومن تھے۔ دوسری روایت ہے کہ معنر کو ہرا بھلانہ کمووہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے دین پر تھا۔ (۲) معنر کی قبر کے بارے میں کما گیاہے کہ وہ روحاء میں ہے۔

الياس

یہ قبائل عرب کے سربراہ اور سردار تھے اہل عرب انسیں سیدالعثیرہ کے لقب سے ملقب

کیا کر تے تھے جملہ فیصلہ طلب امور ان کی خدمت میں چیش کئے جاتے۔ سب سے پہلے قربانی کا
جانور لے کر بیت اللہ شریف جانے والے ہی جیں صدعث شریف میں ہے۔

لَا تَسْنَبُو الْإِلْیُّاسَ فَاِنَّهُ کَانَ مُؤْمِنًا ۔ وَکَانَ زِی الْعَمَ بِ مِثْلُ لَمُ الْعِلَائِي مِنْ الْعَمَ الْعِلَائِي فَانَ الْعَکَمَیْمِ فِیْ قَوْمِہِ

الیاس کو بر ابحلامت کمووہ مومن تھے اہل عرب میں ان کی مثال ایس

"الیاس کو بر ابحلامت کمووہ مومن تھے اہل عرب میں ان کی مثال ایس

۱ ـ اعلام التبوة الماور دي . جلد دوم . صفحه ۱۲۸ ـ ۱۲۹ = تماریخ طبري . جلد دوم . صفحه ۱۸۹ ـ ۱۹۰ ۲ ـ السيرة النبويه از زخي دحلان . جلد اول . صفحه ۲۰

تقی چے لقمان کیم اپی قوم میں۔ " ( ۱)

آپ کے کیمانہ کلام ہے ایک نمونہ آپ بھی طاحظہ فرائیں۔
مَنْ يَذُهُ مُحْ خُدُلاً يَحْصُدُ خِبُطَةً

"جو خير کو ہو آ ہوہ خوشی کی فصل کائا ہے۔ "
مَنْ يَذُهُ مُحْ شَدَّاً اِيحَصُدُ نَدُاهَةً

"جو برائی کو ہو آ ہوہ ندامت کی فصل کائا ہے۔ "
جو برائی کو ہو آ ہوہ ندامت کی فصل کائا ہے۔ "
حال ابن دھیہ دھمہ اللہ تعالی دھو دصی ابیہ دے ان ذاجمال بادع

"ابن دحیہ" کہتے ہیں کہ بیا ہے باپ کے وصی اور جانشین تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔" (۲)

مضہور ماہرانساب ابن النربیرے منقول ہے کہ جب الیاس جوان ہوئے تو حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں ان پرانسیں زجرو تو بیجی اور انسیں تلقین کی کہ اللہ القدر باپ کی سنن اور اطوار کی پابندی کریں آپ کی کوششیں بار آور جابت ہوئیں اور آپ قوم نے از سرنور اور است کو افقیار کر لیاجوان کے ہلف صالح نے اپند کیا تھا قبیلہ کے سارے مردوزن آپ کی دل سے تعظیم کرتے اور آپ کوعزت واجلال کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ (۳)

## مددكه

علامہ طبری لکھتے ہیں ان کااصلی تام عمروتھا۔ ان کی والدہ خندف کے لقب سے مشہور تھیں ان کا تام لیلی بنت حلوان تھا۔ یہ بمن کے ایک قبیلہ کی ایک خاتون تھی اور اپنے اوصاف و شاکل کی وجہ سے بری قدر واحزام سے دیکھی جاتی تھیں یہاں تک کمان کی اولاد کو باپ کے بجائے ان کی وجہ سے بری قدر واحزام ہے دیکھی جاتی تھیں یہاں تک کمان کی اولاد کو باپ کے بجائے ان کی رہ اور عامر جنگل میں اونٹ چرار ہے تھے کہ انہیں شکار مل میاوہ اسے بچائے میں مصروف ہو گئے اچاتک ایک خرگوش چھلا تھیں لگا آ ہوا وہاں انہیں شکار مل میاوہ اسے بچائے میں مصروف ہو گئے اچاتک ایک خرگوش چھلا تھیں لگا آ ہوا وہاں

ا - السيرة النبوبيه از زخي دحلان، جلد اول، صفحه ١٩ - ٢٠

۲ - سبل الهدئ والرشاد بلامام محربن بوسف، جلداول، صفحه ۳۴۱ - سبل الهدئ والرشاد بلامام محمر بن يوسف، جلداول، صفحه ۳۴۱ -

ے گزرااونٹ اس سے بد کے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ عمرونے عامرے پوچھااونوں کے پیچھے دوڑے اور پیچھے جاؤگے یاشکار پکاؤگے اس نے شکار پکانے کی ہامی بھری۔ عمرواونوں کے پیچھے دوڑے اور انسیں جا پکڑا اور ہانک کروالیس لائے شام کو دونوں واپس آئے باپ کوواقعہ سنا یاانہوں نے عمرو کو کہاانت طابخہ۔ اور دونوں انسیں ناموں سے مشہور ہوگئے۔ (۱)

خُزيمه

ان کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہوسکا ہے کہ ان کی والدہ کانام سلمی بنت اسلم تھا۔ ان کے سکے بھائی کانام بذیل تھا ، جس کانام تغلب بن طرف سے بھی ان کا ایک بھائی تھا ، جس کانام تغلب بن طوان تھا۔ (۲)

امام محمر بن یوسف الصالحی ان کے بارے میں لکھتے ہیں ان کے چار بیٹے تھے جن کی والدہ کا نام بر ۃ بنت مربن ا دبن طابخہ تھا۔ پھر کتے ہیں۔

وَكَانَتُ لَهُ عَلَى النَّاسِ مَكَادِمُ آخُلاقٍ وَاَفْضَالِ بِعَدَدِ الزَّمَانِ حَالَيْمَانِ حَالَيْمَانِ حَالًى قِنْدِ.

أَمَّاخُزَيْمَةُ فَالْمَكَارِمُ جَمَّةً ﴿ سَبَقَتْ إِلَيْهِ وَلَيْسَ ثُنَّمَ عَيْدُ

"یعنی لوگوں پر ان کے انعامات واحسانات کا شار نمیں کیا جا سکتا ان کے فضائل و مکارم جتنے فضائل و مکارم جتنے تصورہ تو سب کے سب تیزی ہے خزیمہ کی ذات میں جمع ہو گئے ہیں اور ان میں ہے کوئی مکر مت باتی نمیں رومئی۔ " (۲)

وَرَوَى ابْنُ حَبِيْبِ بِسَنَدِ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ خُزْنِيمَةَ عَلَى مِلَةِ إِبْرَاهِيْدِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ

" لعنی خزیمه کی وفات ملت ابر اہیمی پر ہوئی۔ " (۳)

۱ - تاریخ طبری، جلد دوم. سفحه ۱۸۹

۲ - تاریخ طبری. جلد دوم . صفحه ۱۸۸

r سبل البدي والرشاد . جلداول. صفحه ۳۳۸

### كنانه

کنانہ کے بارے میں بھی امام طبری نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کانام عوانہ بنت سعدین قیس بن عیلان بھااور بعض نے بیہ کما ہے کہ ان کی والدہ ہند بنت عمرو بن قیس تھیں۔ امام محمہ بن یوسف ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کہنانہ کامعنی ترکش ہے جس طرح ترکش تیروں کو اپنے اندر چھپالیتا ہے اسی طرح انہوں نے بھی اپنی ساری قوم کو اپنے جو دو کرم کے دامن سے چھپالیاتھا اس لئے ان کا بیہ نام مضمور ہوا۔ ان کی کنیت ابوالفزیقی ان کی والدہ کانام

> قال عامر العدوانى لابنه فى وصية يابنى ادركتكنانه بن خزيمة وكان شيخا مسناعظيم القدر وكانت العرب تحج اليه لعلمه وفضله فقال انه قدان خروج نبى من مك يدعى احمد يدعوالى الله والى البروالاحسان ومكارم الاخلاق فا تبعولا عزد ادوا شرفا وعزا الى عزكه

"عامرالعدواتی نے اپنے بینے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے فرزند! میں نے کنانہ بن خزیمہ کواس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے علم و فضل کی وجہ سے اہل عرب دور دراز سے ان کی زیارت کے لئے آتے تھے انہوں نے ان کو کما کمہ سے ایک نی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آگیا ہے ان کانام نامی احمہ ہو گاوہ اللہ تعلل پر ائیان لانے کی وعوت دیں گے نیکی، احسان اور مکارم اخلاق کی تلقین فرمامیں گے بی اے اہل عرب تم اس نبی مکرم کی بیروی کرنا۔ اس سے فرمامیں عزت و شرف میں اضافہ ہو گا۔ "

یی مصنف اس کے معابعد تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز کنانہ حطیم میں سورہ سے کہ انہوں نے خواب دیکھاانسیں کما گیا کہ ان چار چیزوں میں سے ایک چن لو۔ محموڑے ،اونٹ . تقمیرات اور دائگ عزت۔

يًا اباً النض تخير بين الصحيل والهدد وعمارة الجدد وعز الدهرفقال كل يكيارب ا

آپ نے عرض کی اے میرے رب! مجھے یہ ساری نعتیں عطافرہا۔ " "اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے طفیل قریش کو یہ ساری نعتیں ارزانی فرما دیں۔ " (1)

نفنر

ان کانام قیس تھااور اپنچ رے کی د مک اور حسن و جمال کی وجہ سے یہ نفر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی والدہ کانام برہ بنت مربن اُد بن طابخہ تھا۔

ان کی والدہ کے بارے میں ایک غلط بات مشہور ہوگئی ہے جس کا از الہ ضروری ہے۔ کتے ہیں کہ ان کی والدہ ہرہ بنت مر پہلے نفتر کے واوا خزیمہ کی منکوحہ تھیں۔ خزیمہ کی وفات کے بعد ان کے والد کنانہ نے عرب کے رواج کے مطابق ان سے بیاہ کر لیا۔ اس کے بقیجہ میں نفز کی ولادت ہوئی۔ بینے کا باپ کی بیوہ کے ساتھ نکاح کر نااگر چہ وہ اس کی سگی ماں نہ ہو مکر وہ اور فتیج فعل ہے۔ اس لئے وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام اور پیغیراسلام کے ساتھ بغض کی بیدی ہو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسب پاک پر طعنہ زنی کرنے کے لئے اس واقعہ کو بیت اچھالئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی رحمت فرمائے علماء محققین پر، جنہوں نے اپنے نشر تحقیق سے بست اچھالئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی رحمت فرمائے علماء محققین پر، جنہوں نے اپنے نشر تحقیق سے بست اچھالئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی رحمت فرمائے علماء محققین پر، جنہوں نے اپنے نشر تحقیق سے اس جھوٹ کا پر دہ چاک کیا اور حقیقت کا رخ زیباسب کے سامنے آشکارا کر دیا۔

ہم قار کمن کی خدمت میں ابو عثمان الجاحظ کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں حقیقت حال واضع ہو جائے گی۔ جاحظ ایک آزاد منش محقق تھے اپی تحقیق ہے جس بات کی حقانیت ان پر واضع ہو جاتی اس کے اظہار میں وہ بڑے ہاک تھے اور کسی مخالفت کی پروا نمیں کرتے تھے۔ وہ کی سے جس ۔ اِنْ گَنَا نَدَّ خَلَفَ عَلَی ذَوْجَةِ آبِیْدِ وَمَاتَتُ وَلَدُ تَلِدُلُهُ ذُوْجَةِ آبِیْدِ وَمَاتَتُ وَلَدُ تَلِدُلُهُ ذُو كُورُاوَ

إِنْ كَنَا نَهُ خَلَفَ عَلَى رُوجِهِ إِنِيهِ وَمَاتَتَ وَلَوْ بَلِنَ لَهُ وَلَا لَهُ دَلَوْدُ لَا أُنْتَىٰ وَنَكَمَ بِنْتَ آخِيْهَا وَهِى بَرْهُ بِلْتُ مُرْبِ أُدْبِ طَابْحَةَ فَوَلَنَ تَ لَهُ النَّضَى وَإِنْهَا عَلَطَ كَيْثِيرُ لَمَّا سَمِعُوْ النَّكَانَةَ خَلَفَ عَلَى ذَوْجَةِ إِنِيهِ لِإِيْقَاقِ إِنْهَى الزَّوْجَتَيْنِ وَتَقَادُبِ النَّسْبِ وَمَعَاذَ اللهِ آنَ يَكُونَ أَصَابَ نَسْبَهُ الشَّرِيْفَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نِكَامُ مَقْتِ وَقَدْقَ ال عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ مَا إِنْكُ

۱ ـ سبل الريدي والرشاد ، جلداول ، صغحه ۳۳۸

كَخْرُجُ مِنْ نِكَاجِ كَنِكَاجِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَٰ اَ وَقَلْ خَطُا وَقَلْ خَطَا وَقَلْ خَطَا وَقَلْ خَطَا وَهَا الْخَنْدِ وَالْحَمْنُ لِلْهِ الَّذِي طَهَرَ لَا مِنْ الْخَنْدِ وَالْحَمْنُ لِلْهِ الَّذِي طَهَرَا لَا مَنْ وَصَهِ تَطْهِمَ يُرًا

"کنانہ کے والد خریمہ کا جب انقال ہوا تو زمانہ جاہلیت کے رواج کے مطابق انہوں نے اپنی ہوہ کوا پی زوجیت میں لے لیالیکن وہ جلد ہی فوت ہو گئیں۔ ان کے شکم سے نہ کوئی بیٹا پیدا ہوانہ کوئی بیٹی پیدا ہوئی میں ہے بعد کنانہ نے آئی پہلی بیوی کے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا جس کانام برہ بنت مربن اُد بن طابخہ ہان کے شکم سے کنانہ کے فرز ندالنفز پیدا ہوئی بہت سے لوگوں نے جب بیہ ساکہ کنانہ نے اپنی بیوہ کو پیدا ہوئی بہت سے لوگوں نے جب بیہ ساکہ کنانہ نے اپنی بیوہ کو اپنی زوجیت میں لیا ہے تو وہ اس غلط فنمی میں جتلا ہو گئے کہ کنانہ نے اپنی باپ کی بیوہ کو وزوجیت میں لے لیا اور اس کے شکم سے نفر پیدا ہوا۔ اور باپ کی بیوہ کو وزوجیت میں لے لیا اور اس کے شکم سے نفر پیدا ہوا۔ اور باپ کی بیوہ کو وزوجیت میں جا لیا ہوں کے نام بھی ایک تھے اور ان کا باہمی رشتہ بھی بہت زدیک کا تھا لیکن بم اللہ تعالیٰ کی پناہ ما گئے ہیں اس سے باہمی رشتہ بھی بہت زدیک کا تھا لیکن بم اللہ تعالیٰ کی پناہ ما گئے ہیں اس سے باہمی رشتہ بھی بہت نور یک کا واغ لگائیں حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ کہ بہت اس غلط فنمی میں جتال ہوں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا ہے کہ میں ابتداء سے آخر تک اسلامی نکاح کے مطابق ایک پشت سے دو سری پشت میں ختقل ہو تارہا۔ " ( ۱ )

جو تحقیق ہم نے پیش کی ہے جو مخص اس کے علاوہ کچھ کہتا ہے گو یااس نے حضور کے اس فرمان میں شک کیااور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اپنے حبیب کی ذات کو اور آپ کے سارے آباؤ واجداد کو ہرفتم کے میبوں سے اور داغوں سے پاک صاف رکھا۔

مالك

ان کی والدہ کانام عاتکہ ہے بعض نے بیکرُ شُدُ کوان کی والدہ بتایا ہے جس سے یہ وہم ہو آ ہے کہ یہ کوئی دو سری خاتون ہے حالانکہ ایسانسیں ، عاتکہ نام تھااور عکر شہ ان کالقب تھا۔ اور یمی مالک کی والدہ تھیں ۔

۱ ـ السيرة النبوة از زيني د حلان ، جلد اول ، صفحه ۲۱

مؤر خین نے لکھا ہے کہ نفر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کماجا آ ہے اور اس کی متعدد وجوہ تسمیہ
بیان کی گئی ہیں ایک وجہ سے ہے کہ ایک روز نفر بن کنانہ اپنی قوم کی نادی (مجلس) میں آئے ان
کے پر جلال چرہ اور ان کی وجاہت و تمکنت کو دکھے کر اہل مجلس ایک دوسرے کو کئے گئے اُنظر والی نفض گا آنگار والی نفض گا آنگار والی نفض گا آنگار والی نفس کا آنگار کے اور سائڈ ہے۔
الی نفش گا آنگہ جمٹ گئی گئی کہ نفر کی طرف دکھویوں معلوم ہو آئے مو یا بروا طاقتور سائڈ ہے۔
دوسری وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ قریش ایک بحری جانور کانام ہے جو تمام چھوٹے چھوٹے
سمندری جانوروں کو ہڑپ کر جا آئے کیونکہ بنونفر قوت و ہیت کی وجہ سے سب پر چھاجاتے تھے
اس لئے قریش کے لقب سے ملقب ہوئے۔
اس لئے قریش کے لقب سے ملقب ہوئے۔

تمبری وجہ یہ بتائی گئی ہے اور یہ اقرب الی الصواب ہے کہ نفر لوگوں کی ضروریات کے بارے میں ان سے دریافت کیا کرتے اور ان کو پورا بھی کیا کرتے۔ اس لئے ان کو قریش کہا گیا جو قرش سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی تفتیش کرنا ہے۔ اپ نامدار والد کی طرح نفز کی اولاد بھی موسم جج میں حجاج کے پاس جاتی۔ یہ لوگ ان کی خیریت دریافت کرتے۔ انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی توانہیں مہیا کرتے اس لئے انہیں اس لقب سے نواز اگیا تقریش معنی تفتیش کلام عرب میں مستعمل ہو تار ہتا ہے جیسے کسی شاعر کا شعر ہے۔

آیُها النّاطِقُ الْمُقَرِّمْ عَنَا عِنْدَعَمْ فَهَلَ لَهُنَ الْبُهَاءَ النّاطِقُ الْمُقَرِّمْ عَنَا عِنْدَعَمْ فَهَلَ لَهُنَ الْبُهَاءَ "يمال مقرش \_ مفتش ك معنى من استعال بوا ب "

بعض کی رائے میہ ہے کہ نفتر کا نام قریش تھااس کئے ان کی اولاد قریش کمانی ۔ بعض مور نعین کتے ہیں ہینک نفتراوراس کی اولاد میں غریب پروری اور مسافر نوازی کی سفات تھیں۔ بایں ہمہ انہیں بنونفنزی کما جا آتھا۔ یہ قبیلہ، قریش کے لقب سے اس وقت معروف ہوا جب قصی نے اطراف عرب میں ہے اپنے قبیلہ کے بمحرے ہوئے افراد اور خاندانوں کو مَد میں اَنها کیا اس وقت لوگوں نے کما یعقی ہوئی ہے۔ کیا اس وقت لوگوں نے کما یعقی ہوئی ہے۔ کیا اس وقت لوگوں نے کما یعقی ہوئی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے فرز ندالی سلمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

لَمَّا نَزَلَ ثُصَّى الْمَرَمَ وَعَلَبَ عَلَيْهِ فَعَلَ أَفْعَالًا جَمِيْلَةٌ وَ تِيْلَ لَهُ ٱلْقَرَّ شِيْ فَهُو آوَلُ مَنْ سُنِيَ بِهِ

''کہ جب قصی حرم میں از ااور زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پیندیدو کام کئے اس وقت اس کو قرش کما گیااور قصی پہلے فخص میں جن کو

قرشی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ " (۱) ابن بشام لکھتے ہیں۔

إِنْهَا مُوِّيدَتُ ثُرَكِيْنُ قُرَيْشًا مِنَ التَّقَرَّيْنَ وَالتَّقَرَّيْنُ الِتَجَارَةُ وَالْإِكْمِتِسَابُ .

"قریش کالفظ تقرش سے ماخوذ ہے اس کامعنی ہے تجارت کرنا کاروبار کرنا کیونکہ اس خاندان کاکب معاش کاذر بعد تجارت و کاروبار تھاان کے قافلے دور دراز ملکوں تک تجارتی سامان لے کر جاتے تھے اور ضرورت کا سامان لے کرواپس مکہ مکرمہ آتے تھے اس لئے میہ قریش کے لقب سے معروف و مشہور ہوئے۔ " (۲)

# فبربن مالك

> ۱۔ تاریخ طبری، جلد دوم، صفحہ ۱۸۷ ۲۔ الروض الانف، جلداول، صفحہ ۱۱۲

لبیک کمنا پڑی۔ (۱)

غالب

ان کی کنیت ابویتم تھی ان کے دو بیٹے تھے ایک کانام لوی اور دوسرے کایتم۔ بویتم کے قبیلہ کے جداعلیٰ بھی تیم ہیں جو غالب کے لڑکے تھے۔

لوی

ان کی والدہ کانام عاتکہ بنت بھلد بن نفز بن کنانہ تھا۔ قریش میں عاتکہ نام کی خواتین جن کا ذکر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وہ کم کے نب شریف میں آ نا ہان میں سے یہ پہلی عاتکہ بیں لوئی کے دوشکے بھائی تھے ایک کانام تیم تھا۔ جن کی ٹھوڑی میں نقص کی وجہ سے تیم الادر م کما جاتا تھا دوسر سے بھائی کانام قیس تھاان کی کوئی اولا دباقی نہیں۔ ان کے خاندان کے آخری فرد زندہ نہ تھا بو فرد ندہ نہ تھا بو ان کی میراث کا کوئی فرد زندہ نہ تھا بو ان کی میراث کا سحق قرار پاتا۔ (۲)

و کان کُوَّ یَ حَلِیْمًا خَکِیْمًا نَطَقَ بِالْحِکْمَةِ صَغِیْرًا "لوی کواللہ تعالیٰ نے حکم اور حکمت کی صفات سے نواز اتھا۔ بجپین میں بی ایسے جملے آپ کی زبان سے نکلتے تھے جو ضرب المثل بن جایا کرتے تھے۔ " (۳)

كعب

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اجداد کرام میں سے کعب کی شخصیت بڑی متاز تھی۔ وہ ہر جمعہ کواپنے قبیلہ قریش کو جمع کرتے۔ اور انہیں خطاب فرماتے۔ ان کے خطبات ان کے ایمانِ صادق کی عکاس بلکہ تصدیق کرتے ہیں وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیے.

۱ به تاریخ طبری . جلد دوم . صغحه ۱۸۶

۲ - تاریخ طبری جنده وم. صفحه ۱۸۶

m ، سبل البدئ والرشاد. جلداول. صفحه ٣٣٠

عرفان النی کی اہمیت کا اسمیں احساس ولاتے اسمیں تلقین کرتے کہ وہ آسانوں اور زمین کی تخلیق ۔ گروش کیل و نماراور دیگر مظاہر قدرت میں غور و فکر کریں عقل و نہم کی جو ہیش بہاندت اسمیں بخشی گئی ہاں کو بے کار نہ رہنے دیں ، بلکہ اس سے کام لیس ۔ گزشتہ قوموں کے حلات سے عبرت حاصل کریں ۔ صلہ رحمی ، وعدہ کی پابندی ۔ اور افشاءِ سلام کو اپنا شعار بنائیں فقراء و مساکین کو صدقہ دیا کریں ۔ وہ اسمیں موت اور اس کی ہولناکیوں کی یاد دلاتے روز محشر کے حالات سے اسمیں آگاہ کرتے ۔ اور اسمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعث کی بشارت دیتے اور سے بتاتے کہ حضور ان کی اولاد سے ہوں گے ۔ اپنی قوم کو ہاکید فرماتے کہ اگر انہیں حضور کا عمد نصیب ہو تو فورا ایمان لائمیں ۔ اور ایسے شعر پڑھتے فرماتے کہ اگر انہیں حضور کا عمد نصیب ہو تو فورا ایمان لائمیں ۔ اور ایسے شعر پڑھتے ہوں ہوتی کو باشمیں حضور کی زیارت نصیب ہواور وہ حضور کی دعوت کو جن سے اس شوق کا اظہار ہوتا ہے کہ کاش انہیں حضور کی زیارت نصیب ہواور وہ حضور کی دعوت کو عام کرنے کے لئے اپنی ساری قوتیں وقف کر دیں ۔

امام محربن یوسف الصالحی نے سبل الہدی والرشاد میں اس خطبہ کامتن نقل کیا ہے جواپی تاریخی اور دینی حیثیت سے اس بات کا سزاوار ہے کہ قار کمین کی خدمت میں وہ خطبہ بعینہ پیش کیا جائے۔ ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف کے حوالہ سے حضرت کعب کا خطبہ بدیں الفاظ

مروی ہے۔

أَمَّا بَعْنُ .

فَاسْمَعُوْا وَوَعُوْا

وَا فَهَمُوْاً وَتَعَكَّمُوُا كَيْلُاسًاجٍ وَنَهَارُّضَاجٍ

وَالْوَرُضُ مِهَادٌ وَالسَّمَاءُ بِئَآءٌ وَالْجِبَالُ آوُتَادُّ وَالنَّجُوُمُ آعُلَامٌ فَلَوْ تُحْنُلُنُ عَبَثًا فَتَضْرِ بُوْاعَنْهَا صَفْعًا الْاٰخِرُوْنَ كَالْوَقَلِيْنَ

وَالذَّكُوكَالُأُنْثَىٰ

سنواور یادر کھو۔ سمجھواور سیکھو۔ رات کی تاریکی حچھاجاتی ہےاور دن کی روشنی مچھیل جاتی ہے۔ • معرین کھیڑا میران کی سان بختہ عمل میں سے۔

پیل جائی ہے۔ زمین پیکھوڑا ہے اور آسان پختہ عمارت ہے۔ پہاڑ میخیں ہیں اور ستارے نشانات ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہے مقصد پیدائنیں کی گئیں۔ تاکہ تم ان محکو چی آیات سے منہ پھیرلو۔ بعد میں آنے والوں کا حال بھی وہی ہو گاجو پہلوں کا ہوا۔ مرد بھی عورت کی طرح ہے۔

انسان جوڑا جوڑا اور تنما فتاکی طرف بڑھ رہا ہے۔ پس صلہ رحمی کرو۔ اور اپنے وعدوں کو ایفا کرو۔ اپنے سسرال کی حفاظت کرو۔ اور اپنے مالوں میں اضافہ کرتے رہو۔ کیونکہ ان اموال پر ہی تمہاری مروت واحسان کا دار ومدار ہے۔

کیائش ہلاک ہونے والے کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ لوٹ آیا ہو۔ ایسی میں دیکی مکھیا سے کہ دو قبر سے ایٹر کھڑ اور

یا کسی مردہ کو دیکھا ہے کہ وہ قبرے اٹھ کھڑا ہو۔ دار آخرت تمہارے سامنے ہے۔ اپنے حرم کو آراستہ کر واور اس کی تعظیم بجلاؤ۔ اور اس کو مضبوطی ہے پکڑے رہو۔ اس سے ایک بہت شاندار اور اہم خبر آئے گی۔ اور اس سے ایک نبی کریم ظاہر ہوں گے۔

بِنْ الْكَ جَاءَ مُوْسَى وَعِينَىٰ مَ مَنَى اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهِمِ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهُمِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمَ اللهُ عَلَيْهُمَ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمَ اللهُ عَلَيْهُمَ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الل

پھر آپ ہیہ شعر پڑھتے ۔ ہرروز دن میںاور رات میں واقعات رونما ہوتے ہیں ۔

ہم پران کی رات اور ان کاون مکسال ہیں۔ اور اچانک نبی کریم جن کااسم گرامی محمہ ہے تشریف لائیں گے۔

اور جمیں ایس خبرول سے آگاہ کریں مے جن کا خبر دینے والا سچاہوگا۔

بخدا کاش اس وقت میرے کان اور آمکسیں میرے باؤل اور ہاتھ سیح ہوں -

يرك برن بينها تَنصَبُ الجَمَلِ وَلاَ ذَقَلْتُ فِيهَا إِذْ قَالَ الْفَعْلِ

وَالزَّوْجُ وَالْفَرُدُ إِلَى بِلَّى فَصِلُوا الْوَعَامَكُمُ وَادُفُوَّا اِمْهُوُدِكُمُ وَاحْفِظُوْا اَصْهَا لَكُمُ وَتَٰتِمْوُا اَصْهَا لَكُمُ وَتَنِيَّمُوْا اَمْوَالَكُمُو فَإِنَّهَا تِوَامُوكَ وَيَكُمُ

فَهَلْ رَآيْتُهُ مِنْ هَالِكِ رَجَّعَ

آدُمَيِّتِ نُشِرً اَلَةَادُامُامَكُمُ حَرْمُكُمُ زَيْنُوهُ وَعَظِمُوهُ وَتَمَيَّانِيْ لَهُ نَبَاعظِيْرُ فَسَيَانِيْ لَهُ نَبَاعظِيْرُ وَسَيَخُرُجُ مِنْهُ نَبَكَّعظِيْرُ مِذْلِكَ جَاءَمُوْسَى وَعِيْلَى وَسَكُمَ

سَوَاءٌ عَلَيْنَالَيْلُهَا وَنَهَارُهَا عَلىغَفْلَةِ يَأْتِىالنَّبِيُّ هُمَنَّلُ

يْهَارُّ وَلَيُكُ كُلُّ أَوْبٍ بِحَادِثٍ

تُحَرِّنَعُوْلُ

يُخَبِّرُا خُبَارًا صَدُوقًا خَبِيْرُهَا

وَاللَّهِ نَوْكُنْتُ ذَاسَمْعِ وَلَكِي وَيَدِ وَرِجْلِ

توجی اس دعوت کو پھیلانے کے لئے سربلند کر کے کھڑا ہو ہا جیے اونٹ کھڑا ہو ہا ہے اور اس طرح فخر و ناز سے چلتا جس طرح زیاد چلا کر آہے۔

پريه شعركتے۔

ثُمَّ يَقُولُ

يْلَيْنَتِّنِيُ شَاهِدٌ فَحَوَاءُ دَعُوتَهُ حِيْنَ الْعَشِٰيرَةُ تَبْغِي الْحَقَّ خُذُ لَا تَا

اے کاش میں اس وقت موجود ہو تاجب کہ قبیلہ حق کو نامراد کرنے کے لئے معروف عمل ہوگا۔ (1)

کعب کی موت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے در میان پانچ صد ساٹھ سال کا مدیعے۔

ان کے بیدار شادات اس بات کی شمادت دیتے ہیں کہ وہ دین ابر اہیمی پر کار بند تھے۔ ابن تعریکھتے ہیں۔

ڬٵۜؽؘػڡ۫ڹۘٛۜۜۼڟؚؽؙۄؙٳڷڡۧۮڔۼڹٛۮٵڷۼڔۜۑڸۿۮٵٲڗۜٷٛٳؠؚؠٷؾؚ؋ٳڮ ۼٵڡڔٳڵڣؽؙڸڎؙٛۄٞٲڗۜٷؙٳۑٵٞڣؽڮٷ؆ؽۼڟؙؙٛٛٛٛ۠ٛۻٳٮٮۜٛٵ؈ٙٳؾٵۿٳڴؾڿ ۘۘۅڂؙڟڹۘڎ۫۠ۿؿؙۿٷۯڎؖڲٷ۫ؠڔؙڣۿٵڽٳڶٮٚٙؠؾؚڝٙڶٙؽٳۺٚۿؾۜٵڮۼڮڎؚؚٞٛڛڵؙۊ

"کعب کی اہل عرب کے نزدیک ہڑی قدرومنزلت تھی اہل عرب نے اپنی آریخ استعمال استعمال کرتے رہے۔ عام الفیل کے بعداس واقعہ سے اہل عرب نے آریخ استعمال کام لیما شروع کیا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ کام لیما شروع کیا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ کا خطبہ مضہور ہے اس خطبہ میں سر کار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعث کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ " (۲) بعثت کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ " (۲) باتھ ال

۱ \_ سبل الهدئ. والرشاد . جلداول ، صفحه ۳۲۹ \_ ۳۳۰ ۲ \_ الکامل لابن افیچر . جلد دوم . صفحه ۲۵

مرّه

ان کی کنیت ابو یقظ تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں چھنے واوا ہیں ای طرح حضرت صدیق اکبر کے بھی چھنے واوا ہیں حضرت صدیق کا سلسلہ نسب یہاں آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ (۱)

۱ - محمر رسول القد صفحه ۱۱

# كلاب

ان کی کنیت ابو زہرہ تھی۔ ان کانام حکیم ہاور بعض نے عروہ بتایا ہان کو کلاب کے لقب سے ملقب کرنے گا ہے۔ اور حضرت لقب سے ملقب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے ساتھ بکٹرت شکار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدہ آمنہ کے یہ تمیرے وادا تھے۔ یہاں آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدوکا نب جمع ہوجاتا ہاور مشہور یہ ہے کہ عربی ممینوں کے موجودہ نام انہوں نے تجویز کئے تھے۔ ( ۱ )

قصى

ان کانام زیدتھا ۲۰۰۰ء کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔

یہ قبیلہ قرایش کے عالم تھے اور ان کوراہ راست پر طابت قدی سے چلتے رہے گا کید کرتے رہے یہ اپنی قوم کو جمعہ کے روز جمع کرتے اس وقت اس دن کو یوم العروبہ کما جاتا تھا۔ انہیں وعظ ونصیحت کرتے اور انہیں آگاہ کرتے کہ عنقریب ان میں ایک نمی مبعوث ہونے والا ہب جب وہ تشریف لائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنے میں پس و پیش نہ کرنا فورا اس پر جب وہ تشریف لائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنے میں پس و پیش نہ کرنا فورا اس پر ایمان لے آنا ۔ اگر چہ عمرو بن گئی العزاعی کی بد بختی کے باعث اصنام پرستی کی بیاری اہل مکہ اور اہل عرب میں بھی قبول عام حاصل کر چکی تھی لیکن آپ اپنے خطبات میں اپنی قوم کو اصنام پرستی سے باذر ہے کی تلقین کرتے۔ (۲)

ان کااصلی نام زیداور کنیت ابو مغیرہ تھی ان کو قصی کہنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ان
کے والد کلاب انقال کر گئے تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوہ فاطمہ بنت سعد اور دو بچے
چھوڑے بوے بچ کانام زہرہ تھا۔ دوسرے یہ زید تھے جواس وقت بہت کم س تھے۔ ربیعہ
بن حرام بن ضبہ نے ان کی والدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کر لیاجب وہ اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر
وطن لو نے لگا تو بوے بھائی زہرہ کو مکہ میں چھوڑ دیا کیونکہ اب وہ جواں ہو رہ تھے اور
زید کو کم سن کی وجہ سے بیچھے چھوڑ ناگوارانہ کیاا ہے وطن "عذرہ" جوشام کی سرحد کے قریب
زید کو کم سن کی وجہ سے بیچھے چھوڑ ناگوارانہ کیاا ہے وطن "عذرہ" جوشام کی سرحد کے قریب

۱ ـ محمد رسول الله صفحه ۱۱ ۲ ـ بلوغ الارب، جلد دوم . صفحه ۲۸۵ گزارے ایک روز بنی قضاعہ کے کسی چھو کرے نے انہیں غریب الوطنی کاطعنہ دیا جے س کر

آپ کوبڑاد کھ ہوااور افسر دہ خاطر ہو کرا پنی ال کے پاس آئے اور ان سے حقیقت حال دریافت

گ - مال نے کما بیٹا آزر دہ ہونے کی کیابات ہے تواپیے خاندان کا چھم و چراغ ہے جس کی

سلرب عرب میں عزت و تحریم کی جاتی ہے - تواپی ذات اور نسب کے اعتبارے یہاں کے

سب لوگوں سے اعلی وارفع ہے - تو تر ایش کے مشہور سردار کلاب بن مرہ کا بیٹا ہے تیم اقبیلہ کہ

مرمہ میں اقامت گزیں ہے انہوں نے کمامال ، میں اب یہال نہیں رہ سکتا مجھے اجازت دو کہ

میں اپنے قبیلہ والوں کے پاس چلا جاؤں مجھے نے غریب الوطنی کے طبحے نہیں سے جائے ہاں نے

کما بیٹا تھوڑی دیر انظار کر وجب اشہر حرم ( جج کے مینے ) آجائیں گے یہاں سے تجاج کا جو

کما بیٹا تھوڑی دیر انظار کر وجب اشہر حرم ( جج کے مینے ) آجائیں گے یہاں سے تجاج کا جو

کاموسم آیاتو یہاں کے عاجوں کی معیت میں کمہ مکر مہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ ( ۱ )

کو ذکہ آپ کے بچین کا ساراز مانہ اے وطن سے بہت دور گزرا تھا اس لئے یہ قصی دور

کیونگہ آپ کے بچپن کاسلااز مانہ اپنے وطن سے بہت دور محزرا تھااس لئے یہ قصی دور افرادہ "کے نام سے مشہور ہوگئے۔

ان کی والدہ کے بطن ہے رہید کا ایک لڑ کاپیدا ہوا جس کا نام رزاح بن رہید تھا۔ رہید کی دوسری بیوی ہے بھی اس کے کئی بیٹے بیٹیال تھیں۔

کمہ آگر کچھ عرصہ اپنے ہوے بھائی زہرہ کے ساتھ رہائش پذیر رہے جب جوال ہو گئے تو

ہن خزاعہ کے سردار کھکٹل بن کھٹیٹر کا لڑی مجئی بنت طیل کارشتہ طلب کیا۔ طیل اس وقت کعبہ
کامتولی تھااس نے آپ کے خاندان کی شرافت کو پیش نظرر کھتے ہوئے بھد مسرت یہ در خواست
قبول کرلی اور اپنی بیٹی کا نکاح قصی ہے کر دیا جس کے بطن ہے آپ کے چار بیٹے تولد ہوئے
عبدالدار۔ عبدالمناف۔ عبدالعزی۔ عبد بن قصی۔ طیل بڑھاپے کی وجہ ہے کمزور ہو گیا
اس نے محسوس کیا کہ وہ کعبہ کی تولیت کے فرائض انجام دینے ہے قاصر ہاس نے اپنی بیٹی حمی
کواپی جگہ متولی بنادیا۔ جبی نے کہا میں تو کعبہ کانہ دروازہ کھول سکتی ہوں اور نہ بند کر سکتی
ہوں۔ اس نے دروازہ کھولئے اور بند کرنے کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو نبشان کے پرو
کردی قصی نے شراب کا ایک مقلیزہ اور سار کلی کے عوض ابو نبشان سے کعبہ کی تولیت کا حق
خرید لیاء ہم میں ایک ضرب المثل مشہور ہے جب کوئی مخص گھائے کا سودا کر آ ہے تو کہتے ہیں
خرید لیاء ہم میں ایک ضرب المثل مشہور ہے جب کوئی مخص گھائے کا سودا کر آ ہے تو کہتے ہیں
آئے کیڈر صفافہ تا چین آئی غبرشان کے بیروں ہو ہو کہائے دالا ہے۔

ا به طبقات ابن سعد . جلد اول . نسخمه ۱۷

بوفراء کوقصی کے متولی جنے نے برافروختہ کر دیا۔ انہوں نے برور شمشیریہ حق چینے کا فیصلہ کر لیااوراس کے لئے تیاری شروع کر دی۔ قصی نے بھی اپنے بھائیوں کواپی مدد کے لئے پہلا رزاح بن ربعہ اپنے تین دوسرے بھائیوں۔ اپنے ہمدر دوں اور قبیلہ قضاء کے جوانوں کا فشکر لے کر مکہ پہنچ گیا۔ فریقین میں خوب جنگ ہوئی خون کے دریا ہے بہت ہے آ دی ملاے کے لیکن فتح و فکست کا فیصلہ نہ ہوسکا۔ چنانچہ طے پایا کہ فریقین عمروبن عوف بن کعب کو اپنا اللہ مقرر کرلیں اور جوفیصلہ دو کریں دونوں فریق یطیب خاطراہے تعلیم کرلیں فریقین کئیر کے پاس کئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے اس نزاع کا فیصلہ کرے جو فیصلہ وہ کرے پاس کئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے اس نزاع کا فیصلہ کرے جو فیصلہ وہ کرے پاس کے اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے اس نزاع کا فیصلہ کرے بو فیصلہ وہ کر مہ کی قولیت اللہ شریف اور مکہ کرمہ کی نام اقتدار قصی ہے بی خواجہ انہیں نہیں ملے گالیکن قصی کے جای لئکر کے مقولین کی دیت اوا کہ مکرمہ کی زمام اقتدار دیت اوا کرنا بنو فراعہ پر لازم ہو گا۔ یوں بیت اللہ شریف کی تولیت اور مکہ مکرمہ کی زمام اقتدار قصی کے باتھ میں آئی۔ یہ انتقاب ۴۰ می میں دیڈ بریموا۔ (۱)

یکٹر بن عوف کے فیصلہ کے بارے میں مندرجہ بالاروایت علامہ ابن اہیر نے اپنی آریخ الکامل میں نقل کی ہے لیکن علامہ احمد بن زنی الدحلان نے المیرة النبویہ میں تحریر کیاہے کہ جب فریقین نے کیٹر کو ابنا تھم مقرر کیاتواس نے کہا مَدِّعِدُ کُدُّ فِنَاءَ الْکَدُّبَةِ عَدَّا کہ کل صحن کعبہ میں میں آپ کے اس نزاع کافیصلہ کروں گا۔

> فَلَمَّا اِجْتَمَعُوْا قَامَ عَهُو بُنُ عُوْفٍ وَقَالَ اِنْ قَدُ شَدَخُتُ مَا كَانَ بَيْكُمُ فِنْ دَمِ تَعَتَ قَدَ فَتَ هَا تَيْنِ فَلَا تَبَاعَةَ لِاَحْدِ عَلَى آحَدٍ ثُفِي لِقُصَيِ بِأَنْهَ آوْلَى بِوَلَا يَةٍ مَكَلَةً فَتُوَلَّا هَا .

" دوسرے روز جب دونوں فریق صحن کعبہ میں جمع ہو گئے تو عمروہن عوف کھڑا ہو گیاس نے اعلان کیا کہ کان کھول کرسن لو۔ فریقین کے در میان جو خونریزی ہوئی ہے میں نے اس کو اپنے ان دوقد موں کے نیچے روند ڈالا ہے لیں کمی فریق کا مقتولوں کا خون بماد وسرے فریق پر نمیں اور تولیت کے بارے میں اس نے فیصلہ یہ کیا کہ مکہ کا متولی میں قصی کو مقرر کر آ

۱ ـ رحمت للعالمين، جلداول، صفحه ۲۹ = طبقات ابن سعد جلداول، صفحه ۱۸

بول- " ( ١ )

مجھے ہی قول قرین صواب معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس قتم کے حلات میں کیطرفہ فیصلہ فتنہ و فساد کو مثانے کے بجائے اس کے شعلوں کو عمو مُعزید بھڑکانے کاسب بن جایا کر تا ہے بی فرائد کے لئے ہی سزا کافی تھی کہ انہیں جرم کعبداور مکہ مکر مہ کی تولیت سے محروم کر دیا گیااور مکہ سے انہیں جلاوطن کرنے کا تھم دے دیا گیا۔ اگر ان کے مقتولوں کے خون کو بھی ہدر کر دیا جاتا اور قصی کے لئکر کے مقتولین کی دیت اواکر نے کا انہیں تھم دیا جاتا۔ تواس فیصلہ کو تبول کر نابؤ خرائد کے لئے مشکل تھا۔

ایک روایت بیہ ہے کہ یہ فیصلہ خود حلیل نے کیاچنا نچہ قصی نے بی فراعداور بی بحر کو مکہ ہے جلاوطن کر دیاور اپنی قوم قریش کے خاندان اور افراد جو سارے جزیرہ میں بمحر کر رہ گئے تھے ان کو مکہ مرمہ میں جمع کیااور ان کی شیرازہ بندی کر دی۔ مکہ شرکے رقبہ کو چار حصوں میں تقلیم کر دیا ہر حصہ میں قریش کے مخصوص قبیلوں کو آباد کیاصد ہاسال بعد بنوا ساعیل کو اپنے آبائی شہر میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کر نے اور کعبہ کی خدمت انجام دینے کاموقع نصیب ہواان کے اس آریخی کارنامے کاذکر کرتے ہوئے ایک شاعر نے کہا۔

اَبُوْكُو فَضَى كَانَ يُدُعِى مُجَيِّمَعًا بِهِ جَمَعَ اللهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِعْدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على الله تعالى "ائة ولي الله تعالى الله تعالى في الله تعالى الله تعال

وَانْتُوْ بَنُوْزَنْيهِ وَزَيْدٌ اَبُوْكُمْ بِهِ زِنْيَاتِ الْبَطْعَاءُ فَخُراْ عَلَى فَخُرْ " تم زيد كے بينے بواور زيد تمهاراباب ب (زيد قصى كانام تما) اى ك كارناموں كى وجہ ب وادى بطحاكو عز و فخر نصيب بوا۔ " (٢)

کعب بن لوئی کی اولاد سے قصی پہلا مخص ہے جس کو حکومت ملی۔ اور ساری قوم نے بر ضاو رغبت جس کی اطاعت قبول کی۔ قصی کی شخصیت میں بی حجابہ۔ رفادہ۔ سقایا۔ ندوۃ اور اللواء کے جملہ اعز ازات مجتمع ہو گئے اس نے تمام لوگوں کو اپنے اپنے حصہ میں رہائش مکانات بنانے کی اجازت دے دی۔ قصی کی دانشمندانہ اور جرائت مندانہ قیادت کے طفیل قریش کو

۱ - الريم قالنبويه احمد بن زين د حلان مسفح ۴۳ ۲ - سبل الهدي والرشاد . جلداول . صفحه ۳۲۴

عزت کی زندگی بسرکرنے کا موقع ملاتھا۔ اس کے لئے وہ قصی کے احسان مند تھے اس کے ہم حکم کودل وجان سے بجالاتے تھے ہر جوڑے کی شادی قصی کے گھر طے پاتی جب بھی کوئی مشکل قوم کو چیش آتی تووہ سب اس کے گھر میں جمع ہوتے اور اس مشکل سے چینکارا پانے کے لئے باہمی مشورہ کرتے جنگ کی نوبت آتی توجنگی علم باندھنے کا فریضہ قصی انجام دیتے۔ قصی کا ہر حکم ان کے لئے واجب العمل تھا۔ قصی نے ایک عمارت تعمیر کی جس کا نام دارالندوہ رکھا گیا اس کا دروازہ حرم شریف میں کھلا تھا۔ قصی اس میں بیٹھ کر قوم کے سارے مسائل باہمی مشورہ سے حل کرتے جب بھی کسی اہم مشورہ کے لئے وہ قوم کے سرداروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے توسب پیروجواں وہاں حاضر ہوتے اور اس حاضری کو اپنے لئے فرض سجھتے۔

ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ قوم نے قصی کو حجابہ ، رفادہ ، سقایا ، ندوۃ اور لواء پانچوں مناصب سپرد کر دیئے تھےان الفاظ کا کیامفہوم ہےاس کی وضاحت ہو جائے توصورتِ حال کو سمجھنا قارئمین کے لئے آسان ہو جائے گا۔

ا۔ تحابہ

یہ آیک جلیل القدر منصب تھااس سے مراد کعبہ شریف کی خدمت کے فرائف انجام دینا تھا۔ یہ منصب بھی قصی نے ایجاد کیا جس قبیلہ کو یہ منصب تفویض کیا جاتا بیت اللہ شریف کی تھا۔ یہ منصب بھی اس کے حوالے کر دی جاتیں۔ کعبہ کے دروازے کو کھولنااور بند کرنااس کی ذمہ داری ہوتی۔ کعبہ میں جوامانتیں رکھی جاتیں نذرانے کے طور پرلوگ جو قیمتی تحائف، زیورات وغیرہ پیش کرتے ان کی حفاظت بھی اس کی ذمہ داری ہوتی۔

۲۔ رفادہ

قصی نے کمہ کرمہ کی زمام افتدار سنبھالنے کے بعد اپنی قوم کو جمع کیااور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حاجی اللہ کے مہمان اور اس کے گھر کے زائر ہوتے ہیں وہ ایسے مہمان ہیں جن کی ضیافت اور میز بانی ہمار افریضہ ہے تم سب اپنے مالوں سے حصہ دو۔ آکہ ایک ایسااجہائی فنڈ قائم کیا جائے جس سے منیوف الرحمٰن کی عزت و تحریم اور ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ ماری قوم نے اس تجویز کو سرا ہا اور دل کھول کر اس میں مالی اعانت کی۔ چنا نچہ ایام جم میں مارے حاجیوں کے کھانے جنے کا انتظام اس فنڈ سے کیا جاتا۔ (۱)

اسلام کے برسرافتدار آنے کے بعد بھی عمدر سالت. عمد خلفاء راشدین حتی کہ بی امیداور

ا به طبقات ابن سعد ، جلد اول ، صفحه ۲۳

نی عباس کی خلافتوں کے دور میں بھی حجاج کی ضیافت کا پیہ سلسلہ جاری رہا۔ جب عباسی خلافت کاچراغ کل ہواتور فاد و کا پیرانظام بھی در ہم برہم ہو گیا۔ ۳۔ سقامیۃ

تحاج کو پانی پلانے کامنصب۔ حج کے موسم میں قریش پانی کے ذخائر جمع کرتے اور ان میں زبیب ( تشمش ) ڈالتے جس سے پانی کا ذائقہ میٹھا ہو جا آاور حج کے ایام میں تمام حاجیوں کو پینے کے لئے یہ پانی پیش کیا جا آ۔

۳ ندوة: - اے آپ آج کی اصطلاح میں پارلیمینٹ ہاؤس یا مجلس شوری کہ سکتے ہیں دارالندوہ ایک وسیع عمارت تھی جس کا دروازہ حرم شریف میں کھاناتھااس میں اہل مکہ کے نمائندے جمع ہوتے اور پیش آمدہ سابی ، معاشی ، عمرانی مسائل کے بارے میں مشورے کرتے اور کمی نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے اس کی رکنیت کے لئے بنیادی شرط یہ تھی کہ کی رکن کی عمر چالیس سال ہے کم نہ ہو۔ ان کی سابی تقریبات یہاں ہی انجام پذیر ہوتیں نکاح کی تقریب یہاں منائی جاتی جو بچی بالغ ہوتی اس کو یہاں لایا جاتی قوم کے بزرگ اے اور حنی پہناتے اور اے پردہ کا حکم دیتے بچوں کے ختنے کی رسم بھی یہاں اوا کی جاتی۔ دارالندوہ کی سے وسیع عمارت قصی نے تعمیر کرائی۔ قصی نے یہ دارالندوہ اپنے برے بیغ عبدالدار کے وسیع عمارت قصی نے تعمیر کرائی۔ قصی نے یہ دارالندوہ اپنے برے بیغ عبدالدار کے دیا ہے کر دی اس کی اولاد کے بعد حکیم بن حرام کی ملکیت میں آئی۔ انہوں نے امیر معاویہ کے زمانہ میں اے ایک لاکھ در جم میں فروخت کر دیا۔ امیر معاویہ نے طامت کرتے ہوئے کہا۔ دیا نہ میں اے ایک لاکھ در جم میں فروخت کر دیا۔ امیر معاویہ نے طامت کرتے ہوئے کہا۔

"کے تونے اپنے آباء واجداد کے شرف اور ان کی عزت کو فروخت کر دیا میں "

عیم نے جواب میں کما۔

ذَهَبَتِ الْمَكَادِهُ إِلاَّ بِالتَّقْوٰى وَاللهِ لَقَدُ الشَّرَيْةُ اَفِ الْجَاهِلِيَّةِ
 بِزِقِ خَيْرِ وَقَدْ بِعُتُهَا بِمِائَةِ الْفِ دِنْ هَجِ وَأَشْهِ كُولُ أَنَّ تَمْنَهَا
 فِي سَبِيْلِ اللهِ فَاَيَنَا مَغْبُونَ .

" حکیم نے کما کہ عزنوں کے سارے معیار فتم ہو گئے بجز تقوی کے بخدا میں نے اے شراب کی ایک مشک کے عوض زمانہ جابلیت میں خریدا تھااور اب اے ایک لاکھ در ہم میں فروخت کیا ہے اور آپ تمام کو اس بات کا

## مواہ بنایا ہوں کہ بیہ ساری رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ بیجئے کہ خسارہ میں کون ہے۔ " (۱)

#### ۵\_ اللواء

اے آپ موجودہ دور کی وزارت دفاع کاہم معنی سجھتے یہ منصب بھی قصی نے ایجاد کیاجب کوئی اجتماعی خطرہ در چیش ہو آتو تومی علم کاعلمبردار اس کو کھلے میدان میں گاڑ دیتا ہے کویااس کی طرف سے اعلان ہو آگہ اے اہل وطن! اپنے وطن اور قوم کی آزادی کوجو خطرہ در پیش ہے اس کا تدارک کرنے کے لئے سریکف میدان میں نکل آؤ۔ جب علم لمرانے کا واقعہ رونماہو تا قریش کے سارے سردار بلااستثناء جمع ہوجاتے۔

عرب کے مادر پدر آزاد اور خود سر معاشرہ میں ان اداروں کو قائم کر کے قصی نے بری دانشمندی کا ثبوت ویا۔ اہل عرب کو نظم وضبط کا پابند اور خوگر بنانے کے لئے یہ پہلی کامیاب کوشش تھی۔ کعبہ کی جو عمارت سیدنا ابر اہیم اور اساعیل علیبهما السلام نے تقمیر کی تھی وہ زمانہ دراز گزر جانے کے باعث ہو سیدہ ہور ہی تھی۔ قصی نے اس کو گر اکر کعبہ کواز سر نو تقمیر کیا۔ یہ شرف بھی حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے بعد قصی کو نصیب ہوا۔

جس طرح آپ پڑھ چکے ہیں دارالندوہ کی تعمیر کااہتمام بھی قصی نے کیااس ایک تعمیر سے پہلے اہل مکہ کوصلاح مشورہ کے لئے جمع ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی تووہ کسی دامن کوہ یا کسی غار میں جمع ہوا کرتے تھے۔ اسی دارالندوۃ ہے اہل مکہ کی منظم ریاست اوران کی مربوط سیاس سرگر میوں کا آغاز ہوا۔

۔ قصی کے حالات کے ضمن میں اگر اہل مکہ کی سیاسی زندگی اور مختلف قبائل کے عروج و زوال کے بارے میں کچھے عرض کر دیا جائے تو قار ئین کے لئے فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔

آپ گزشتہ صفحات میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ مکہ شم کے وجود میں آنے سے قبل جواشخاص
یماں آکرا قامت گزیں ہوئے وہ حفرت ہاجرہ اور ان کے بلندا قبال فرزند حفرت اساعیل علیہ
السلام تھے جواس وقت ایک طفل شیر خوار تھے آپ کی ایڑیوں کی رگڑ سے یماں ایک چشمہ ابلا
جس نے اس علاقہ کی تقدیر سازی میں اہم کر دار انجام دیا۔ پچھ عرصہ بعد بنوجر هم کا قبیلہ ادھر
سے گزرا یماں وادی میں پانی کارواں دواں چشمہ دیکھ کر انہوں نے یماں مستقل سکونت
اختیار کرلی حضرت اساعیل جب س بلوغ کو پہنچے توان کی شادی بی جرهم کی ایک خاتون سے ہو

ا - الروض الانف, جلد اول، صفحه ١٣٩

گئیاس شادی نے دواجنبی قبیلوں کو مصاہرت کے رشتہ میں پرودیااجنبیت فتم ہوگئی ہاہمی محبت اور خبرسگالی کے جذبات نے تعلقات کومشحکم اور مضبوط بنادیا۔

حضرت اساعیل علیه السلام کی وفات کے بعدان کے صاحب زاوے " نابت " نے زمام کارا پنے ہاتھ میں لی ۔ ان کے عمد اقتدار میں ان کے بارہ بھائیوں اور ان کی اولاد نے ایک کثیر التعداد قبیلیک شکل اختیار کرلی ۔ جب آپ نے وفات پائی تومضاض بن عمروجر ہمی نے بیت اللہ شریف کی تولیت کے منصب پر قبضہ جمالیا۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کے خاندان کے افراد نے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا ایک تو بنو جرهم ان کے نخصیال تھے اپنے ماموں اور ماموں زاد بھائیوں سے جنگ و قبال انہیں گوارا نہ ہوا۔ نیز حرم کی پاک سرزمین میں خونریزی اور قبل و غارت کو بھی وہ روانہ سمجھتے تھے انہوں نے بڑی شرافت سے مضاض بن عمرو کے اقتدار کو تشلیم كرليا- كچھ عرصه تك بنوجرهم صراط متقيم پر گامزن رے اور حفزت خليل عليه السلام كى ملت کے احکامات بجالاتے رہے لیکن مرورِ وقت کے ساتھ ساتھ اقتدار کے خمار اور دولت کی کثرت کے نشہ نےان کے کر دار کو داغدار بناناشروع کر دیا۔ ان کی اخلاقی حالت آتی مجز گئی کہ دور دراز علاقہ ہے جولوگ بیت اللہ شریف کی زیار ت اور طواف کے لئے آتے ان کے اموال کولوٹ لینا یا د هو کا سے انسیں ہتھیالیناان کی عادت بن گئی۔ جو نذرانے کعبہ شریف کے لئے زائرین پیش کرتے اسیں بھی وہ ہڑپ کر جاتے ان کے پاس جوامانتیں تھیں ان میں بھی خیانت کرنے لگے بنوخزاعہ ان کی اس طغیان و سرکشی اور بے راہروی کو زیادہ دریر بر داشت نہ کر سکے صبر کا دامن جے وہ مضبوطی ہے پکڑے ہوئے تھے آخر کاران کے ہاتھ سے چھوٹ گیااور انہوں نے اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد بنوجر هم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا عیش و عشرت اور دولت کی فراوانی نے ان سے وہ ہمت وجرأت سلب کر لی تھی۔ جس کے بغیرہ شمن کا مقابلہ نسیں کیا جا سکتاان کی بدا عمالیوں کے باعث نصرت خداوندی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیاد و قبائل بنوجر هم اور بنو خراعہ کے در میان جنگ ہوئی محمسان کارن پڑا۔ بنوجر هم زیادہ دمیہ میدان جنگ میں نہ ٹھسر سکے اور ہتھیار ڈال دیئے بنوخراعہ نےان کومکہ مکرمہ ہے نگل جانے کا حَكُم دِ یاچنانچہ وہ مکہ چھوڑ کراپے قدیم آبائی وطن یمن جانے پر مجبور ہوگئے۔ مکہ سے نگلتے وقت ان کے غم واندوہ اور حسرت و ندامت کا کیاعالم تھا۔ اس کا پچھاندازہ ان اشعارے لگایا جاسکتا ہے جو بنوجر ہم کے آخری حکمران عمرو بن حارث نے اس موقع پر کھے ان میں ہے چنداشعار آپ بھی سن کیجئے۔

كَانَ لَقَتَكُنْ بَيْنَ الْحَجُونِ إِلَى الصَّفَا أَنِيْسٌ وَلَقَ يَتُكُمُ رِبِهَكَةَ سَامِرُ "جس روز ہم كمه چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو يوں معلوم ہو تا تھا كہ جون (كمه كى ايك وادى) ہے لے كركوہ صفا تك ہماراكوكى ہمدر دسيس اور كمه ميں داستان سرائى كى كوئى محفل ہى بھى جى نہ تھى ۔ "
ميں داستان سرائى كى كوئى محفل ہى بھى جى نہ تھى ۔ "
وَكُنْ اَوْلَا مَا اَبْدَيْتِ مِنْ بَعْنِ مَا إِبِي الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ وَالْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمُ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمَى وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ مِنْ اللْمَانِينَ وَلَيْمَ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ وَالْمَانَ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمَى وَالْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمَانِينَ وَلَيْمِينَانِينَ وَلِي مُعْلِيمَ وَلِي مُعْلِيمَ وَلِي مُعْلَى وَلِي مُعْلِيمِينَا وَلِي مُعْلِيمِينَا وَلِي مُعْلِيمُ وَلِيمُ وَلِي مُعْلِيمُ وَلِي مُعْلِيمِينَا وَلِي مُعْلِيمُ وَلِيمِينَا وَلِي مُعْلِيمُ وَلِيمُ وَلِي مُعْلِيمُ وَلِي مُعْلِيمُ وَلِي مُعْلَى وَلَيْنَانِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِي مُعْلَى وَلِيمُ وَلِي مُعْلَى وَلِيمُ وَالْمُولِيمُ و

و من ورده البيور و بعد من من من من الله شريف كا من من الله شريف كا الله شريف كا طواف كياكرت تق اوريه خبرسب كومعلوم ب- "

بَلَى هَوْنُ كُنَّا اَهُلَهُ فَأَبَادُنَا صُوُوُفُ اللَّيَالِيُ وَالدُّهُوُوُالْبُوَاتِرُ " " بِيْنَك بَم بَى مَد كَ باشندے تصلين جميں گروش ليل و نهار نے اور زمانه كى تيز كاشنے والى تكواروں نے برباد كر كے ركھ ديا۔ " (1)

قاضی محرسلیمان منصور پوری نے اپنی مشہور کتاب رحمۃ للعالمین میں یہ لکھا ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام نے اپناولی عمد اپنے دوسرے فرز ندقیدار کو مقرر کیااور قیدار کی سنتیہ یں پشت میں عدتان پیدا ہوئے۔ عدنان کے بعداس قوم پرنی جرهم کا قبیلہ غالب آگیا۔ اگر چہ وہ ان کے ماموں تھے تاہم ہوجرہم نے ان کو 201ء میں مکہ سے نکال دیا۔ کیونکہ ہوا اعیل نے اب تک ہوجرہم کابت پرسی میں ساتھ نہ دیا تھا۔ (۲)

قاضی صاحب کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تولیت مکہ مرسہ کی حکم ان کا صحف صاحب کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تولیت میں تھے کے معد بنوجر هم نے بیت اللہ کی تولیت اور مکہ مرمہ کی زمام حکومت اولاد اساعیل سے چھین کی ۔ اور ان کو مکہ سے نکل جانے پر مجبور کیا۔

لیکن علامہ ابن خلدون کی تحقیق سے علامہ د حلان کے قول کی تصدیق ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں۔

ثُعَ هَلَكَ نَابِتُ بْنُ إِسْمَاعِيُلَ وَوَلَىٰ آمُوَالْبَيْتِ جَدَّهُ الْحُوْثُ بْنُ مُصَاضٍ وَقِيْلَ وَلِيُّهَا مُصَاصُ بْنُ عَمْرٍ دِبْنِ سَعْلِالْجُوْمِى ثُعَّ ابْنُهُ ٱلْحُرْثُ بْنُ عَنْمٍ و

> ۱ - السيرة النبوة از زيي د حلان . جلداول . صفحه ۲۳ ـ ۲۴ ۲ ـ رحمته للعالمين ، جلداول ، صفحه ۲۸ ـ ۲۹

"ك كر حفرت نابت بن اساعيل في وفلت پائى ان كے بعد بيت الله شريف كى توليت پر حارث بن مفاض يا حارث كے والد مضاض بن عمروف تبعنه كرليا۔ " ( 1 )

ان دو اقوال میں تطبیق کی میہ صورت نکل سکتی ہے کہ یا تو بیت اللہ شریف کی تولیت اولا د حضرت اساعیل علیه السلام کے پاس رہی ہو۔ اور مکه کی زمام حکومت بنوجر ہم نے اولاد اساعیل ے چھین لی ہو۔ لیکن دو سوسات عیسوی میں حالات اس طرح بجر محے ہوں کہ بنو جر هم نے بيت الله شريف كى توليت يربهى قبضه كرليابواور بنواساعيل كوكمه كرمه عد نكل جائے كا حكم و ب دیاہو۔ یابہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت نابت کے بعد بیت اللہ شریف کی تولیت اور کمہ کی مندافتدار دونوں پر بنوجر هم نے قبضہ کر لیاہو۔ اور اولاد اساعیل کوعزت وامن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت دی ہو۔ کیونکہ وہ ان کے بھانجے تھے لیکن دوسوسات عیسوی میں بنو جرهم نے اولادا ساعیل کومکہ مکرمہ سے جلاوطن کر ناضروری سمجھاہو۔ بنی جرهم کے بارے میں یہ توتصریحات ملتی ہیں کہ وہ مکہ کے زائرین کولوٹ لیاکرتے تصاور بیت اللہ شریف کے لئے جو نذرانے پیش کئے جاتے تھےان کو بھی وہ ہتھیالیا کرتے وغیرہ وغیرہ ۔ لیکن ان کے بارے میں بت پرسی کاالزام تحقیق طلب ہے کیونکہ عرب میں بت پرسی کی ابتداء عمروبن کمی نے کی جو بنو خراعہ کارکیس تھا۔ اور یہ قبیلہ مکہ سے بنوجر هم کے جلاوطن ہونے کے بعد یہاں آکر صاحب اقتدار ہوا۔ مکہ مکرمہ سے بی جرهم کے اقتدار کا خاتمہ صرف بنو خزاعہ کی کوششوں کا بتیجہ نہیں تعابلكه بنو بكربن عبد منات بن كنانه اوربن نبشان يي عبد عمرو كابعي بت بزاحصه تعاان تينول قبائل نے متحد ہو کر بنوجر هم کے ساتھ جنگ کی۔ انہیں فکست دی اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ بنوجر هم کوجب یقین ہو کیا کہ ان کی فکست نا گزیر ہے توانموں نے مکہ چھوڑنے ہے قبل حجراسود کو کعبہ کی دیوار ہے اکھیزااور ہٹرز حرم میں ڈال ویااس طرح سونے کے دوہرن۔ فیمتی تکواریں اور زر ہیں جو کعبہ شریف میں موجو د تھیں ان کو بھی اٹھایا اور ہٹرز عرم میں ڈال دیا اور ز مزم کے کنویں کو مٹی ہے بھر دیااور اس کے نشانات مٹادیئے آکہ فاتح قبائل اس ہے مستفید نه ہو سکیں۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔

عَن ابْنِ إِسْعَاق إِنَّ الْمَنِي آخُرَجَ جُرْهُمُ مِنَ الْبَيْتِ لَيْسَتْ خُزَاعَةُ وَكِنَانَة

ا - ترينان فعدون مطبومه بيروت، جلد دوم. صفحه 1۸۵

وَتُوَكَّىٰ كِبَرُهُ بَنُوْبَكُو .... بنُ كِنَانَه .... وَبَنُوْغُبُشَان وَخُرَجَ عَمَروبُنُ حَادِثِ بْنِ مُضَاض الْاَصْغَرِلِمَنْ مَعَهُ مِنْ جُرُهُ والى الْيَمْنِ بَعْدَانَ وَفَنَ حَجْرَ الرُّكُنِ وَجَيْعُ امْوَالِ الْكَعْبَةِ بِزَمْزُمَ

"المام ابن اسحاق سے مرفی ہے کہ قبیلہ جرهم کو بیت اللہ شریف سے نکالنے والے صرف بنو خزاعہ نمیں تھے بلکہ ان کی مگراہیوں پر نفرت کا اظہار کرنے والوں میں خزاعہ اور کنانہ برابر کے شریک تھے اور اس میں سب سے زیادہ حصہ بنو کنانہ کی شاخ بنو بر اور بنو نبشان نے لیا۔ عمرو بن حارث بن مضاض اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جو جرهم کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے ہمن کی طرف نکل گئے اور ترک وطن سے پہلے انہوں نے جراسود اور کعبہ کے مام اموال کو چاہ زمزم میں پھینک کر وفن کر دیا۔ " (۱)

" بنو خزاعه عرصه دراز تک کمه مکرمه پر تحکمرانی کرتے رہے انہیں کا ایک بد بخت فرد عمرو بن لحی جوا پنے زمانہ میں اپنے قبیلہ کا سردار تھاوہ ملک عرب میں بت پرستی کی لعنت پھیلانے کا باعث بنا۔ "

اس كاتفصيلي واقعه آب پلے حصد ميں پڑھ چكے ہيں۔

آخر كار قصى في ان كاتختال وياس طرح صد بإسال بعد سيدنا اساعيل عليه السلام كى اولاد كو ابنا كهويا بهواحق والبس ملا-

قُلِ اللَّهُ وَمَلِكَ الْمُلُكِ ثُوْقِ الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُمُنَ تَشَاءُ وَتُنِالُ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْوِلُ مَنْ تَشَاءُ بِبَيدِكَ الْمَنْكِ

إِنَّكِ عَلَىٰ كُلِّلَ شَكَيْ ۗ قَدِيْدُ (الْمِعْمَان: ٢٩)

" آپ کئے اے اللہ اا کہ ملک ملکوں کے تو بخش دیتا ہملک جے چاہتا ہے اور چھیں لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کر آ ہے جس کو چاہتا ہے۔ تیرے بی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی بے شک تو ہر چیزیر قادر ہے۔ " (سور وَ آل عمران : ۲۷)

قصی کے چار فرزند تھے بڑے بیٹے کا نام عبدالدار تھا۔ ان سے چھوٹے عبد مناف تھے اگر چہ عمر کے لحاظ سے عبدالدار بڑے تھے لیکن عبد مناف کی ذاتی خوبیوں کے باعث ساری قوم ان کی گرویدہ اور دلدادہ تھی۔ ان کی جود و سخا کے باعث قریش ان کو الفیاض کے معزز لقب

ا - تاریخاین خلدون . جلد دوم ، صغحه ۱۸۷ - ۱۸۷

ے یاد کرتے تھے لیکن قصی کواپنے بڑے بیٹے عبدالدارے بہت محبت تھی انہوں نے ان پانچوں مناصب پر عبدالدار کو فائز کر دیا تھا۔ لیکن امام محمد بن یوسف الصالحی سبل الهدیٰ میں رقمطراز ہیں۔

> وَقَسَّمِ قُصَى مَكَارِمَهُ بَيْنَ وَلَدِهِ وَأَعْطَى عَبْدَ مَنَاف السِّقَائِيةَ وَالنَّذُوةَ وَكَانَتُ فِيْهِ النَبَوَّةُ وَالتَّرُّوَةُ وَاعْطَى عَبْدَ التَّالِ الْحَجَابَة وَاللَّوَاءَ وَاعْطَى عَبْدَ الْعُزْى الرِّفَادَةَ وَالضِّيَافَةَ أَيَّامَ مِنْى وَ اَعْطَى عَبْدَ تُصْى جَلهَمتَى الْوَادِئ .

"کہ قصی نے اپنے مناصب کو اپنے بیٹوں میں تقتیم کر دیا۔ سقایہ اور ندوہ عبد مناف کو تفویض کیاان کی ذریت میں سے سرور عالم ہوئے اور حجابہ اور لواء عبدالدار کو دیا یعنی خانہ کعبہ کی خدمت اور جھنڈ ااور ایام منی میں حاجیوں کی میزبانی کافریضہ عبدالعزی کو سونیاان کی اجازت کے بغیر کوئی اپناچولہا گرم نہیں کر سکتا تھا۔ اور وادی کی حفاظت کی ذمہ داری عبدقصی کو سونی۔ " ( 1 )

میرے خیال میں بہی قول سیح ہے کیونکہ قصی جیسے زیر گاور فرزانہ صفت ہے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ سارے مناصب ایک بیٹے کو دے دیں اور باقی سب کو محروم کر دیں۔ آپکی و فات کے بعد آپ کو جمون میں دفن کیا گیا وراس کے بعد سارے لوگ اپنی میتوں کو وہیں دفن کرنے گئے۔

مِّنْ ٱکْرَمَ لَیْنَیْمَا شَادَّکَهٔ فِیْ نُفُومِهِ " جس نے سی سفلہ مزاج اور کمینہ خصلت آ دمی کا احرام کیاوہ کو یا اس کی کمینگی میں حصہ دار ہے۔ "

مَنْ إِسْتَعُسُنَ قَبِيعُنَّا تُوكَ إِلَى قَبْحِهِ " جو فخص سمی قبیع چیز کو مستحن سمجمتا ہے وہ اس قبیع چیز کے حوالے کر دیا حاتا ہے۔"

۱ ، سېلالىدى . جىداول . سغى ۳۲۵

مَنْ لَحُرَّ مُعْ الْكُرَامَةُ أَصْلَحَهُ الْهُوَانُ "خَرَيْم ہِ جَسَى اصلاح شيں ہوتی ذلت ورسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ "
مسلاح کر دیتی ہے۔ "
مسلاح کر دیتی ہے۔ "
مین طلب فؤق حقیہ اِسْتَحَقَّ الْجُومَانُ "جس نے اپنے حق ہے زیادہ طلب کیاوہ محرومی کاحقدار ہے۔ "
الْحُسُودُ وَ الْعُدُوقُ الْخَنْفِیُ الْحَدُوقُ الْخَنْفِیُ الْحَدُوقُ الْخَنْفِیُ الْحَدِیمِ ہوا دشمن ہے۔ "
مرتے وقت انہوں نے اپنے میٹوں کو میہ وصیت کی۔ اِجْتَیْنِبُوا الْحَنْمُ اَقَا فَا اَنْجَانُهُ الْاَبْدَ اَنَّ وَتَفْسِدُ الْاَذْهَانَ الْحَدِیمِ ہوا کہ کہ کے ایک ذہن کی وقو درست کرتی ہے لیکن ذہن کو برباد کرنے تی ہے۔ " (1)

ا \_ السيرة النبوييه احمد بن زيني د حلان ، جلداول ، صفحه ٢٣

## عبدمناف

ان کانام مغیرہ تھاان کے حسن و جمال کی وجہ سے انسیں قمرالبطحاء (بطحا کا چاند) کہاجا تاتھا ایک پھر ملا۔ جس پران کی تحریر کندہ تھی۔ اس میں ایک جملہ یہ تھا۔

اَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ قُصَى اُوْحِی قُرَيْشًا بِسَقُوی اللهِ جَلَ وَعَلاَ وَصِلَةِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَاعِلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاعُلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاعُلُكُمُ عَلَيْهُ عَل

ان کے بارے میں آلوی لکھتے ہیں۔

فَقَدُ كَانَ يُقَالُ لَهُ قَلَمُ الْبَطْحَاءِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ وَعَنِ الزُّهُ يُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَجَدَ يَجُوًّا مَنْقُونَا عَلَيْهِ أَنَا الْهُ عَنْدُوةً بَنْ قُصَيِّ ـ أُوْصِى قُرَيْتًا بِسَقُوَى اللهِ وَصِلَةِ الرَّحْمِ وَكَانَ يَبْغُضُ الْاَصْنَامَ وَكَانَ يَلُوحُ عَلَيْهِ نُوْدُ النَّيْقِيصَلَّا لَهُ عَلَيْهِ أَوْدُ النَّيْقِ صَلَّالَا لَهُ عَلَيْهِ أَوْدُ النَّيْقِ صَلَّالَا لَهُ عَلَيْهِ أَوْدُ النَّي عِصَلَا اللهُ عَلَيْهِ أَلَّهُ عَلَيْهِ أَوْدُ النَّي عِصَلَا اللهُ عَلَيْهِ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ أَوْدُ النَّي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ أَوْدُ النَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَمِي عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

> ا ۱۰ سے قالنبویہ از احمد بن زین احلان جیداوں سفحہ ۲۰ ۲۰ بوغ الارب جید دوم سفحہ ۲۸۴

ا پی سخلوت اور غیر معمولی سیای فہم و فراست کی وجہ سے اپنے والد کے بعدی یا پی توم کے سردار مقرر ہوئے ان کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے۔

كَانَتُ قُونَيْنُ بَيْضَةً فَتَفَلَقَتَ فَالْمُحُ خَالِصُةً لِعَبْدِ مَنَافِ "قريش ايك انڈاكى مانند ميں اور جب اے پھوڑا گيا تواس كامغزاور جو ہر عبد مناف ہیں۔"

عبد مناف کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے علامہ سمیلی فرماتے ہیں۔

مُفْعَلُ مِنْ آنَافَ يُنِيْفُ إِنَافَةً ؛ إِذَا ارْتَفَعَ وَقَالَ الْمُفَضَّلُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الدِّنَافَةُ ؛ إِلْإِشْرَافُ وَالزِّنَادَةُ وَبِهِ سُنِيَ عَبْدُمَنَاف

"اس کاوزن مفعل ہے۔ یہ اناف پنیف انافۃ سے ماخوذ ہے اس کامعنی ہے بلند و بالا ہونا۔ فضل اناف کامعنی ہے شرف و کرامت اور زیادتی۔ اس وجہ سے آپ عبد مناف کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کیونکہ اپنے خصائل و مکارم کے باعث یہ اپنے ہمعصروں سے اعلی و ارفع تھے۔ "(1)

باشم

عبد مناف کے چار بینے تھے۔ ہاشم ۔ مطلب ۔ عبد شمس ۔ نوفل ۔

اپنے ذاتی صفات و خصائل میں عبد مناف کا کوئی جواب نہ تھا۔ ساری قوم ان کو اپنار ئیس سمجھتی تھی اپنے باپ کی تقسیم پر نہ عبد مناف نے کوئی اعتراض کیا اور نہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹوں نے عبدالدار کے بیٹوں سے کوئی جھڑا کیا۔ لیکن جب دونوں بھائی عبدالدار اور عبد مناف رائی ملک بقاہوئے۔ تو عبد مناف کے بیٹے اس ناانصافی پر زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکے وہ اپنے آپ میں شجاعت، شمامت اور سخلوت کی بلند پایہ خوبیاں دیکھتے تھے۔ اس بنا پروہ سمجھتے تھے کہ اپنے آپ میں شجاعت، شمامت اور سخلوت کی بلند پایہ خوبیاں دیکھتے تھے۔ اس بنا پروہ سمجھتے تھے کہ اپنے آپ میں شجاعت، شمامت اور سخلوت کی بلند پایہ خوبیاں دیکھتے تھے۔ اس بنا پروہ سمجھتے تھے کہ ایوراعلان کیا کہ وہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ انہوں نے خوشبو سے بھراہوا پیالہ مسجد ہے۔ کہ دیا اور اعلان کیا کہ وہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ انہوں نے خوشبو سے بھراہوا پیالہ مسجد ہے۔ کہ دیا اور اعلان کیا

۱ ـ سبل السدى والرشاد. جلداول. صفحه ۳۲۰

کہ اس کھکش میں جو قبائل ان کاساتھ دینا چاہتے ہیں وہ اس پیالہ میں اپنے ہاتھ ڈبوئیں۔ چنا نچہ بنو عبد مناف، بنوز ہرہ، بنواسد، بنوتیم بن مرہ اور بنو حلاث، بنو فہر قبائل نے اس پیالہ میں اپنے ہاتھ ڈبوے ۔ اس طرح کو یا نہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس نزاع میں بنوعبد مناف کاساتھ دیں گے۔ خوشبو میں ہاتھ ڈبونے کے باعث یہ قبائل 'مُطَیِّتَبُونُ ' (خوشبو والے) کے لفظ ہے معروف ہوئے۔

بنوعبدالدار نے بھی زور شور سے مقابلہ کی تیاری شروع کر دی۔ اور اپنے حلیف قبائل کو امداد کے لئے بلایا انہوں نے خون سے بھراہوا ایک پیالہ رکھا۔ اور کمااس پیالہ میں جو فخص باتھ ڈالے گااور اپنے خون آلود ہاتھ کی ایک انگلی چاٹ لے گاوہ ہمارے معاونین میں شار ہو گا۔ خون آلود انگلی چاٹ کے گاوہ ہمارے معاونین میں شار ہو گا۔ خون آلود انگلی چاٹے کی وجہ سے یہ قبائل لاعق اللہ می (خون چاٹے والے) کے نام سے مضمور ہوئے۔ جن قبائل نے ان کاساتھ دینے کاعمد کیاوہ یہ ہیں۔

ہو مخزوم - ہوسم - ہو جمح - ہو عدی بن کعب - بعض دانشمند اور نیک فطرت افراد ک کو ششوں ہے ان میں مصالحت کی صورت پیدا ہو گئی اور بیہ طے پایا کہ رفادہ - قیادہ اور سقایہ کے مناصب عبد مناف کے بیٹوں کو ملیں گے ۔ حجابہ اور لواء کے منصب عبدالدار کے بیٹوں کے سیرد کئے جائیں گے اور دار الندوہ دونوں کے در میان مشترک رہے گا۔

جنانچ گھڑ سوار دستوں کی قیادت عبر عمس بن عبد مناف کو دی گئی۔ عبد عمس کے بعد امید ۔ امید کے بعد حرب اور حرب کے بعد ابو سفیان کویہ منصب ملا۔ جنگ کے وقت افکر ک سپ سالار اس خاندان کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ احد۔ خندق میں کفار کے لفکر کا سردار ابو سفیان تھا۔ بدر میں قیادت عتب بن ربعہ کو تفویض کی گئی۔ اس کی ایک وجہ تویہ تھی کہ عتب کی عمر ابو سفیان سے بری تھی۔ نیز ابو سفیان اس وقت مکہ میں نہ تھا۔ بلکہ قریش کے تجارتی کارواں کے ساتھ شام گیا ہوا تھا۔ (۱)

رفادہ کا منصب عبد مناف کے بعد ہاشم کو۔ ان کے بعد عبد المطلب کو۔ ان کے بعد المطلب کو۔ ان کے بعد ابو طالب کوان کے بعد ابو طالب کوان کے بعد ان کے بعد ابو طالب کوان کے بعد ان کے بعد ابو طالب کوان کے بعد اور مصرے خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا۔

سقایہ کا منصب بھی عبد مناف کے بعد ہاشم۔ ان کے بعد مطلب کو ملا۔ جب ہاشم کے فرزند شیبہ (عبد المطلب) بڑے ہو گئے توانسیں ملا۔ لیکن مطلب کی وفات کے بعد نوفل نے

ا - السيرة النبوية ازاحمه بن زيني د حلان، جلداول. مسخمة ٢٠٠ - ٢٥

ا ہے بھینچ عبدالمطلب سے بیہ منصب چھیننے کی کوشش کی۔ تمام ان مکانات اور کھلے صحوں پر قصه كرلياجهال عبدالمطلب حاجيول كوزبيب ملا بإني بلانے كالتظام كرتے تھے۔ عبدالمطلب نے اپنے رشتہ داروں کومد د کے لئے پکار اانہوں نے بید کر ساتھ دینے ہے ا نکار کر دیا کہ بید معاملہ چیچے اور بھیتیج کے در میان ہے ہم مداخلت سے معذور ہیں۔ عبدالمطلب نے یثرب میں اینے ننھال والوں کو مدد کے لئے لکھا آپ کے ماموں ابو سعدین عدی النجار آپ کا خطر پڑھ کررو یزے اور اس سواروں کو ساتھ لے کر مکہ پنچے اور ابطح (وادی مکہ) میں قیام کیا۔ عبد المطلب كومعلوم بواتوانبول نے آكر كما اَلْمَ يُزِلُ يَاخَالُ ماموں جان كم تشريف لے چلئے آپ نے كما لا وَاللهِ عَلَى أَنْقَى نَوْفَلًا بخدا! اليانسي موسكا جب تك مِن نوفل سے ملاقات نه كرلوں - عبدالمطلب نے بتايا كه انهيں ميں حجر ميں مشائخ قريش كے ساتھ بيٹھے چھوڑ آيا مول - ابوسعد فورا وبال پنچ نوفل انهين ديكه كر كفر عمو كاور كما - يا أباستغير أنْعِد -صَبَاعًا الا ابوسعد إصبح مبارك موابو سعد في جواب ويا لا أنْعَمَ اللهُ لَكَ صَبَاعًا الله تعالى تیری صبح کومبارک ند کرے ۔ یہ کمد کر تکوار بے نیام کر لی اور اعلان کیار ب کعبہ کی قتم!اگر تم میرے بھانجے کواس کی چیزیں لوٹانسیں دوگے تومیں اس تکوار کو تمہارے خون میں ڈبو دوں گا۔ نوفل نے کمامیں نے یہ ساری چیزیں اے لوٹادی ہیں۔ ابو سعد نے رؤساقریش کواس پر گواہ بنایا۔ پھرچندروزاہے بھانج کے پاس رہے پھرعمرہ اداکیااور پیڑب لوٹ گئے۔

اس واقعہ کے بعد نوفل نے ہاشم کے خلاف اپنے بھائی عبد مشمس کے بیٹوں کے ساتھ گھ جوڑ کر لیا بی خزاعہ نے حبی کی وجہ سے عبدالمطلب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔

عبدالمطلب کے بعد ابوطالب کوسقایہ کا منصب آلا۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی عباس کو دے دیا۔ اس کی وجہ یہ جائی جائی عباس کو دے دیا۔ اس کی وجہ یہ جائی جاتی سال مالی کمزوری کی وجہ سے سقایہ کے فرائض انجام دینے کے لئے ابوطالب نے اپنے بھائی عباس سے دس ہزار درہم قرض لئے اور سال کے اندر قرض ادا کہ دینے کا وعدہ کیا جب سال گزر گیاوہ قرض ادانہ کر سکے توانسوں نے سال کے اندر قرض ادانہ کر سکے توانسوں نے سقایہ کا منصب حضرت عباس کے حوالے کر دیا۔ (۱)

۔ حضرت ہاشم کاناُم عمرو یا عمرتھا یہ اور عبدش جوڑے کے بھائی تتے جب پیدا ہوئے توہاشم کے پاؤں کاانگوٹھا عبدشمس کے سرکے ساتھ جسپاں تھا،اس کوالگ کرنے کے لئے تیزد ھار آلہ استعمال کیا گیا جس سے خون کے چند قطرے فیک پڑے ۔ لوگوں نے از راہ قیاف کمناشروع کیا

۱ - السيرة النبوبيه از زيني دحلان . جلداول . صفحه ۲۵ - ۲۶

کہ ان کی اولاد کے در میان خونریزی ہوگی۔ ان دونوں بھائی اور بھتجاامیہ کے در میان عداوت
کی پہلی وجہ حسد تھی اپنے باپ کے بعد ہاشم اپنی خصال حمیدہ کے باعث قوم کے سردار بن گئان
کے جو دوکر م کابادل ہروقت بر ستار ہتاتھا میہ بتکلف بڑا بننے کی کوشش کر ہاتھا۔ لوگوں نے اے
سمجھایا کہ ہاشم سے ریس کر ناچھوڑ دو۔ لیکن وہ بازنہ آیاس نے ہاشم کو منافرہ کا چیلنج دیا۔ آپ
نے اپنے عالی منصب کے چیش نظر اس چیلنج کو قبول کرنے سے گریز کیا۔ لوگوں نے ہاشم کو مجور
کیا کہ وہ اس چیلنج کو قبول کریں۔

وَقَالَ هَاشِهُ لِاُمَيَّةَ أُنَافِرُكَ عَلْ خَمْسِيْنَ نَاقَةٌ سُوْدِ الْحَرْقِ
ثُنْحُرُ بِمَكَةً وَالْجِلَاءَ عَنْ مَكَمَةً عَشْرَ سِنِيْنَ .

" میں تمہارے منافرے کے چیلنج کو قبول کر تا ہوں جو بازی ہار جائے وہ ایس پچاس او نفنیاں ذیح کرے جن کی آنکھیں کالی ہوں۔ نیزوہ مکہ ہے دس سال کے لئے چلا جائے۔ "

امیہ نے یہ شرط منظور کرلی۔ عسفان کے کابن العزاعی کو تھم مقرر کیا گیادونوں فریق اپنے حامیوں کے ساتھ عسفان روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ کابن کو دونوں فریق اپنی آید کے مقصد سے آگاہ کرتے اس نے خود ہی کہنا شروع کیا۔

امیہ بازی ہارنے کے باعث دس سال تک شام میں خود اختیار کر دو جلا وطنی کی زندگی گزار آرہا۔ حضرت ہاشم نے بچاس کالی آنکھوں والی او ننیوں کو ذبح کیااور عوام میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا۔

زبیر بن بکار نے اپنی آلیف الموفقیات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے۔

کہ قبیلہ قریش کے ہاں زمانہ جاہلیت میں ایک رسم "احتقاد" کے نام سے مروج تھی۔ جب کوئی خاندان مفلس وقلاش ہو جا آوہ شہ سے دور صحرامیں نکل جاتے وہاں جاکرا پنے خیمے

ا راسية وْالنَّبُومِية ازْرْيْقِ وَعَالِنَ مِعِيدُ وَلِي العَلْحَةِ عِلَا

نصب کر دیے پھران خیموں میں روپوش ہوجاتے۔ یہاں تک کہ وہ وہیں فاقہ کشی ہے کے بعد دگرے دم توڑ دیتے۔ اور کگل ہوگئے ہیں۔ اور اب نوبت یہاں تک کہ وہ مفلس اور کنگال ہوگئے ہیں۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انہیں ایک نوالہ تک بھی میسر نہیں تاکہ وہ سدر متی ہی کر کیس ۔ جبہاشم جوان ہوئے اور انہیں اس ہولناک رسم کا بیتہ چلا توانہوں نے اپنی توم کو اکٹھا کر کے بیہ خطبہ دیا۔

يَامَعُشَّرَ قُرَيْنَ الْعَزَةَ مَعُكَثُرَةِ الْعَدَدِ وَقَدُ اَصْبَعْتُهُ الْمُعَلَّ الْعُرَبِ آمُوالَّا وَآعَزَهُ وَلَفَا وَإِنَّ هٰذَا الْاِحْتِفَادَقَدُ الْمُعَلَّ يَتْدِيمِنْكُوْ وَقَدُراَيْتُ رَايًا قَالُوا : رَايُكُو رَشِيدٌ فَهُمْ الْمُعَلَّ يَتْدِيمِنْكُوْ وَقَدُراَيْتُ رَايًا قَالُوا : رَايُكُو رَشِيدٌ فَهُمْ مَا رَايُتَ فَمَا كَانَ فِي مَا النَّاسِ وَهُلَةَ الشَّتَاءِ وَرِحْلَةِ الصَّيْفِ إِلَى الشَّامِ عَتَالُهُ فِي فِلْهِ وَكَانَ ذَلِكَ قَطَعًا لِلْإِحْتِفَادِ - قَالُوا نِعْمَ مَا رَائِتَ فَالْفَ بَيْنَ النَّاسِ -

"اے گروہ قرایش! قبیلہ کی عزت افراد کی کثرت سے ہوتی ہے۔ اہل عرب میں جو مال کی فراوانی اور افراد کی کثرت کے اعتبار سے تمہیں ہرتری حاصل ہے۔ لیکن اختفاد کی فیجے رسم نے تمہارے بہت سے خاندانوں کو موت کے گھلٹ آبار دیا ہے۔ میری ایک تجویز ہے آگر آپ لوگ اس کوسنیں قوم نے کمافرمائے۔ آپ کی ہرتجویز بہت عمدہ ہوتی ہے۔ آپ ہمیں حکم دیں باکہ ہم اس کی تقمیل کریں۔ ہاشم نے کمامیری رائے ہیہ ہے کہ تم میں سے جو مفلس اور کنگال ہے ان کو میں دولت مند خاندانوں کے ساتھ ملادوں۔ ہرغنی کے ساتھ ایک فقیر معاس کے کنبہ کے ملادوں۔ جب تم ملادوں۔ ہوئی کے ساتھ ایک فقیر معاس کے کنبہ کے ملادوں۔ جب تم کوگ اپنے تجارتی کارواں لے کر موسم گرما اور موسم سرما میں شام اور کی کروبار میں تمہار اہاتھ بٹامیں اور جب اس کاروبار میں تمہیس نفع ہو تو اس نفع میں تم ان کوشریک کر لو تا کہ وہ تمہارے سابیہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں سابیہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں سابیہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں سابیہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں سابیہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں سابیہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں سابیہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں

مرنے کی نوبت نہ آ جائے۔ اس طرح یہ احتقاد کی فتیج رسم ختم ہو جائے گی- سب نے اس دائے کو بہت پہند کیا۔ پس حضرت ہاشم نے ہرغنی کے ساتھ ایک مفلس خاندان کو ملا دیا۔ اس حکمت عملی سے ساری قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ مجتمع کر دیا۔ " (۱)

ہاشم اور ان کے بھائیوں کو المجیرون یعنی پناہ دینے والے کما جاتا۔ کیونکہ یہ لوگ اپی مخاوت اور سیادت کے باعث سارے عرب کے لئے بہترین پناہ گاہ تھے۔

ایک دفعہ قط سالی کے باعث شدید فاقہ تک نوبت پہنچ گئی لوگوں کو کئی کئی روز تک کھانے کے لئے کچھے میسرنہ آیا۔ ہاشم مکہ سے شام گئے وہاں سے آٹااور کعک خریدااور حج کے ایام میں لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ روٹیاں پکائی گئیں۔ اونٹ قطار در قطار ذرح ہوتے رہاں کے گوشت کو پکایا گیا سالن کے شور بے میں روٹیاں کوٹ کوٹ کر ڈالی گئیں اور ٹرید بنایا گیا تمام لوگوں کے لئے دستر خوان بچھادیا گیااور سب کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ سر ہوگئے سر ہوگئے اس وجہ سے آپ کو ہاشم کما جانے لگا۔ ہاشم کا معنی ہے روٹیاں تو ٹو ٹو ٹر کر شور بے میں ملانے والا۔

' آپ کوابو البطحاء اور سیدالبطحاء بھی کماجا آعسرویسر میں ان کادسترخوان مہمانوں کے لئے جھا رہتا۔ شعراء عرب نے ہاشم کی مدح سرائی میں خوب طبع آزمائی کی ہے آپ کی ضیافت طبع کے لئے بطور نمونہ ایک قطعہ حاضرہے۔

ایک صحابی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بھر صدیق رضی اللہ عنہ کو باب بنی شیبہ کے پاس دیکھا وہاں سے ایک فخص گزر ااور اس نے سے شعر پڑھا۔

يَآيُهُا الرَّجُلُ الْمُحَوِّلُ رَحْلَهُ الْاَنْزَلْتَ بِالْ عَبْدِ الدَّارِ

"اے وہ مخص جس نے اپنا کجاوہ الٹا کیا ہوا ہے کیا تو عبدالدار کی اولاد کے یاس مہمان شیس تھسرا۔"

هَبَكَتُكَ أُمُّكَ لَوْنَزَلْتَ بِرِخْلِعِهُ مَنْعُوْكَ مِنْ عَدَمِ دَمِنْ أَقْتَادِ " تیری ماں تجھے روئے اگر توان کے صحن میں اتر آنووہ تجھے افلاس اور تنگ رسی ہے بچالیتے۔"

ا ، سبل الهدي والرشاد في ميرة نيم العبود جعداول. تعفيه ١٤٣

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ساتو حضرت ابو بحرى طرف متوجه ہوئے اور فرما ياكيا شاعر نے يوں على معرف اكبر نے عرض كيا" لا وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِيّ اس خداك فتم جس نے آپ كوحق كے ساتھ مبعوث فرما يا ہے شاعر نے ايسانسيں كما بلكه اس نے يوں كما ہے يكا يَتُهُا الوّجُلُ اللهُ حَوِّلُ دُحُلَه اللّهُ مَا يَلُو نَذَلُتَ بِالْ عَبْدِ مَنَا فِ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدِ مَنَا فِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدِ مَنَا فِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدِ مَنَا فِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدِ مَنَا فِ اللّهُ عَبْدِ مَنَا فِي اللّهُ عَبْدِ مَنَا فَى اللّهُ عَبْدُ مَنَا فِي اللّهُ عَبْدِ مَنَا فَى اللّهُ عَبْدِ مَنَا فَى اللّهُ عَبْدِ مَنَا فَى اللّهُ عَبْدُ مَنَا فِي اللّهُ عَبْدُ مَنَا فِي اللّهُ عَبْدُ مِنْ اللّهُ عَبْدُ مِنْ اللّهُ عَبْدُ مَنَا فِي اللّهُ عَبْدُ مَنَا فَى اللّهُ عَبْدُ مَنَا فِي اللّهُ عَالْمُ عَبْدُ مَنَا فَى اللّهُ عَبْدُ مِنْ اللّهُ عَبْدُ مَنَا فَى اللّهُ عَبْدُ مَنَا فَاللّهُ عَبْدُ مَنَا فِي اللّهُ عَبْدُ مَنَا فِي اللّهُ عَبْدُ مِنْ اللّهُ عَبْدُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ مِنَا فَى اللّهُ عَبْدُ مَنَا فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ مَنَا فَى اللّهُ عَبْدُ مَنَا فَعَالَمُ عَبْدُ مَنَا فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

هَبَكَتُكَ أَمُكَ نَوْنَزُلْتَ بِرِخِلِمُ مَنْعُوْكَ مِنْ عَدَامِ وَمِنْ إِثْرَافِ
" تيرى مال تجميروئ أكر توان كے صحن ميں اتر آتووہ تجميا فلاس اور تنگ
د ستى سے بچاليتے۔ "

اَلْهَالِطِیْنَ غَنِیْهُمْدِ بِفَقِیْرِهِمْ حَتَّیٰ یَعُوْدَ نَقِیْرُهُمُوگَانْکَافِیْ "وواپ غَنی کواپ نقیر کے ساتھ ملادیے ہیں۔ یہاں تک ان کا فقیر ان کے ہاں ہے جب لوٹنا ہے تووہ بھی ایک غنی کی طرح اپنی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے۔ "

یں من کررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما یا اور کمامیں نے بھی یہ اشعار اس طرح سنے ہیں۔ (۱)

علامه ألوى لكصة بير-

وَقَدُكَانَ يَعْمِلُ إِنْ السَّمِيْلِ وَيُؤَذِى الْحَقُونَ وَكَان فُرْتُهُولِ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّعَ يَتُلا لَأُ فِي وَجُهِه لا يَرَاهُ احَدُ إِلَّا قَبْلَ يَدَهُ وَلا يَمُرُ بِثَنَيَ وِ اللّهَ يَعْدَلُهُ وَكَانَ يُصْرَبُ مِجُودٍ هِ الْمَثَلُ وَهُو اَقَلُ مَنْ سَنَّ الرِحْلَت يَنِ لِفُرَيْشِ رِحْلَة الشِّقَاءِ وَرِحْلَة الضَّيْفِ -

" آپ مسافروں کوسوار کیا کرتے تھے لوگوں کے مالی حقوق اپنی جیب سے اوا کرتے اللہ کے در سول کانور آپ کے چرہ پر ضوفشاں رہتاتھا۔ جو آ دمی آپ کی زیدت کرتا آپ کے ہاتھ چوم لیتاجب بھی آپ کسی چیز کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدہ میں گر جاتی آپ کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں گزرتے تو وہ سجدہ میں گر جاتی آپ کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں

ر السيرة النبوية زين وحلان . جلداول . صفحه ٢٨ يه ٢٩

مشہور تھی۔ وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے قریش کے دو سفروں کا آغاز کیا۔ ایک تجارتی سفر سردیوں میں دوسرا تجارتی سفر گرمیوں میں۔ "(۱)

عبد مناف کے بیٹوں نے اہل کمہ کے لئے مختلف بادشاہوں سے اجازت نامے حاصل کئے آکہ بید لوگ تجارتی مقاصد کے لئے ان ممالک میں آزادی سے آمدور فت جاری رکھ سکیں اور کوئی ان سے تعرض نہ کر سے انسیں اجازت ناموں کی وجہ سے اہل کمہ کے کاروبار کا دائرہ وسیع ہوا جہاں بھی بید لوگ جاتے وہاں کی حکومت ان کی جانوں اور تجارتی کاروانوں کی حفاظت کی صفاخت دیں۔ بید لوگ آزادی سے خرید و فروخت کرتے اور خوب نفع کماتے۔ حضرت ہاشم ضفاخت دیں۔ بید لوگ آزادی سے خرید و فروخت کرتے اور خوب نفع کماتے۔ حضرت ہاشم نے شام ، روم اور غسان کے حکر انوں سے اجازت نامہ حاصل کیا عبد مشمس نے نجاشی والی حبشہ سے نوفل نے کسری شاہ ایران سے ، مطلب نے حمیر کے سلاطین سے اجازت نامے حاصل کے تھے۔ (۲)

حفزت ہاشم جس شام کو ذی الحجہ کا چاند نظر آتاصبح سویرے حرم میں تشریف لاتے اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ فیک لگاکر کھڑے ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے ۔

اے گروہ قریش تم عرب کے سردار ہو۔ تمہارے چرے بوے حسین ہیں۔ تم زیر ک اور دانشمند ہو۔ اے گروہ قریش! تم اللہ کے گھر کے پڑوی ہو۔ اللہ تعالی نے تمہیں اس کا متولی ہونے کی عزت عطافر ہائی ہے۔ اور اس کا ہمسایہ بنے کی خصوصیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی کے گھر کی زیارت کرنے والے اور اس کا ادب واحزام کرنے والے ابھی گھر کی زیارت کرنے والے اور اس کا ادب واحزام کرنے والے ابھی آئیں گے۔ اور وہ اس کے مہمانوں کی عزت و تھدار ہو۔ پس تم اس کے مہمانوں اور اس کے گھر کے زائرین کی عزت کرو۔ اس گھر کے رب کی قشم اگر میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا تو میں خود ہی یہ سارا ہو جھ اٹھا آ۔ میں اپنے میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا تو میں خود ہی یہ سارا ہو جھ اٹھا آ۔ میں اپنے بیزہ اور طال مال سے اس مقصد کے لئے کچھ حصد نکالوں گا ایسا مال جس کے حاصل کرنے میں نہ قطع رحمی کی گئی ہے اور نہ ظلم روار کھا گیا جس کے حاصل کرنے میں نہ قطع رحمی کی گئی ہے اور نہ ظلم روار کھا گیا جس کے حاصل کرنے میں نہ قطع رحمی کی گئی ہے اور نہ ظلم روار کھا گیا جس کے حاصل کرنے میں نہ قطع رحمی کی گئی ہے اور نہ ظلم روار کھا گیا

ا بلوغ الارب، جلد دوم ، سنجه ۲۹۳

ء 🛴 جَيْ طِي أَي جِند ووم معنى ١٨٠ - ١٥٠ إن اللهج حيد دوم معنى ١٩- طبقات ابن عد حيد اول معنى ١٥٠ ع

ہے۔ اور نہ اس میں پچھ حرام داخل ہے۔ میں تم سے یہ التماس کر آ ہوں کہ جو چاہاس نیک مقصد کے لئے مالی تعاون کرے۔ کوئی آ د می ایسامال نہ دے جو پاکیزہ نہ ہوجس کے حصول میں کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہواور کسی سے زبر دستی چھینا گیاہو۔

اہل مکہ آپ کی اس دعوت کو بسروچٹم قبول کرتے اور بڑھ چڑھ کر مالی تعاون کرتے۔ بیہ سب چیزیں دارالندوہ میں جمع کر دی جاتیں۔

حضرت ہاشم کاایک خطبہ جو فصاحت و بلاغت کے علاوہ حکیمانہ اقوال کاایک مرقع زیا ہے ناظرین کی خدمت میں پیش کر تاہوں۔ اس کے مطالعہ سے حضرت ہاشم کی بلند نظری اور قوم کی اصلاح و فلاح کے لئے ان کے حکیمانہ انداز فکر کی گرائیوں اور وسعتوں کا آپ اندازہ لگا سکیس گے۔ وہ مکارم اخلاق جن سے ان کی ذات متصف تھی اس کا بھی آپ کو پچھ نہ پچھ علم ہو جائے گا۔

قریش اور خزاعہ کے دو قبیلے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باہمی منافرت میں ان سے فیصلہ چاہا کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک قبیلہ کے فضائل بیان کرتے اور دوسرے کی کمزوریوں اور رذائل کاذکر کرتے۔ آپ نے بڑے نرالے انداز سے ان کے متنفر دلوں کوجوڑنے کی اور اخوت و محبت کے رشتہ میں یرونے کی سعی مشکور فرمائی۔

آيُهَا النَّاسُ! فَحُنُ الْ إِبْرَاهِيْمَ وَ ذُرِيَّةُ اِمْمَاعِيْلَ وَبَوُ النَّفْرِ

بُنُ كَنَانَةَ وَبَنُوْقُصَيِ ابْنُ كِلَابِ وَالْبَابُ مَكَّةٌ وَسُكَانُ الْحَرَهِ

كَنَا ذِرُوةُ الْحَسَبِ وَمَعْدِنُ الْمَجْدِ وَلِكُلِّ فَيْ كُلِّ حَلْفِي عُجِيْبُ
عَلَيْهِ نَصْرَتُهُ وَإِجَابَةُ دُعْوَتِهِ الْامَادُعَا اللَّعُقُوقِ عَشِيْبِرَةٍ
عَلَيْهِ نَصْرَتُهُ وَإِجَابَةُ دُعْوَتِهِ الْامَادُعَا اللَّعُقُوقِ عَشِيْبِرَةٍ
وَقَطْعِرِدِحُهِ. يَا بَنِي قَصَى الْمَتُوكَعُصْنَى شَعْبَرَةٍ إَيَّهُمَاكُسُرَةً
وَقَطْعِرِدُهِ وَيَا بَنِي قَصَى الْمَتُوكَعُصْنَى شَعْبَرَةٍ إِنَّهُمُمَاكُسُرَةً
وَقَطْعِرِدُهُ وَ يَا بَنِي قَصَى الْمَتُوكَةُ عَصْنَى شَعْبَرَةٍ إِنَّهُمُمَاكُسُرَةً
وَقَطْعِرِدُهُ وَ يَا بَنِي قَصَى الْمَتَعْرَةِ الْمَعْرَةِ إِنَّهُمُ اللَّهُ الْمَعْرَةِ وَالْمَعْرَةُ وَالْمَعْرَةِ وَالْمَعْرَةِ وَالْمَعْرَةُ وَالْمَعْرَةِ وَمَا خُوذً يَعْمَلِهِ وَمَا خُوذً يَعْمَلِهِ وَالنَّالُ وَعَلِهِ وَمَا خُوذً يَعْمَلِهِ وَالْمَعْرُولَ مُعْلِيْهُ وَالْمَعْرُولُ مُعْمَالُهُ وَكُولُ الْمَعْرَالُهُ مَنْ الْمَعْرَالُ الْمَعْرَةِ وَالْمَعْرَةُ وَالْمَعْرَةُ وَالْمَعْرَةُ وَالْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ وَعَلِهِ وَمَا خُولُولُ الْمُعْرَةُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعُولُ الْمُعْرَالُ الْمَعْرُولُ وَمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَعْرُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمَعْرُولُ الْمُعْرِدُ وَالْمُولُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُولُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِمُ وَمَالُولُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِقِهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرَالُولُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

يَرُغَبُ فِي حِوَارِكُهُ وَاَنْصِغُوَامِنَ اَنْفِسِكُهُ يُوْثَقُ بِكُمْ وَكَلَيْمُ بِمَكَادِهِ الْاَخْلاقِ فَإِنَّهَا رِفْعَةٌ وَلِيَّاكُمُ وَالْاَخْلاقُ الدَّنِيْمَةَ فَإِنَّهَا تَصَنَعُ الثَّنَ فَ وَتَعْدِمُ الْمَجْدَ

" اے لوگو! ہم آل ابراہیم ہیں اولاد اساعیل ہیں نصربن کنانہ کے فرزند میں قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں اور مکہ کے مالک ہیں اور حرم میں رہے والے ہیں۔ حسب کی بلندی اور بزرگی کی پھٹٹی ہمارے لئے ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ دوستی کامعاہدہ کیا ہے اس کی مدد ضروری ہے۔ اور اگر وہ پکارے تواس کولبیک کمنالازی ہے بجزاس کے کہ اس کی دعوت اپنے قبیلہ سے سرکٹی اور قطعر حمی کی ہو۔ اے قصی کے بیٹو! تم اس طرح ہو جس طرح در خت کی دو شنیاں ہوتی ہیں اگر ان میں سے ایک ٹوٹ جائے تو د و سری بھی و حشت اور نقصان ہے دو چار ہوتی ہے تلوار کی حفاظت اس ک نیام بی سے ہوسکتی ہے جو آدمی اپنے قبیلہ پر تیر اندازی کرتا ہے وہ خود بھی اینے تیر کانشانہ بنیا ہے اے لوگو! حکم اور پر دباری بزرگی ہے صبر کامیانی کی کلید ہے۔ اچھائی ایک خزانہ ہے اور سخاوت سرداری ہے اور جمالت کمینگی ہے۔ دن بدلتے رہتے ہیں زمانہ تغیریذر رہتا ہے اور ہر انسان کوائے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اپنے عمل کے باعث اس سے بازیرس کی جاتی ہے۔ اچھے کام کرولوگ تمہاری تعریف کریں گے فضول ہاتوں ہے دامن کش رہو۔ بے وقوف لوگ تم سے علیحدہ ر ہیں گے۔ اپنے ہم نشین کی عزت کرو تمہاری مجلسیں آباد رہیں گیائے شریک کاری حفاظت کر ولوگ تمہاری پناہ لینے کے مشتاق ہوں گے۔ اپنی زات کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ تم پر اعتماد کیا جائے گا۔ مکارم اخلاق کی یا بندی کر و کیونکہ اس میں تمہاری بلندی ہے اور کمینہ عاد تول ہے دور ر ہو کیونکہ اس سے عزت خاک میں مل جاتی ہے اور ناموری کا قصر منید م بوطآے۔ "(۱)

حضرت باشم كي مرابعي پيس سل ك قريب تقى - آپ كاعنفوان شباب تعا آپ اپ تجارتى

ا باعلام النبوة الماور دي منفحه ١٤٦١ عدا

کارواں کو لے کر شام کے علاقہ میں گئے وہیں بیار ہوئے اور وفات پائی آپ کا مزار غزہ شہ میں ہے۔

# عيدالمطلب

آب پیلے پڑھ تھے ہیں کہ عبر مناف کے چار بیٹے تھے۔ سب سے بڑے کانام ہاشم تھا۔

سب سے چھوٹے کانام مطلب تھا۔ ہاشم تجارت کے لئے شام جارہ تھے ان کے ہاں گزریٹرب کی بہتی ہے ہوا۔ عمر وہن لبیدا لوزرجی جو خانوادہ بنی نجار کے سردار تھے ان کے ہاں چندروز کے لئے تھسرے اس اثناء میں عمروکی بٹی سلمیٰ کو دیکھا۔ ہاشم نے اس کارشتہ اس کے باب سے طلب کیا عمرو نے بڑی خوشی سے اپنی بچی کارشتہ مکہ کے قریشی سردار ہاشم کو دینا منظور کرلیا۔ شادی طے پائی لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ البتہ عمرو نے بیہ شرط لگائی کہ جب اس کی بچی کے ہاں اولاد پیدا ہونے کاوقت آئے گاتووہ بچہ۔ بچی اپنے گھر میں جنگی۔ ہاشم اپنے کاروبار کے سلسلہ میں ملک شام کو روانہ ہو گئے اپنی کاروباری معروفیتوں سے فارغ ہونے کے بعد والیسی پراپنے سسرال آئے عمرونے آئی ہوگا ہی کاروباری معروفیتوں سے فارغ ہونے کے بعد رہوہ حالہ ہو گئیں جب بچی پیدائش کاوقت قریب آگیاتو حسب وعدہ آپ نے اپنی زوجہ کو رہ وال سے کہ بالوں میں چند رہے باپ کے باس یٹرب بھیج دیاجب مولود مسعود پیدا ہواتواس کے سرکے بالوں میں چند اس کے باپ کے باس یٹرب بھیج دیاجب مولود مسعود پیدا ہواتواس کے سرکے بالوں میں چند صفید بال تھے اس لئے ان کانام شیبہ (بوڑھا) تجویز ہوا ہاشم پھر تجارتی کارواں کے ہمراہ شام سفید بال تھے اس لئے ان کانام شیبہ (بوڑھا) تجویز ہوا ہاشم پھر تجارتی کارواں کے ہمراہ شام گئے وہاں بی دائی اجل کو لبیک کیں۔

شیبہ اور ان کی والدہ سلمی یژب میں ہی رہ سکیں سات سال کا عرصہ سرر سیا انفاقاً بنو حرث بن عبد مناف کا ایک آ دمی بیژب سے سرزا اس نے وہاں سمن بچوں کونشانہ بازی کرتے دیکھاایک بچہ جب اس کا تیم نشانہ پر جالگناتو بوی مسرت اور فخرے نعرہ لگآا۔

آنَا إِنَّ هَاشِهِ آنَا ابْنُ سَيْدِ الْبَطْحَاء

'' یعنی میں بی ہاشم کافرزند ہوں میں بطحائی وادی کے سردار کابیٹا ہوں۔'' جب وہ مخص مکہ واپس آیاتو مطلب کے پاس کیاوہ اس وقت حجر میں مجلس جمائے بیٹھے تھے اس نے انہیں سار اواقعہ کہ سنایا اور کمایہ کسی طرح مناسب نہیں کہ ہاشم کابیٹا غریب الوطنی کی زندگی بسر کر آبار ہے جاؤ اور اسے ضرور اپنے وطن واپس لاؤ ٹاکہ اپنے خاندان کے بچوں میں پروان چڑھے۔ مطلب نے کماکہ میں ابھی پڑب جاکر اپنے بیٹیج کولے آنا ہوں۔ اس آدمی نے اس سفر کے لئے اپنی او خمی پیش کی مطلب اس پر سوار ہوئے تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے بیٹر بہنچ سیجے قول بھی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی بیوہ سلمیٰ کو کماکہ وہ بچے سمیت ان کے ہمراہ مکہ چلے آکہ بچہ کی صبح ماحول میں مناسب تربیت اور پرورش ہو سکے۔ سلمیٰ نے خور تو کمہ ہم ان کار کر دیا لیکن اپنے بیٹے کے مستقبل کی خاطر بچے کو مکہ ہم پر رضامند ہو گئیں۔

مطلب نے اپ بھتیج شیبہ کو اونمنی پر اپ بیچے بھایا اور مکہ کے لئے روانہ ہو گئے کہ پنچ تو دوپسر کا وقت تھا بڑے بڑے رئیں اپی اپی مجلسیں جمائے بیٹے تھے جب مطلب ایکے پاس ہے گزرے انہوں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے آپ نے جواب دیا یہ میراغلام ہے۔ گر پنچ یہوی نے بچ کے بارے میں انتضار کیا توا ہے بھی بھی جواب دیا کہ یہ میراغلام ہے۔ اس طرح شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو مجے پھر مطلب نے بچ کو نہلا یا نیالباس پہنایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے بڑے بعائی ہاشم کا لخت جگر ہے لین عبد المطلب کے نام کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ میر میر بڑے بعائی ہاشم کا لخت جگر ہے لین عبد المطلب کے نام کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ عمر بھر اسی نام تھا اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔

جب عبدالمطلب بن رشد کو پنچ اور اپنی ذمه داریاں نبھانے کے قاتل ہو گئے تو آپ کے مشفق چیامطلب نے آپ کے باپ کی جائیداد ان کے حوالے کر دی نیز رفادہ سقایہ وغیرہ مناصب جو ہاشم کے سپر دہتے وہ بھی ان کے حوالے کر دیئے۔ کمہ کے سیای حلات کے همن میں آپ یہ پڑھ چی ہیں کہ کس طرح عبدالمطلب کے چیانوفل نے ان سے سقایہ کامنصب چینے کی کوشش کی اور ان کے مکانات اور ساز و سامان پر قبعنہ کر لیاجو سقایہ کافریعنہ اداکر نے کے لئے ہاشم کے پاس تھے اور پھر کس طرح عبدالمطلب نے اپنا حق ماموں ابو سعد کے تعاون سے اپنا حق واپس لیا اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

بنوجرہم کو بنو خراعہ نے جب مکہ سے جلاوطن کیا توانسوں نے بیت اللہ شریف کے اندر سونے کے جو دوہرن آویزال تھے اور آلمواریں ، زرجیں اور دیگر قیمتی سلمان ۔ وہ سب زمزم کے کنویں میں پھینکا پھراس کو مٹی سے بھر دیا آگہ بنو خراعہ وغیر وان سے فاکدہ نہ اٹھا سکیس ۔ چنانچہ سینکڑوں سال زمزم بند پڑارہا۔ حتی کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یا داور اس کی اہمیت محوہو مئی۔ لوگ مکہ کے دوسرے کنوئرل سے اپنی ضروریات پوری کرنے لگے۔

امام ابوالقاسم السیلی اپنی کتاب الروض الانف میں لکھتے ہیں۔کہ " بنوجر ہم کی بد کارپوں کے نتیجہ میں زمزم کا پانی خنگ ہو گیاتھااور اس نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیاتھا۔ " (1)

ایک روز عبدالمطلب حطیم میں سور ہے تھے کی نے خواب میں آکر کہاا حفر طیبہ۔ طیبہ کو کھود وانہوں نے پوچھا۔ طیبہ کیا ہے تو کئے والاغائب ہو گیا۔ دو سری رات پھر جب وہ اپنے بستر پر آکر لیٹے آگھ گئی تواس فخص نے پھر کہاا حفر پرہ ۔ برہ کو کھود و آپ نے پوچھابرہ کیا ہے تو پھر وہ غائب ہو گیا تیسری رات پھر خواب میں آواز آئی احفر مضنونہ ۔ مضنونہ کو کھود و۔ آپ نے پوچھامضنونہ کیا ہے وہ پھر غائب ہو گیا۔ جب چوتھی رات آئی اور وہ اپنی خواب گاہ میں آرام کرنے کے لئے لیٹے تو آ کھ لگتے ہی آواز آئی احفرز مزم ، زمزم کو کھود و۔ آپ نے پوچھاز مزم کیا ہے؟ آج اس فخص نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔

تُرَاثُ مِنْ إِينُكَ الْاَعْظَمِ لَا تَنْزِفُ اَبَدًا وَلَا تُنَامُّ اَعْلَا لِلْعَجِيْجَ الْاَعْظَمِ وَهِى بَيْنَ الْفَرْثِ وَالدَّ مِ عِنْدَ نُقْرَةِ الْغُرَابِ الْاَعْصَمِ عِنْدَ قَرْيَةِ النَّمْلِ .

" زمزم تیرے پدر نامور کی میراث ہے۔ یہ چشمہ نہ اس کا پانی ختم ہو تا ہے اور نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس سے حجاج کرام کو سیراب کیا جاتا ہے یہ گوہر اور خون کے در میان میں ہے جہاں کالا کواچونجیں مار رہا ہے۔ چیونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب۔ "

جب تغییات کاعلم ہو گیاتو دوسرے روز آپ اپنے بیٹے حارث کے ہمراہ کدال لے کر (اس وقت ان کابی ایک بیٹاتھا) آگئے اساف اور ناکلہ کے در میان جہال مشرکین بتوں کے لئے قربانی کے جانور ذرخ کیا کرتے تھے وہاں پنچ دیکھا ایک سیاہ رنگ کاکوا وہاں چو نچیں مار رہا ہے کھدائی شروع کر دی یماں تک کہ وہ ایک ایسی تھ تک پہنچ گئے جس سے کامیابی کے امکانات روشن ہوگئے آپ نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کانعرہ بلند کیا قریش نے ابتداء میں تواس کاوش کو سعی لاحاصل سیجھتے ہوئے کوئی پروا نہ کی لیکن جب کامیابی کے آ جار نمایاں ہونے لگے توانسوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ چاہ زمزم ہم سب کے باپ کا کنواں ہے۔ اس لئے ہمیں توانسوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ چاہ زمزم ہم سب کے باپ کا کنواں ہے۔ اس لئے ہمیں ہمی اس کے کھود نے میں شریک کرو۔ آپ نے صاف انکار کر دیا فرمایا یہ انعام اللہ تعالی نے

ا - الروض الانف، جلداول. صفحه ٢٦

صرف مجھ پر کیا ہے اس میں کسی کی شرکت میں منظور نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہاہم آپ کو اس کے کھودنے کی اجازت نہیں دیں مے جب جھڑا زیادہ بوحاتویہ طے پایا کہ دونوں فریق کسی کواپنا ثالث مقرر کرلیں جو فیصلہ وہ دے اس پر سب عمل کریں۔ جنگ اور خوزیزی ہے بچنے کی ہی ایک صورت تھی چنانچہ بی سعد بن ھزیم کی کاہنہ کو حکم مقرر کیا کیافریقین اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوئے ہی سعد کا قبیلہ شام کی سرحدے قریب رہائش یذیر تھارات میں چنیل میدان اور بے آب و کیاہ صحراؤں سے گزر نا پڑتا تھا۔ اثنائے سفر حضرت عبدالمطلب کے پانی کاذ خیرہ ختم ہو حمیا۔ انہوں نے دوسرے فریق سے پانی طلب کیا انہوں نے صاف اٹکار کر دیااور یہ لوگ شدت ہاس سے عد حال ہوتے جارہے تھے موت سامنے نظر آنے لگی تھی حفزت عبدالمطلب نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے بیہ طے کیا کہ سب لوگ اپنی اپنی قبر کاگڑ ھا کھودیں جب کوئی دم توڑ دے تواہے اس کے گڑھے میں دفن کر دیا جائے۔ آخر میں جو آ وی رہ جائے گااگر اس کو کسی نے دفن نہ کیاتو کوئی حرج نہیں۔ بجائے اس کے کہ سب کی لاشیں ہے گور و کفن پڑی رہیں اس سے بیہ بمترہے کہ آخری آ د می جمینرو تکفین سے محروم رہ جائے چنانچہ ہرایک نے اپنی اپنی قبر کا گڑھاتیار کر لیااور موت کا تظار کرنے لگے۔ حضرت عبدالمطلب نے پھر کمایوں ہاتھ پر ہاتھ و حرے بیٹے رہنااور موت کا تظار کرنا كوئى جوانمر دى سيس انھوجب تك جسم ميں جان ہے قدم آ مے بردھاتے ہيں ممكن ہاللہ تعالىٰ ہارے بچانے کاکوئی سلمان مسافرہادے چنانچہ سب نے اپنے او ننوں پر کجاوے کے اور ان پر سوار ہو گئے جب حضرت عبدالمطلب نے اپنااو نشا**نھا** یا تواس کے پاؤں کے پنچ سے چشمہ امل یرا پانی محند ابھی تھااور میں ابھی ۔ سب نے خوب سیر ہو کر پا۔ اور اپنے مشکیسزے بھی بھر کئے آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ دوسرے فریق کو بھی کمووہ بھی اس چشمہ ہے جی بھر کر پانی پی لیں اور اپنے برتن بھرلیں۔ بعض دوستوں نے اس پر اپنی ٹاگواری کااظلمار کیا کہ جب ہم نے ان سے پانی ما نگانوانسوں نے انکار کر دیااب ہم انسیں اپنے پانی سے پینے کی اجازت کیوں دیں۔ عبدالمطلب نے فرمایا آگر ہم بھی ایسا ہی کریں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق باقی رہ جائے گا۔ آپ نے اپنے مدمقابل فریق کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اس چشمہ سے اپنی ہیا س بجمائیں۔ جب فریق مانی نے آپ کی میہ کرامت دیممی تو کماعبدالمطلب اب آ مے جانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی نے فیصلہ فرمادیا ہے جب اس نے اس لق و دق صحرامیں تمہارے او نٹ کے پاؤں کی محموکر ہے چشمہ جاری کر و یا ہے تو زمزم بھی صرف تمہارا ہے۔ ہم اس میں حصہ

داری کا دعوی واپس لیتے ہیں چنانچہ دونوں گروہ واپس آگئے۔ حضرت عبدالمطلب نے کھدائی کھمل کی سونے کے دو ہران قیمتی تمواریں اور زرہیں بھی ہر آ مد ہو گئیں۔ قوم نے ان چیزوں سے حصد کامطالبہ شروع کر دیا۔ جھڑے نے ہو تعمین صورت اختیار کرلی آپ نے کہا آؤ بذریعہ فال اس کا فیصلہ کریں فال کی بیہ صورت تجویز ہوئی کہ دو صے کعبہ کے دو تیر دو عبد المطلب کے اور دو صے باتی قوم کے۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو کعبہ کے حصہ کے دو تیر خال ہرنوں ہو۔ حضرت عبدالمطلب کے دو تیر تمواروں اور زرہوں پر پڑے اور قوم کے دو تیر خال ہرنوں ہو۔ حضرت عبدالمطلب کے دو تیر تمواروں اور زرہوں پر پڑے اور قوم کے دو تیر خال دو اور دوازے ہوئے کے ہرنوں کو گلاکر سونے کے پترے بنوائے اور کعبہ شریف کے دروازے پر منڈہ دیئے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ دو مینڈ ھے رکھ دیئے گئے جو بعد میں دوازے پر منڈہ دیئے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ دو مینڈ ھے رکھ دیئے گئے جو بعد میں چوری ہوگئے۔ (۱)

عبدالمطلب النج عظیم الثان کارناموں اپی بے مثل جود و عطا پی اولوالعزی اور بلند ہمتی اور خصائل حمیدہ کے باعث ساری قوم کی آنکھوں کے بارے سارے عرب کے لئے وجہ نازش تھے۔ ایک جلیل القدر باپ کے بیٹے تھے آریخ عالم کارخ پھیر دینے کی صلاحیتوں سے الا مال دس بیٹوں کے باپ تھے۔ ایک روز آپ حطیم میں تشریف فرماتھے آپ کے دس بیٹے شیروں کی طرح آپ کے گر د حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی وہاں سے گزرایہ منظرد کھے کر بیسا ختہ اس کی زبان سے نکاد۔

إِذَا آَحَبُّ اللَّهُ إِنْشَاءَ دَوْلَةٍ خَلَقَ لَهُ الْمُثَالَ هُوُّلَاّهِ "الله تعالى جب كوئى مملكت بنانا پسند كرتے ہيں تواس كے قيام كے لئے اس فتم كے جوانمر ديپيدا فرماد ياكرتے ہيں۔"

آپ گازندگی کاایک عظیم واقعہ خانہ کعبہ پرابرہہ کی لفکرکٹی ہے۔ شاہ حبشہ نے یمن فتح کرنے کے بعدار یاط کواپنا گور نرمقرر کیااور ابرہہ کواس کانائب متعین کیاجلد ہی ان میں اقتدار کی کشکش شروع ہوگئی چنانچہ دونوں کے لشکر جنگ کے لئے صف آرا ہو گئے ابرہہ نے تجویز پیش کی کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوجوں کو لڑائیں اور عوام کو موت کے گھاٹ آباریں بہتریہ ہے کہ ہم آپس میں زور آزمائی کریں ہم میں ہے جو غالب آجائے ساری فوج اس کے پر چم کے نیچ جمع ہوجائے۔ اریاط نے ابرہہ کی تجویز کو پسند کیاد ونوں اسلحہ ہے آراستہ ہو کر میدان میں آئے اور باہمی جنگ شروع ہوگئی جس میں اریاط مارا گیااور اقتدار ابرہہ کو منتقل ہوگیا اس نے شاہ حبشہ اور باہمی جنگ شروع ہوگئی جس میں اریاط مارا گیااور اقتدار ابرہہ کو منتقل ہوگیا اس نے شاہ حبشہ

ا ـ الكامل لابن اخير. جلد دوم . صفحه ١٢ - ١٨

کوخوش کرنے کے لئے ایک عظیم الشان اور انتمائی خوبصورت گر جاتعمیر کیااور اپنے باد شاہ کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مکہ میں حج کعبہ کے لئے جاتے ہیں ان کو یہاں حج کرنے کی د عوت دوں اور اگر وہ اس د عوت کو قبول نہ کریں تو کعبہ کو پیوند خاک کر دوں جب کعبہ ی موجود نہیں رہے گاتولوگ خواہ مخواہ اس کنیسہ کا حج کرنے اور اس کے طواف کرنے کے لئے یماں آنے لگیں گے۔ اہل عرب کوجب ابر ہہ کے اس ندموم ارا دے کاعلم ہواتوان کے غیظ و غضب کی انتمانہ رہی چنانچہ بی کنانہ کاایک فردا بی ناراضگی کے اظہار کے گئے کنیسیں گیااور فرصت پاکروہاں قضائے حاجت کر کےاہے گنداکر دیا۔ جباس واقعہ کی اطلاع ابر ہہ کو ملی تو اس کے سینے میں آتش انقام بھڑک اٹھی اور بڑے جوش وخروش سے اس نے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اہل یمن بھی کعبہ شریف کی دل سے عزت و تھریم کرتے تھے۔ انموں نے جب یہ بات سی تواس کے ساتھ جنگ کرنے کاعزم کر لیا۔ یمن کے ایک سردار ذ ونفرنے اپنی قوم کوابر ہہ کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی ماکہ وہ بیت اللہ شریف کواس کی ناپاک کوششوں سے بچا سکے۔ فریقین میں زبر دست جنگ ہوئی لیکن ذونفراور اس کے ساتھیوں کو فکست ہوئی اور اس کو جنگی قیدی بناکر ابر ہدے سامنے چیش کیا گیااس نے اس کو قتل کرنے کاارادہ کیاذ ونفرنے کہااے باوشاہ! توجھے قتل نہ کر بلکہ میری زندگی تیرے لئے میرے محل ہے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ابر ہہ نے اس کی جان بخشی کی لیکن اس کو مقیدر کھادہاں ے ابر ہد روانہ ہوا۔ بنی نشعم کے علاقے ہے گزرا تو نفیل بن صبیب خثعمی نے قبائل عرب کو ساتھ ملا کر اس کے ساتھ جنگ کی لیکن اس دفعہ بھی فتح ابر ہہہ کو نصیب ہوئی ۔ نفیل جب قیدی بناکر اس کے سامنے پیش کیا گیاتو نفیل نے کہااے باد شاہ! مجھے قتل نہ کر سرز مین عرب میں میں تمہارے لئے راہنما کا کام کروں گااور میں خشعم کے دو قبیلوں شہران اور ناھس کی طرف ہے اظہار اطاعت کے لئے اپنے دونوں ہاتھ تیری خدمت میں پیش کر تا ہوں۔ ابر ہہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب ابر ہہ نے مکہ مکرمہ کی طرف چیں قدمی شروع کی تو نفیل بطور راہنماس کے ہمراہ تھا۔ جب ابر ہد کا گزر طائف ہے ہواتومسعود ثقفی اپ قبیلے ثقیف کے چند آ دمیوں کو ہمراہ لے کر اس کی چیٹوائی کے لئے نکلااور اے کمااے باد شاہ ! ہم تیرے غلام ہیں ہم تیرے ہر تھکم کی اطاعت کرنے والے ہیں ہمارے ولوں میں تیری مخالفت کا کوئی شائبہ نہیں اور ہمارا یہ معبدوہ نہیں جس کو گر انے کے لئے تو لکلا ہے وہ مکہ میں ہے۔ ہم تمہاے ساتھ اییا آ ہ می بھیجیں سے جو تمہاری راہنمائی کرے گا۔ طائف میں جو معبد تھااس میں انسوں نے

لات كابت ر كھامواتھا۔ اس كى پرستش كى جاتى تھى اور اس كے كوشھے كاطواف كيا جا آتھا۔ اہل طائف نے ابر ہہ کے ساتھ ابور غال نامی ایک فخص کو بھیجا تاکہ وہ اے مکہ جانے کا راستہ بتائے۔ ابر ہدابور عال کی معیت میں طائف سے روانہ ہوا یماں تک کہ منحس پنچا یماں اس نے آرام کے لئے قیام کیاابور عال کی زندگی کی معلت پوری ہو گئی وہیں وہ ہلاک ہو گیااور اے وہیں زمین میں دبادیا گیا۔ الل عرب جب بھی وہاں سے گزرتے ہیں توابور غال کی قبر پر سنگ باری کرتے ہیں اس اٹناء میں ابر ہدنے ایک حبثی فوجی افسر جس کانام اسود بن مقصود تھاجواس کے گھڑ سوار دہتے کاافسر تھا۔ اے مکہ کی طرف بھیجا تمامہ کی چرا گاہوں میں قریش اور دیگر قبائل کے جواونٹ چررہے تھےان کو ہانک کر وہ ابر ہد کے پاس لے آیاان اونٹوں میں دوسو اونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ آپ اس وقت قریش کے سردار تھے قریش کنانہ ہذیل کے قبائل نے ارادہ کیا کہ ابر ہد کامقابلہ کریں لیکن اس کی بے پناہ قوت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیااس لئے اس سے لڑائی کاارادہ ترک کر دیاابر ہدنے اپنا خاص قاصد اہل مکہ کی طرف روانہ کیااس کانام " حباطه " الحمیری تھاکہ تم جاؤاور اس شر کاجور کیس ہے اس ہے جا کر ملاقات کرواور اے میہ کمو کہ باد شاہ تنہیں کتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے نہیں آیامیں تواس کعبہ کو گرانے کے لئے آیاہوں۔ اگرتم میرے راستہ میں حائل نہ ہو تو مجھے تمہاری خونریزی کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کاارادہ نہ رکھتا ہوتواس کومیرے پاس لے آنا۔ حباطہ جب مکہ میں داخل ہواتواس نے یو چھاکہ قریش کاسردار كون ہےاہے بتايا كياكہ عبدالمطلب بن ہاشم اپني قوم كے سردار ہيں۔ يد فخص ان كے پاس كيا اور ابر ہد کا پیغام پنچایا حضرت عبدالمطلب نے کما بخدا ہم اس کے ساتھ جنگ کاارادہ نہیں ر کھتے اور نہ ہمارے پاس میہ طاقت ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کاحرمت والا گھر ہے۔ اس گھر کو اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اگر وہ خود اس کی حفاظت كابندوبست كرے توبياس كا گھر ہاوراس كاحرم ہے۔ اوراگر وہ خود ابر به كى مزاحمت نه کرے اور اس کواپنا گھر گرانے دے تواس کی مرضی ہم میں بیہ طاقت نہیں کہ ابر ہہ کامقابلہ کر سکیں جب حباطہ کو یقین ہو گیا کہ اہل مکہ ابر ہہ کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تواس نے حضرت عبدالمطلب کوابر ہہ کے پاس جانے کو کہا۔ عبدالمطلب اپنے چند بیوں کے ہمراہ حباطہ کے ساتھ ابر ہد کی طرف روانہ ہوئے جب اس کے لفکر میں پنچے تو آپ نے و نفر کے بارے میں پوچھلوہ آپ کاپراناد وست تھا آپ کواس کے پاس لے جایا گیاجہاں وہ

محبوس تھا آپ نےاہے کہا ہے ذونفر! جومصیبت ہم پرنازل ہوئی ہے کیاس میں تم ہمارے کسی كام آسكتے ہواس نے كماميں ايك برس قيدى موں باد شاہ جب جاہے موت كے كھاك اتار دے اس حالت میں میں تمهاری کیا خدمت بجالا سکتابوں۔ البت ابر مدے ہاتھی کاسائیس، جس کانام انیس ہے وہ میرا دوست ہے میں اس کو بلاکر آپ کاتعلاف کرا دیتا ہوں وہ باد شاہ ے آپکی ملاقات کرادے گامکن ہےاس مصبت سے نجات کی کوئی صورت نکل آئے چنانچہ اس نے انیس کو بلا یا اور اے عبدالمطلب کاتعار ف کرایا کہ بیہ قریش کے سردار ہیں اور مکہ کے تجلرتی کاروال کے سربراہ ہیںان کی سخاوت کی رہ کیفیت ہے کہ ان کا دسترخواں ہروقت بچھا رہتا ہے۔ انسان توانسان پیاڑوں کی چوٹیوں پر بسیر کرنے والے در ندے بھی ان کے دستر خوان سے اپنے پید بھرتے ہیں بادشاہ کے ملاز مین ان کے دوسواونٹ ہانک کرلے آئے ہیں تم ان کی جو مدد کر مکتے ہو ضرور کرواس نے وعدہ کیاانیس ابر ہدے پاس گیااور عبدالمطلب کا تعارف كرا يااوران كوملاقات كي اجازت لے دى۔ حضرت عبدالمطلب صاحب حسن و جمال تھے چرے سے وجاھت اور شرافت کے آٹار نمایاں تھے۔ ابر ہدنے جب آپ کودیکھا آپ کی بزی تعظیم کی بزے آ داب بجالا یا وربیہ پہندنہ کیا کہ خود تخت کے اوپر بیٹھے اور انہیں نیچے بٹھائے اوریہ بھی مناسب نہ مجھاکہ ان کواپنے ساتھ تخت پر بٹھائے۔ مباد الشکر کے لوگ اس کابر ا منائیں چنانچہ ابر ہدا ہے تخت سے نیچے اڑااور قالین پر بیٹھ گیااور آپ کوبھی اپنے پہلومیں ساتھ قالین پر بنھایا پھر تر جمان کو کمان سے پوچھویہ کس کام کے لئے آئے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میںاس لئے آیا ہوں کہ باد شاہ کے ساہیوں نے میرے دو سواونٹ پکڑ لئے ہیں دہ مجھے والیں دیئے جائیں ابر ہدنے تر جمان کو کما کہ انہیں کمو کہ جب میں نے آپ کو دیکھاتھامیں آپ ے بہت متاثر ہواتھالیکن جب آپ نبات کی ہے تو آپ کی قدر و منزلت میری آ کھوں ہے گر گئے ہے آپ دو سواو ننوں کے بارے میں تو جھے سے تفتگو کرتے ہیں لیکن اس کھر کے بارے میں کچے نہیں کتے جس کومیں گرانے کے لئے آیاہوں۔ حالانکہ دو گھر آپ کااور آپ کے آباء و اجداد کادین ہے آپ نے جواب دیا کہ میں او نٹوں کامالک ہوں اور اس محر کابھی ایک مالک ہے وہ خور اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابر ہہ نے بڑے غرور سے کماکوئی بھی میری زوے کعبہ کو نہیں بچاسکتا آپ نے فرمایا تو جان اور وہ جانے۔ حضرت عبدالمطلب ابر ہد کی ملا قات کے بعد واپس آ گئے اور قریش کو سارے حالات ہے آگاہ کیااور انہیں تنکم دیا کہ وہ مکہ ہے نکل جأمیں اور بپاڑوں کی غاروں اور چوٹیوں میں پناو گزیں ہو جائیں۔ مباداابر ہے کا لفکر مکہ میں داخل

ہوکران کوہدف تم بنائے کھراپ ساتھ چند آ دمیوں کولے کر خانہ کعبہ کے پاس آ ئے اور اس کے حلقہ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کرنے گئے اور ابر ہمہ اور اس کے لفکر پر فتح و نفرت کی در خواست کرنے گئے۔ اس وقت عبدالمطلب نے بارگاہ اللی میں عرض کی۔

لا ہُمُحَمَّ النَّہ الْعَبْدُ يَسَمْتُ مُ دِحْلَهُ فَامْنَهُ حَلَا لَكَ لَكَ مَلَا لَكُ مُلَا فَامْنَهُ حَلَا لَكَ لَكَ مَلَا لَكُ مَا مُلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى مَلَا مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ

حفاظت فرما۔ ایسانہ ہو کہ ان کی صلیب کل تیرے گھر پر عالب آ جائے اور نصب کر دی جائے اور آگر توان کو اور ہمارے قبلہ کو آزاد چھوڑنے والا ہے توجس طرح تیری مرضی ہو تواس طرح کر۔ "

اس دعا کے بعد عبد المطلب بھی ایک بہاڑی غار میں چلے گئے۔ علامہ ملاعلی قاری . حضرت عبد المطلب کے فضائل میں لکھتے ہیں۔

مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ إِنَّ قُرَيْتُنَا خَرَجَتُ مِنَ الْحَرَمِلَةَ ا قَدِ مَعَلَيْهِمُ اَصَعْبُ الْفِيْلِ وَقَالَ هُوَ (عَبْدُ الْمُطلب) وَالله لَا أَخْرُهُ مِنْ حَرَمِ اللهِ الْفِي الْعِنَ فِي غَيْرِةٍ وَلَا اَبْغِيْ سَوَاءُ عَنْهُ الله .

" جب قریش حرم سے نکل گئے اور اصحاب فیل نے حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب نے کما بخد اللہ کے حرم سے ہر گز نہیں نکلولگا تاکہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت حلاش کروں۔ میں تواللہ تعلل کے بدلے میں اور کسی چیز کامتنی نہیں ہوں۔ " (۱)

دوسرے دن صبح ابر ہدنے مکہ پر حملہ کرنے کاارادہ کیاا پنے ہاتھی کو جس کانام محمود تھااور اپنے لئنگر کو تیار کیا۔ ابر ہدنے کعبہ کو مندم کرنے کا پختہ عزم کر لیاتھا۔ اور اس کے بعدوہ بمن واپس جانا چاہتاتھا۔ جب انہوں نے ہاتھی کو مکہ کی طرف متوجہ کیاتو تُفیل بن حبیب آیااور ہاتھی کے پہلو کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ اس کا کان پکڑلیا پھرا ہے کہا۔

مَّ مُرِكُ مَعُمُودُ أَوْ ارْجِعُ رَاشِدًا قِنْ حَيْثُ جِئْتَ فَإِنَّكَ فِي اَبُرِكُ مَعْمُودُ أَوْ ارْجِعُ رَاشِدًا قِنْ حَيْثُ جِئْتَ فَإِنَّكَ فِي الله الله الحَرَامِ-

۱ - المور د الروى از ملاعلى قارى صفحه ١٨

"كدا محود ( باتقى كانام ) بين جاؤ ياجد هرت آئي بواد هرلوث جاؤ كونك توالله تعالى كے مقدس شرميں ہے۔ "

یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا۔ نقیل بن صبیب وہاں سے نکلااور دوڑ آ ہوا پہاڑی چوٹی پر چڑھ گیا۔ انہوں نے ہاتھی کو مارا آکہ وہ کھڑا ہوئین اس نے کھڑا ہونے سے گویاا نکار کر دیا پھر انہوں نے اس کے سرمیں تبرزین سے چوٹیں لگائیں لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھا پھرانہوں نے اس کے پیٹ کے بنچا ہے عصابے چرکے لگائے جس کاسنان فیڑھا کیا ہوا تھا۔ وہ لہولمان ہو گیا گین پھر بھی اٹھنے کانام نہ لیا۔ پھرانہوں نے اس کارخ بمن کی طرف کیا تو وہ بھاگئے لگا۔ پھر شام کی طرف موڑا پھر بھی بھاگئے لگا۔ پھر شام کی طرف موڑا پھر بھی بھاگئے لگا۔ پھر مشرق کی طرف رخ کیا پھر بھی بھاگئے لگا۔ جب پھر کمہ کی طرف انہوں نے اس کامنہ کیا تو چر بیٹھ گیاائی اثناء میں ابائیل کی ایک کھڑی سمندر کی طرف سے از تی ہوئی آئی برپر ندے کی چوٹی اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کھڑی سمندر کی طرف سے اور مسور کے دانوں کے برابر تھی۔ جس کے سرپروہ گرتی اس کے فولاد می فود کو چرتی ہوئی اس کے اور مور کے دانوں کے برابر تھی۔ جس کے سرپروہ گرتی اس کے فولاد می فود کو چرتی ہوئی اس کے خوال میں فود کو چرتی ہوئی اس کے خوال کی دہ آئے سے لیکن وہ انہیں مل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے نقیل بن صبیب جوان کاراہنما بن کر ان کے سے لیکن وہ انہاں کو جلا گیا تھا اور ان پر خدا کے عذاب کا ہولناک منظرا پی آئی موں سے ساتھ آیا تھا اس وقت اس نے کہا۔

نَّ الْمَغَنُّ وَالْإِلْهُ الطَّالِبُ وَالْاَشْرُمُ الْمَغَلُوبُ لَيُرَالْعَالِبُ وَالْاَشْرُمُ الْمَغَلُوبُ لَيُرَالْعَالِبُ اللهِ اللهُ تعالى تسارے تعاقب میں ہاور "اب بھاگنے کارات کماں جب کہ اللہ تعالی تسارے تعاقب میں ہاور

ہونٹ کٹا برہد مغلوب ہابا سے غلبہ نصیب نمیں ہو سکتا۔ "

نفیل کے چنداور شعر بھی ہیں جس میں وہ اپن محبوبہ "رُ دینه "کو خطاب کر کے کہتا ہے۔

الدَّحُيِّيْتِ عَنَا يَامُ دَيْنَ لَ نَعِمْنَا كُوْمَعَ الْإِصْبَاحِ عَيْنَا

"اے ورید! ہماری طرف سے تہیں سلام ہوجب کہ صبح ہوئی توہم

نےاس وقت تمہاری خوشحالی کی دعائمیں کیں۔ "

رُدَيْنَةُ لَوْرَايْتِ وَلَا تَرِيْهِ لِنِي يَجْنُبِ الْمُحَمَّنِ مَارَانَيًا

''اے ژدینہ! کاش تم محصب کے پاس وہ منظر دیکھتی جو ہم نے دیکھااور ۔

احچھاہواتم نے شیں دیکھا۔ "

اِذَّالُعَنَّ نَرْتِنِی وَحَمِدُتِ اَفْرِی وَلَحَتَ اَبِیْنَا الْمِی وَ اَلْحَتَ اَبِیْنَا الله وَ الله وَ الله و الله و

کتے ہیں کہ ابر ہہ کے نشکر میں تیرہ ہاتھی تھے محمود کے علاوہ سارے ہاتھی ہلاک ہوگئا ور محمود نے کیونکہ حرم شریف کی طرف پیش قدمی ہا اکار کیاتھااس لئے وہ نچ گیا۔ وہ وہاں سے بھاگ نظے لیکن جن کو وہ پھر لگے ان میں سے کوئی سلامت نہ بچا۔ ابر ہہ کی حالت بزی قابل رحم تھی۔ اس کولے کر وہاں سے بھاگ ۔ لیکن راستہ میں اس کا انگ انگ گل گل کر گر نے لگا۔ اس کے جمم میں بیپ اور خون سرایت کر گیاتھا جس سے غضب کی ہو آتی تھی ۔ اور جب اس کولے کر وہ صنعاء بہنچ تووہ پر ندے کے ایک چوزے کی طرح تھالیکن مرنے سے پہلے اس کا سینہ پھٹا۔ اس کا دل باہر نگلا اس طرح وہ ایک اذبیت ناک موت سے دو چار ہوا۔ نَدُوْذُ بِاللهِ هِنْ خَصَّبَهِ وَعَذَابِهُ

یہ واقعہ کم محرم کو پیش آیا۔ ذی القرنین سے آٹھ سو بیای سال کی مدت گزر چکی تھی۔ (۱)

ابر ہدکی لشکر کشی اور اس کی تباہی کا واقعہ حضرت عبدالمطلب کے زمانہ میں رو پذیر ہوا۔ اور میں وہ مبارک سال ہے جس میں فخر آ دم وہی آ دم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے انسانیت کے خزاں گزیدہ گلستاں میں بہار آئی۔

حضرت عبدالمطلب کے حالات کو ہم سید محمود شکری الاّلوی کے مندرجہ ذیل جملوں کو نقل کر کے ختم کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں۔

۱ - سيرة ابن بشام مع الروض الانف. جلداول. خلاصه صفحه ٦٣ - ٣٧

وَقَدُكَانَ عَبُدُ الْمُطَلِب يَتَكَا لَا عُلَى وَجُهِهِ النُورُ وَتَكُوحُ فِي السَّادِيرِةِ عَلَامَاتُ الْمَنْ يَرِوكَانَ يَأْمُرُ وَلَدَة بِتَرْكِ الْبَغْي وَ الشَّلْهِ وَ يَعُنَّهُ هُوْ عَنْ سَفَالِهِ النَّكُمُووَ وَيَنْهُ هُوْ عَنْ سَفَالِهِ النَّكُمُوةِ وَقَدُ حَرَّمَ الْحَنْمُ عَلَى الْمُعَلَّمِ الْمَنْعُوةِ وَقَدُ حَرَّمَ الْحَنْمُ عَلَى الْمُعَلَّمِ الْمَنْعُوةِ وَقَدُ حَرَّمَ الْحَنْمُ عَلَى الْمُعْلَمِ الْمَنْمُونِ وَهُوا وَقَدُ حَرَّمَ الْحَنْمُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْمُ وَلَا اللَّهُ عُولًا وَهُ الْمَنْ وَلُو وَقَدُ مَنْ مَا عِن يَهِ الطَّالِمُ وَالْوَحُونِ الْحَرَاءُ وَكَانَ إِذَا الْمَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُسَلِّلُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَانَ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

" حضرت عبدالمطلب کے چرے ہے نور کی شعامیں نکلی تھیں اور آپ کے خدو خال ہے خیروبر کت کے آثار نمایاں ہوتے تھے وہ اپنی اولاد کو سرکشی اور ظلم ہے منع کرتے تھے مکارم اخلاق کو اپنانے کی انہیں ترغیب دیتے ہے۔ اور گھنیا کاموں ہے انہیں روکتے تھے ۔ آپ کی دعاہم شیول ہوتی تھے۔ اور گھنیا کاموں ہے انہیں روکتے تھے ۔ آپ کی دعاہم شیول ہو غالر علی ۔ آپ نے اپنی فرض ہیں جو غار حرام کر دیا تھاوہ پہلے محض ہیں جو غار حراء میں جا کر مصروف عبادت ہوا کرتے تھے جب ماہ رمضان کا چاند و کھنے حراء میں تشریف لے جاتے مکینوں کو کھنا کھلاتے آپ کے دستر خوان سے پر ندوں اور وحشی در ندوں کے لئے بھی خوراک مہیا کی جاتی تھی خوراک مہیا کی جاتی تھی خوراک مہیا کی جاتی تھی کو اس کے دستر آپ کے جسم اطهر سے خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی قریش کو جب قبط کی مصیبت تھے لیجی تووہ آپ کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے اور اللہ تعالی ان مصیبت تھے لیجی تووہ آپ کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے اور اللہ تعالی ان کی برکت سے موسلا دھار بارش برساتا۔ (۱)

ا ، بلوغ الارب ببلد دوم . صفحه ۲۸۲ - ۲۸۳

## حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه

دنیا کاکوئی باپ آپ سے زیادہ خوش بخت اور بلندا قبل نہیں ہے آپ اس عظیم ہتی کے بب
ہیں جو باعث بحکوین کائنات ہا ولین و آخرین انبیاء ہمر سلین اور ان کی امتیں جس کے فیض سے
فیض یاب ہیں جو شفیح المذبین ہے۔ جو فلک نبوت ور سالت کا آفاب عالم آب ہے۔ جس
کے طلوع ہونے کے بعد ہدایت کی روشنی آئی فراواں ہو گئی کہ اس کے بعد کسی دوسرے نور
ہدایت کی ضرورت بی نہ رہی جس نے اپنی شانہ روز محنت سے انسان کا ٹوٹا ہوار شتہ اپ رب
ہدایت کی ضرورت بی نہ رہی جس نے اپنی شانہ روز محنت سے انسان کا ٹوٹا ہوار شتہ اپ رب
سے جوڑ دیا۔ جس نے دل لوٹ لینے والی اپنی معصوم او اوس سے اور دل لبھانے والی اپنی میٹھی باتوں سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تچی محبت کا چراغ روشن کیا۔ جس نے اپنی نگاہ
میٹھی باتوں سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تچی محبت کا چراغ روشن کیا۔ جس نے اپنی نگاہ
کرم سے جال بلب انسانیت کو حیات جاود اس سے بسرہ ور کیا۔ ایسی بے مثال و بے نظیر ہستی

آپ حضرت عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے اوڑ لے بیٹے تھے آپ کے والد نے بینے نزر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی نے اسمیں دس بیٹے عطاکئے اور سب جواں اور صحت مند ہوکر ان کی تقویت کا باعث بنے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کریں گے۔ جب سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی عمرافھارہ ہیں سال ہوگئی تواب اسمیں اپنی نذر ایفاء کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اپنے فرز ندوں کو اپنے پاس طلب کیا اسمیں بتایا کہ انہوں نے جو نذر مانی تھی اس کو پور اکرنے کا وقت اب آگیا ہے سب بیٹوں نے بردی سعادت مندی کا اظمار کرتے ہوئے سر جھکاد ہے اور بھداد ب عرض کیا۔ کہ اے ہمارے پور بزرگوار! آپ اپنی نذر پوری بھی جس کو آپ قربانی کے لئے نامزد کریں گے وہ اس پر فخر کرے گا اور اپنی نذر سرکا نذر انہ بھد مسرت ہیٹی کر دے گا در اپنے سے فال نکا لئے والے سرکا نذر انہ بھد مسرت ہیٹی کر دے گا۔ طے پایا کہ بیت اللہ شریف کے فال نکا لئے والے سے فال نکلوائی جائے جس کے نام کا قرعہ نکلے اس کو بلا پس و پیٹی راہ خدا میں قربان کر دیا

جے۔ سب مل کر بیت اللہ شریف کے پاس جمع ہوئے فال نکالنے والے کو بلایا گیاصورت حال ہے اسے آگاہ کیا گیاوہ فال کے تیمر نکال کرلے آیاوہ فال نکالنے کے لئے تیاری کرنے لگا کسی ایک بچے کے نام قرمہ ضرور نکلے گا۔ آپ کے سارے بچے شکل وصورت اور سیرت و کر دار کے لحاظ سے چندے آفتاب و چندے ماہتاب تھے۔ کسی ایک کے گلے پر چھری ضرور پھیری جائے گی لیکن عبدالمطلب مپاڑی چٹان ہے کھڑے ہیں۔ ان کےارادے میں کسی لچک کا دور دور تک نشان نہیں۔ اپنے رب سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھااس کو وہ ہرقیمت پرپورا کریں گے اپنے اس پختہ عزم کا اظہار وہ اس رجزے کر رہے ہیں۔

> عَاهَدُتُهُ وَإِنَّا مُوْفِ عَهْدَهُ وَاللهِ لَا يَخْمِدُ شَيْءُ حَمْدَهُ إِذَا كَانَ مَوْلَا يَ وَأَنَّا عَبْدُهُ فَ نَذَرْتُ نَذُرًّا لَا أُحِبُ رَدَّهُ وَلَا أُحِبُ اَنْ آعِيْشَ بَعْدَهُ

" میں نے اپ رب سے عمد کیا ہے اور میں اپنے عمد کو پور اکروں گا۔ بخد اکسی چیز کی ایسی حمد نہیں کی جاتی جس طرح اللہ تعللٰ کی حمد کی جاتی ہے جب وہ میرامولا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے لئے میں نے نذر مانی ہے میں اس بات کو پہند نہیں کر تاکہ اس نذر کو مسترد کر دوں۔ پھر مجھے زندہ رہے کی کوئی خواہش نہیں۔ " ( 1 )

فال نکالنے والے نے فال نکالی قرینہ فال حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ یہ درست ہے کہ عبداللہ بہت حسین ہیں ہوڑھے باپ کے یہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور سب بھائیوں سے زیادہ وہ انہیں محبوب ہیں۔ لیکن یہال معالمہ عبدالمطلب اور اس کے خدا کا ہے۔ اس میں کوئی پیاری بی بیاری چیز بھی حاکل نہیں ہو سکتی اگر اس کے خالق نے قربانی کے لئے عبداللہ کو بیاجت کا۔ چھری لائی جاتی ہے عبداللہ کو این ہاتھوں سے ذریح کر نے کے لئے ضرور قربانی و یا جائے گا۔ چھری لائی جاتی ہو عبداللہ کو این ہاتھوں سے ذریح کر نے کے لئے حضرت عبدالمطلب آسینیں چڑھار ہیں اس کی اطلاع بجلی کی سرعت کے ساتھ مکہ کے ہر گھر میں گو نجنے لگتی ہے۔ قریش کے رؤساء یہ سن کر اپنی مجلسوں سے دوڑے چلے آتے ہیں مکہ کے ہر فرد پر سناٹاطلاری ہے۔ قریش کے رؤساء یہ بین اے عبدالمطلب! ایساہر گزنسیں ہوگا چاند سے زیادہ من موجنے چہرے والا، پھول سے نیادہ تازک بدن والا عبداللہ ۔ ان کے سامنے ذریح کر دیا جائے ایساہر گزنسیں ہوگا۔ وہ بیسا ہے عزم کو دیکھ کر سلاے سردار منس ہونے وہ ہیں کے عزم کو دیکھ کر سلاے سردار منس سے جو الے تم کون ہو ہو وہ سے بی عزم کو دیکھ کر سلاے سردار منس سے جو ہوگا۔ تا ہوگا ہی کے بس کاروگ نہیں رہے گانی تو م

ا ١ اعلام النبوت منى ١٤٩

کے فرنمالوں پرر حم کرو۔ اس کے نائ کج بڑے ہولئاک ہوں گے طویل کھکش کے بعد یہ طے
پایا کہ تجازی عرافہ (۱) کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ کرے اس کو وہ سب تسلیم کریں
چنانچہ سب مل کریٹرب چنچ ہیں وہاں اس عرافہ کے بارے ہیں دریافت کرتے ہیں پہ چلنا
ہے کہ وہ نجیر ہیں سکونت پذیر ہے وہاں جاتے ہیں اس کواپنے آنے کا میں اس سے پوچھ کر ہاؤں گ۔
ہیں وہ کہتی ہے جھے ایک دن کی مسلت دو میرا ''آبعی ''آئے گامیں اس سے پوچھ کر ہاؤں گ۔
دو سرے روز پھر اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں وہ کہتی ہے میرا آبالعی آیا تھا میں نے تمال سوال کے بارے میں اس سے پوچھاتھا اس نے اس کا حل جھے بتایا ہے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمارے
موال کے بارے میں اس سے پوچھاتھا اس نے اس کا حل جھے بتایا ہے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمارے
موال کے بارے میں اس سے پوچھاتھا اس نے اس کا حل جھے بتایا ہے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمارے
ایک طرف ویں اوزٹ کھڑے کر دیتا توں دو سری طرف عبداللہ ۔ پھر فال نکالنا۔ اگر قرعہ
اونٹوں کے نام نکلا توان کو ذیخ کر دیتا ہوں تھی ان کو ذیخ کر دیتا ہوں تماری نذر پوری ہو جائے
اونٹوں کے نام نکلے جسے اونٹوں پر قرعہ نکلے ان کو ذیخ کر دیتا ہوں تماری نذر پوری ہو جائے
گیا۔

سارا کارواں عرافہ کے اس فیصلہ کو من کر مکہ واپس آگیااور اس کے کہنے کے مطابق قرعہ اندازی شروع کر دی۔ دس او نئوں کے وقت بھی قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ دس دس اونٹ برخ ماتے گئے لیکن ہربار قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلار ہایساں تک او نئوں کی تعداد سو حک پہنچ گئی۔ اس وقت قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کے بجائے سواو نئوں پر قرعہ نکلا حضرت عبداللہ کو بتایا گیا آپ نے کہا تین بار قرعہ اندازی کر واگر تینوں بار او نئوں کے نام قلا تو تسلیم کروں گاور نہ نہیں۔ عالم انسانیت کی خوش تسمی تھی کہ تینوں بار او نئوں کے نام نکلا چنا نچہ وہ سواوٹ ذریح کر دیے گئے اور اذن عام دے دیا گیا کہ ان کے گوشت کو جو چاہے ہوں کا کو مت کھا ہے ہوں کا کہ ان کے گوشت کو جو جائے کہی کو روکا نہ جائے یہاں تک کہ کسی گوشت خور پر ندے اور در نے گئا ہمار نے کہا تھا اس کے عوض حضرت عبداللہ جب نذر ایفاء کرنے گئی توان کی مسرت و شاد مانی کا اندازہ لگا تا ہمارے کئے مکن نہیں اب انہیں سے فکر دامن کے بیان بی کہ من نہیں اب انہیں سے فکر دامن کے بیان کی خوشی منائیں ایک دلمن بیاہ کر لائمیں کے بیاں کے کہ من نہیں اب انہیں سے فکر دامن کے بیان کی خوشی منائیں ایک دلمن بیاہ کر لائمی

ا ، علامدابن اشیرنے الحجری کاہند کے پاس جانے کاذ کر کیاہے۔ جلد دوم . صفحہ ۲ - ۷

جوابے دولهائی طرح خصائل و شائل میں اپنی نظیرندر تھتی ہو۔ آپ کی حقیقت شناس نگاہ نے قریش کے بنوز ہرہ خاندان کے سردار وهب بن عبد متاف بن زہرہ کی نور نظر حور شائل لخت جگر " آمنه " كا تخاب كيا آپوهب ك محر تشريف لے محاوران سے در خواست كى كه وہ اني بچی آمنہ کارشتہ ان کے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کے لئے دیں۔ وهب نے جب دیکھا كه بنوباشم كے سردار عبدالمطلب نے ان كے محرقدم رنجه فرمایا ہے اور اپنے لخت جگر كے لئے ان کی نور نظر کارشتہ طلب کرنے کے لئے آیا ہے تو وهب کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی اور انہوں نے بنوہاشم کے سردار کی اس خواہش کو بسروچشم قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ کی عمرافعارہ میں سال تھی عنفوان شاب کا عالم ، اس پر تقوی و پار سائی کے انوار کا ہجوم ، آپ کا حسن و جمل حشر سامان تھا۔ آپ جس کل ہے گزرتے سینکڑوں دل سینوں میں مجلنے لگتے صد ہاز کسیں آئکھیں قدموں میں بچھ جانے کے لئے بے چین ہوجاتیں۔ چھپ چھپ کرایک جھلک دیکھنے ک آر زومعلوم نسیس کتنوں کو ماہی ہے آ ب کی طرح تز پادیتی۔ علاء سیرت لکھتے ہیں۔ فَلَقِيَ عَبْدُ اللهِ فِي زَمَنِهِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الْعِنَاءِ مِثْلُ مَا لَفِي يُوْسُفُ فِي زَمَنِهِ مِنَ إِمْراً وَ الْعَنِيْرِ " تعنی حضرت عبداللہ کواپے زمانہ میں عور توں کی طرف ہے اسمیں مشکل اور صبر آزما حلات كاسامناكرنا يزاجو حضرت يوسف عليه السلام كوايخ زمانہ میں عزیز مصری بیوی کی طرف ہے چیش آئے۔ " (۱) اس سلسلہ میں مواهب اللدنیہ کے شار حین کاایک اور جملہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وَفِي تَنْزِيرِ الْمُوَاهِبِ كَانَ يَتُلاَ نَوْنُوْزًا فِي قُرَيْشِ وَكَانَ أَجْمَلُهُمْ وَشَغَفَتْ بِهِ نِسَاءُ قُرَيْشٍ وَكِنْنَ آنْ تَنْ هَلَ عُقُوْلُهُنَّ عُه " حضرت عبدالله قرایش میں ایک تابندہ نور تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تص قریش کی عور تمی ان کے دام محبت میں اسر تھیں اور قریب تھا کہ وہ ان کی محبت میں ہوش وحواس کھو بمنیفیں۔ " (۲)

لیکن حضرت عبدالله کی شرخمیں نگامیں جبکی ہی رہتیں روئے زیبا پر شرم و حیا، شرافت و

نجابت کےانوار بر ہے ہی رہے ۔ اور اس کو حزید و لکش اور ول آ ویز بناتے رہے ۔ یوں معلوم

ا \_ السيرة النبوية از وحلان . حبعه اول . صفحه ۴۲

۲ ، ایشا

ہو آتھا کہ یوسف صدیق علیہ السلام اور زلیخا کا عمد رفتہ پھر لوث آیا ہے مکہ کی کی دوشیزاؤں کے ہاتھ سے صبر واحقیاط کا وامن بار بار چھوٹ جا تھا بعض نے تواپنے جان سوز شوق کی بیتاییوں سے بے بس ہو کر اپنے حسن و شباب کی جملہ رعنائیوں کو ان کے قد موں کی خاک پر قربان کر دینے کابر ملااظمار بھی کر دیا تھا۔ حرید بر آں سواونٹ کانذرانہ پیش کر نے گئے تھے ہیں ہمہ آکہ ان سواونٹوں کا معلوضہ ہو سکے جو ان کی جان بچانے کے لئے قربانی دیئے گئے تھے ہیں ہمہ حضرت عبداللہ کا چرہ جس نور مبین کی کر نوں کی جلوہ گاہ بناہوا تھا وہ انہیں کب کسی کی طرف نگاہ انھا نے کی اجازت دیتا تھا آپ نے ہربار بڑی بے نیازی اور حقلات سے ایسی تمام پیش کشوں کو یہ کہ کہ کر ٹھکرا دیا۔

اَمِّنَا الْحَمَّامُ وَالْمُمَّاتُ دُوْنَ وَالْحِلَ لَاحِلَ فَاسْتَبِينَهُ وَ وَالْحِلَ لَاحِلَ فَاسْتَبِينَهُ رباحرام تواس سے توموت بستر ہے۔ اور حلال تومیں اس میں حلال واضح طور پر نعیں دکھے ربا فککیف یا لَاکَمْرِ الَّذِی تَبْغِیْنَ یَجْمِی الْکَرْنِیمُ عِرْضَهُ وَدِیْنَهُ

" میں ایسی بات کو کیے قبول کر سکتا ہوں جو تم چاہتی ہو۔ کریم بیشہ اپنی عزت کی حفاظت کر تا ہے اور اپنے دین کی۔ "

و هب نے حضرت عبد المطلب کی خواہش کے مطابق حضرت آمنہ کار شتہ حضرت مبداللہ کو دینا منظور کر لیا پھر جلد ہی تقریب نکاح انجام پذیر ہوئی اور آپ اپنے عظیم القدر سسر کے زیر سایہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ از دواجی زندگی بسر کرنے لگیس۔

آپ جانے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کاپیٹہ تجارت تھا۔ آپ کی کوششوں کے طفیل مکہ تجارتی کاروانوں کو شام ، فلسطین وغیرہ مملک میں آمدور فت کی اجازت ملی تھی چنانچہ حضرت عبدالمطلب کے تجارتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ ان ممالک میں آیا جایا کرتے تھے شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ کواپنے پدر بزر گوار کے ایک تجارتی قافلہ کی گھرانی کرنے اور کاروباری ذمہ داریاں انجام دینے کے لئے ملک شام جانا پڑا۔ تجارتی مصروفیتوں سے فراغت پانے کے بعد جب آپ اپنے ساتھیوں کی معیت میں مکہ واپس آنے کے لئے روانہ ہوئے توراستہ میں بیار ہوگئے قافلہ جب مدینہ پنچاتو آپ کی طبیعت مزید خراب ہوگئی اس لئے وہ اپنے نمال میں رک گئے ناکہ طبیعت سنبھلے تو سفر شروع کریں۔ دوسرے ساتھی واپس لوث آپ نمال میں رک گئے ناکہ طبیعت سنبھلے تو سفر شروع کریں۔ دوسرے ساتھی واپس لوث آپ کی جدواصل بخل ہو گئے اناللہ وانالیہ راجعون ۔ آئے آپ ایک ماہ وہاں بیار رہنے کے بعدواصل بخل ہو گئے اناللہ وانالیہ راجعون ۔ ان کی اجانک وفات سے سب کوصد مہ ہوا ہو گا اور شد یہ صدمہ ہوا ہو گالیکن حضرت آمنہ ان کی اجانک وفات سے سب کوصد مہ ہوا ہو گا اور شد یہ صدمہ ہوا ہو گالیکن حضرت آمنہ

کے دل پر جو قیامت ٹوٹی اس کابس وہی اندازہ لگا سمی ہیں آپ نے اپنے عظیم خاوند کے اچانک انقال پر ایک قصیدہ کمااس کے چنداشعار آپ بھی پڑھیں ماکہ حضرت آمنہ کے دلِ در دمند کے احساسات کا آپ کو بھی اندازہ ہو سکے۔

عَفَانَجَانِبُ لَبَطْیَآ مِنْ الْحَانِیْدُ وَجَادَدَ لِحَدَّا خَادِجًا فِی الْعَمَّانِیمِ عَفَانَجَانِی الْعَمَانِیمِ "بطحاوادی کے کنارے نے ہاشم کے بیٹے کو موت کی نیند سلادیا وہ مختلف پردوں میں لپٹا ہوا کمہ سے باہر لحد کا بڑوی بن گیا"

دَعَتُهُ الْمَنَايَا دَعُوَةٌ فَأَجَابَهَا وَمَا تُؤَكَّتُ فِ النَّايِرِ مِثْلُ إِنْ فِيَامِمُ

"موتول نے اے اچانک و عوت وی جے اس نے قبول کرلیا اور موت نے لوگوں میں ہاشم کے اس بیٹے کا کوئی قبیل باقی نہیں چھوڑا"

عَيِشْيَةً دَاحَوْا يَحْمِلُوْنَ سَرِيرَةً تُعَادِرُهُ آصْعَابُهُ فِ النَّزَاحِم

"عشاء کے وقت جب اس کے دوست اس کی چار پائی کو اٹھا کر لے جارہے تھے تو وہ انبوہ کی وجہ سے باری باری کندھا بدل رہے تھے۔ "

فَإِنْ تَكُ غَالَتُ الْمَنُونُ وَرَيْبُهُا فَقَنْ كَانَ مِعْطَاءً كَيْتُمُ التَّرَاتُمَ

"اگرچہ موت اور اس کی مشکلات نے اس کو جھپٹ لیا ہے لیکن وہ در حقیقت بہت تخی اور بہت رحم کرنے والا تھا۔ "( 1 )

حبیب کبریاء علیہ اجمل التحیۃ والثناء ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ والدماجد کاظل عاطفت سر سے اٹھالیا گیااور آپ بیتیم ہو کررہ گئے علامہ احمد بن زنی د حلان رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب السیرة النبویہ میں لکھتے ہیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّالِ مَنَا وَسَيْدَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَا تُوَفَى عَبْدُاللهِ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يَا اِلْهَنَا وَسَيْدَ نَا بَقِى نَبِيتُكَ يَتِيْمُا لَا آبَ لَهُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لَهُمُ آنَا لَهُ حَافِظٌ وَنَصِيْرٌ وَفَى رَوَايَةٍ آنَا وَلِيُّ وَ حَافِظُهُ وَحَامِيْهِ وَرَبُّهُ وَعَوْنُهُ وَرَانِ قُهُ وَكَافِيْهِ فَصَلُوا عَلَيْهِ وَ نَنَزُكُوا بِإِنْهِهِ

" حضرت ابن عباس رضّی الله عنماے مروی ہے کہ جب حضرت عبدالله ف وفات پائی تو فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے ہمارے الله ! اور ہمارے سردار تیرانبی میتم ہو گیااس کا باپ نه رہا۔ الله تعالی نے

ا را يەۋانبويان مان جىداول سۇياما

اسیں فرمایا کہ ہم اس کے حافظ اور مدد گار ہیں دوسری روایت ہیں ہے اللہ
تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا ہیں اس کا دوست ہوں ، جمہان ہوں ،
مدد گار ہوں ، پرور د گار ہوں ، اس کی مدد کرنے والا ہوں اس کورزق
دینے والا ہوں اور ہربات ہیں اس کے لئے کافی ہوں۔ پس تم اس پر
درود پڑھاکر واور اس کے نام سے برکت حاصل کیا کرو۔ " (۱)
علامہ خد کور اسی مقام پر تکھتے ہیں۔

وَقِيْلَ لِجَعْفَ الضَادِقِ وَضِى اللهُ عَنْهُ لِوَيُتِهَ النَّيْ صَلَى اللهُ عَنْهُ لِوَيُتِهُ النَّيْ صَلَى اللهُ عَنْهُ لِوَيُتِهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَالْكَ عَالَ المَثَلَا يَكُونَ عَلَيْهِ حَقَّ لِمَخْفُوقٍ وَالْهُمُ ادُالْحَقُوقُ النَّالِبَتُ بَعْدَ الْبُلُوعِ لِاَنَّ الْمَعَ مَنَ الْمُعَلِينَ وَلِيعْلَمُ انَّ الْعَنِ يَنْ مَنْ الْمَالُ اللهُ مَا مَنْ فَوَيْ مَنَ الْمَالُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

" حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پوچھا گیا نبی کریم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیتم پیدا کرنے میں کیا حکمت تھی آپ نے فرمایا اس ک
متعدد حکمتیں ہیں ان میں ہے ایک حکمت ہیہ ہاکہ کسی مخلوق کا حق آپ
برنہ رہے۔ یعنی وہ حقوق جو بالغ ہونے کے بعد کسی پر ان کی ادائیگی لازم
ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی اس وقت انقال فرمایا جب کہ حضور
کی عمر صرف جھ سال تھی نیز یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ معزز وہ ہے جس کو اللہ
تعالیٰ عزت عطافر مائے۔ نیز آپ کی قوت آپ کے آباء واجدا داور ماؤں
تعالیٰ عزت عطافر مائے۔ نیز آپ کی قوت آپ کے آباء واجدا داور ماؤں
کے ذریعہ سے شمیں اور نہ مال کے ذریعہ سے بلکہ آپ کی قوت طافت کاراز
اللہ تعالیٰ کی نصر ہے۔ اور اس کی آیک حکمت سے بھی ہے کہ حضور کو جب
آبیری کی تکلیفوں کا ذاتی تجربہ ہوگاتو حضور فقیروں اور تیمیوں پر رحم فرمائیں
گے۔ " (۲)

ا - السيرة النبويه زيني د حلان. جلداول. صفحه ٣٠٠

٢ \_ ايضاً

الله كريم نے اپنے محبوب و حبيب رسول صلى الله عليه وسلم كى مبارك مسجد كے مبارك مسجد كے مبارك صحن ميں نماز فجراداكر نے كے بعد اللي جگه بين كرية آخرى طور لكھنے كى توفق مرحت فرمائى جهاں ہے روضه مقدسه كا سبز گنبد نظر آ رہا ہے ۔ اللي اس ناچیز كی اس سعى كو مفكور فرما۔ اپنى خاص توفيق اور دعگيرى ہے اس كام كو پايہ يحيل تحک پنچاا ہے اپناس ناچیز بندے كی مغفرت اور اسے اپنى رضا اور اپنے محبوب عليه الصلوة والسلام كى رضا كا باعث بنا اور اپنے بندوں كے لئے ہدايت كا ذريعه بنا۔

إِنَّكَ رَحْمُنُ، رَحِيْهُ وَدُودُ تَنَكُورٌ غَنِيْ كَرِيْهُ وَعَلَى كُلِ شَكَهُ قَي يُرُّوَ بِالْإِجَابَةِ جَدِيرُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْمِهِ وَسَائِرُ الْمَتَمِهِ وَبَارَكَ وَسَلَمُ.

آجر مضان المبارک کامیار حوال روزہ ہے جمعہ کابابر کت دن ہے ار مضان بدھ کے روزیہ ناچیز سرا پاتفقیر پارگاہ رسالت کی حاضری کی سعادت ہے بسرہ ور ہوا۔ دس روزا پنے محبوب آقا کے قدموں میں گزار نے کے بعد نماز جمعہ اداکر کے یہ التجاکر تے ہوئے رخصت ہوگا۔

الہی این کر م بار دگر کن صبح کے آٹھ نج کر میں منٹ ہوگئے ہیں۔ ۔ ا

اله بغضله تعالی پوراایک سال محزر حمیا۔ اس عرصہ میں سیرت طیب کی آلیف کاسلسلہ جاری رہا۔ کشعبان المحظم اللہ ۱۳۰۸ مطابق ۲۶ مار ۱۹۸۸ و بعث ہے پہلے کے حالات بتوفق رب المصطفیٰ علیہ و علی آلہ اجمل السلوة و از کی الثناء قلبند کرنے کی سعادت ارزائی ہوئی۔ میرے رب کریم نے پھر کرم فرمایا اپ مقدس گھر کی زیارت ہے مشرف فرمانے کے بعدا ہے مجوب اور ہر محزیدہ بندے محمد رؤف دھیم کی ہر گاہ عالی میں حالت ی کی اس روسیاہ کوسعادت بخشی۔ جلداول کی جزءاول پر نظر علیٰ کی سعادت اپ مقدس گھر کے سائے حرم کھر کے اندر مرحمت فرمائی۔

۲۷ شعبان المعظم ۲۰ ۱۳ د مطابق ۱۳ اپریل ۱۹۸۸ و روز می شنبه و قت یونی یا نجی بجه دنماز مصر کمه کرمه سے مدینہ حبیب کے لئے بذریعہ بس روانہ ہوا۔ رات ۲۰ ۳۰ بج بز آرام سے مدنہ طیب کی مقدس ذیمن کو نگاہوں سے چو سنے کاشرف نعیب ہوا۔ صبح بارگاہ اقد سی مصاضری دی۔ مسودہ پیش کیا۔ اور اس کی قبولیت کے لئے عاجزانہ اور در دمندانہ در خواست کی پیر صحن مبارک میں وہاں آگر بینیا جمال مبنر کے جلوے دل و نگاہ کو محبت کی تاہیش اور عقل در وح کی در ماند کیوں کو لطف واحمان کے پر وہال سے نواز رہے ہیں۔ ہرروز کا میں معمول ہے۔

آج اور مضان المبارك كى پىلى بايركت مج نور ب- مى محن مجد حبيب مى بينے بھى يہ مود و پر متا موں اور بھى اپنے محبوب كے سر كنبدكى زيارت كر تا ہوں - فشر كے آنسوا پنے مولاكر يم كے حضور ب ساختہ مجدور يز ہور ب ميں -

الْحَمُدُ لِلهِ الْحَمَدُ لِلهِ وَالشَّكُولِلْهِ وَالشُّكُولِلْهِ سُبْعَانَ اللهِ سُبُعَانَ اللهِ - اللهُ الْمُرُاللهُ اكْبُرُ اللهُ اكْبُرُ اللهُ اكْبُرُ وَالصَّلَوْةُ وَالتَكْمُ عَلَيْكَ يَافُرَةٌ عَيُونِ الْمُشْتَاقِيْنَ يَارَحْمَةٌ لِلْعَلَمِيْنَ يَاشَفِيْءَ الْمُنْ نِهِيْنَ وَعَلَى الِكَ النِعِبَاءِ وَاصْعَابِكَ الْكُرُمَاءِ وَاوْلِيَاءِ الْمُنْ نِهِيْنَ وَعَلَى الِكَ النِعِبَاءِ وَاصْعَابِكَ الْكُرُمَاءِ وَاوْلِيَاءِ الْمُتَلِكَ الْاَصْفِينَاءِ إلى يَوْمِ الْجَزَاءِ

> العبدالمسكين محمدكوم شأه يكورمضان المبارك ١٠ إبريل ١٩٨٨ء يكشنب

### كهانية

ہماری کتب تاریخ اور کتب ادب میں الیمان گنت روایات ہیں جن میں وہ ہیش گوئیاں درج ہیں جواس عمد کے کاہنوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں وقنا فوقا کی ہیں ان میشین گوئیوں میں سے چندایک ہیش خدمت ہیں۔ لیکن ان کے ذکر سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کابن اور کمانة کی تشریح کروں۔

کمانت کس کو کہتے ہیں؟

كابن كون بوتاب؟

اس کے علم اور فراست کی کیا حیثیت ہے؟

اس کی پیشین گوئیوں کا منبع اور ماخذ کیاہے؟

جزیرہ عرب میں بسنے والے قبائل کی آریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چاتا ہے کہ وہاں کے جاتل معاشرہ میں کاہنوں کو ہزااہم مقام حاصل تھا۔ قبائل کے سردار اور علاقوں کے حکران ایخ پیچیدہ معاملات میں ان کی طرف رجوع کیا کرتے باہمی تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لئے ان کو اپنا تھم تسلیم کرتے ان کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوا کرتا۔ فریقین میں سے کوئی فریق ان کے فیصلہ سے سرتابی کی جرائت نہیں کر سکتا تھا۔

علامہ محمد فرید وجدی مصری جن کا شار عصر حاضر کے اکابر علماء اور محققین میں ہو آ ہے انہوں نے '' دائر ۃ المعار ف ِلقرن العشرين '' میں کہانة کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔

اَلْكُهَانَةُ هِى اسْتِغْدَا اُمُ الْجِنِّ فِي مَغْرِفَةِ الْاُمُورِالْغَيْبِيَّةِ وَ قَدْكَانَتُ هٰذِهِ الصَّنَّعَةُ مَغْرُوفَةً عِنْدَ الْعَرَبِ وَكَانَ الْوَا نَابَ آحَدَهُمُ آمُرُ بُرِيْدُ مَغْرِفَةً دَخِيْلَتِهِ آدْمُسْتَقْبِلِهِ مِنْهُ دَهَبَ إِلَى الْكَاهِنِ وَالْخَبَرَةُ بِمَا يَهُمُّهُ وَكَانَ لِكُلِ كَاهِنِ مِنْهُمْ صَاحِبٌ مِنَ الْجِنِ يَعْضُرُ النّهِ وَيُغْبِرُهُ بِمَا يُهُمُّهُ وَكَانَ لِكُلِ كَاهِنِ

"امور نیبیے جانے کے لئے جنوں کی خدمات حاصل کرنے کو کمانة کتے ہیں۔ یہ پیشہ اہل عرب میں بہت معروف ومشہور تھا۔ جب کسی کو کوئی چیدہ مسئلہ پیش آ آاور وواس کی تہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتااور

متعقبل کے حالات پر مطلع ہونا چاہتا تو وہ فخص کی کائن کے پاس جا آاور اپنی مشکل اس کے سامنے پیش کر تا جزیرہ عرب کے کائنوں میں سے ہر کائن کا ایک جن ماتحت ہوا کر تا۔ جو کائن کے طلب کرنے پر اس کے پاس حاضر ہو جاتا۔ اور کائن جس معاملے کے بارے میں اس سے استفسار کر تاوہ جن اس کواس سے آگاہ کر تا۔ " (1)

علامه فریدوجدی اس کے بعد لکھتے ہیں۔

کہ بیہ امر بعیداز عقل نہیں کیونکہ آجکل بورپ میں فوت شدہ لوگوں کی روحوں کو حاضر کرنے کاعلم ،اہم علوم میں شار ہونے لگاہے۔ اور بورپ کے ممتاز اور محقق سائنس دان پروفیسر ڈاکٹراس کی سچائی کو تسلیم کرنے گئے ہیں۔ اگر مرنے والوں کی ارواح کو حاضر کیا جاسکتا ہے تو جنات کو حاضر کرنا کیوں کر بعیداز عقل ہوگا۔

امام نووی شارح صحیح مسلم نے کہانتہ اور کائن کی جو تشریح کی ہے وہ مندر جہ بالاوضاحت سے بھی زیادہ بصیرت افروز ہے۔ فرماتے ہیں۔

اَلْكُهَانَةُ فِي الْعَرْبِ تَلَائَةُ أَصْرُبِ آحَدُهُا اَنْ يَكُونَ لِلْإِنْكَانِ

رَبِيعٌ مِنَ الْجِنِ يُعْفِرُهُ بِمَا يَسْتَرِقُهُ مِنَ السَّمْعِ مِنَ السَّمَاءِ وَ
هَذَا الْقِسْمُ يَطَلَ مِنْ حِيْنَ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ
هَذَا الْقِسْمُ يَطَلَ مِنْ حِيْنَ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَمَ وَالثَّافِنَ اللهُ تَعَالَى عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ وَسَلَمَ وَالتَّافِي اللهُ تَعَالَى اللهُ ال

وَالتَّاكِثُ الْمُنَجِّمُونَ وَهِلْ الضَّرُبُ يَخْلُقُ اللهُ فِي بَعْضِ التَّاسِ قُوَةً مَا لَكُنْ كِنْ جَفِل التَّكْرُبُ وَيْهِ اَغْلَبُ وَمِنْ هِذَا الْفَنِ الْعِرَافَة فَصَاحِبُهُا عَرَاكُ وَهُوالَّذِي يَسْتَدِلُ عَلَى الْأَمُورِ بِالسَّبَابِ وَ مُقَدَّمَا بِهَا وَشُرح مسلوطت ) مُقَدَّمَا بِهَا وشرح مسلوطت )

"اہل عرب کے نز دیک کمانة کی تمن قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نے ۔ بیا کہ کوئی جن کسی انسان کے ماتحت ہو اور وہ ماتحت جن

ا به دائره المعارف. جلد بشتم. صفحه ۲۲۵

آسانی باتیں چوری چھے بن کر اپنے دوست انسان کو پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کمانۃ کی یہ قتم ختم ہوگئ۔ دوسری قتم ۔ وہ جن اپنانسان دوست کوان واقعات ہے آگاہ کرے جو کئی ملک یا علاقہ میں ظہور پذیر ہوئے ہوں۔ یہ امر محال نہیں۔ وہ لوگ تھوڑے ہے چا کے ساتھ کئی سوگنا جھوٹ کی ملاوٹ کر دیے ہیں۔ اس لئے ان کی بات سنااور اس کونچ مانتا ب ممنوع ہے۔ اس لئے ان کی بات سنااور اس کونچ مانتا ب ممنوع ہے۔ تبیہ وہ لوگ ہیں جن میں اللہ تعالی نے ایک مخصوص تبیہ ری قتم ۔ منجمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں اللہ تعالی نے ایک مخصوص تبیہ وہ دو بعت کر دی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ بھی تج کی قلیل مقدار کے ساتھ قوت و دیعت کر دی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ بھی تج کی قلیل مقدار کے ساتھ قوت و دیعت کر دی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ بھی تج کی قلیل مقدار کے ساتھ فن کا ماہر ہوتا ہے اے عراف کہتے ہیں۔ عراف وہ مخص ہے جو اسباب اور مقدمات کی مدد سے مخفی امور پر استدلال کر تا ہے اور ان امور کے جانے کا دعویٰ کر تا ہے۔ " ( ۱ )

آج العروس. لغت کی ایک متند کتاب القاموس کی شرح ہے اس میں کمانۃ کی تشریح بایں الفاظ کی منی ہے۔

وَفِي التَّوْشِيْمِ الْكَهَانَةُ بِالْفَتْحِ وَيَجُونُ بِالْكَسْ، اِدِعَاءُ عِلْمِ الْفَيْفِ. قَالَ ابْنُ الْوَيْمِ الْكَاهِنُ الَّذِي يَتَعَاهَى الْخَبْرَ عَنِ الْكَافِئَاتِ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ وَيَدَعِي مَعْمِ فَقَ الْاَسْرَادِ وَ الْكَافِئَاتِ فِي الْعَرَبِ كُلْهِنْ، كَنْقَ وَسَطِيْمٍ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْهُمُ مَنْ كَانَ يَوْعُ الْمَعْرِ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْهُمُ مَنْ كَانَ يَوْعُ اللَّهُ فَي الْمُونِ وَرِئْيًا يُلْقِي النَّهِ الْالْمُونَ وَمِنْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدَ بِمُقَدَّمَانَ يَوْعُ اللَّهُ الْمُؤْدَ بِمُقَدَّمَانَ يَوْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدَ بِمُقَالِقَ اللَّهُ الْمُؤْدِ وَالْمَانُ وَلَي اللَّهُ الْمُؤْدَةُ وَاللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمَانُونِ وَفِي الْحَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدَةُ وَاللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ وَلَى الْمُؤْدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُولُ اللَّهُ الْمُؤْدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ اللَّهُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ اللَّهُ الْمُؤْدُولُ الْمُلِي الْمُؤْدُولُ اللْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الللَّهُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ اللَّهُ الْمُؤْدُولُ اللْمُؤْدُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْدُولُ اللَّهُ الْمُؤْدُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُولُ اللَولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْدُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْدُولُولُو

ا ، شرح مسلم صفحہ ۱۲۵ - ۲۷۰

" توقیح ( الفت کی ایک کتاب ) جی ہے کہ کمانة کا معنی علم غیب جانے کا دعوی کر ناابن افیر کتے ہیں کہ کابن وہ ہو آ ہے جو کا نئات کے بارے ہیں متعدد مستقبل کی خبریں دے اور اسرار کے جانے کا دعی ہو۔ عرب ہیں متعدد کابن تھے جیسے شق۔ سطیح اور ان کے علاوہ اور کئی ان کابنوں ہیں ہے بعض وہ تھے جو یہ گمان کرتے تھے کہ ایک جن جس کو وہ رئی بھی کتے تھے ان کا آبع ہے اور ان جی ہے اور ان میں ہے بعض وہ تھے جو یہ مائل کی آبان ہیں ہے بعض وہ تھے جو یہ کابن کیا کرتے تھے کہ وہ امور کے مقدمات اور اسباب کے واسط ہے خان کیا گرے ہیں۔ سائل کی افعال اور اس کے حالات ہے وہ حقیقت حال پر مطلع ہو جاتے ہیں ایسے خفص کو خاص طور پر عراف کما جات ہیں ایسے خفص کو خاص طور پر عراف کما جات ہیں جاتا ہے۔ حدیث پاک ہیں ہے کہ جو محض کابن یا عراف کے پاس جاتا ہے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو اللہ تعالی نے جھے پر نازل فرمائی یعنی جس ہے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو اللہ تعالی نے جھے پر نازل فرمائی یعنی جس نے کابن کہ جو بی جانے والے کو بھی کابن کہ جو بی جانے والے کو بھی کابن کہ جی ہیں۔ " ( آج العروس) کابن کتے ہیں۔ "

لغت عرب کی ایک دوسری متند کتاب لسان العرب کے مصنف علامہ ابن منظور ، کاھن کی مندر جہ بالا تشریح لکھنے کے بعد مزید لکھتے ہیں۔

قَالَ الْاَدُهُمِ فَى كَانَتِ الْكُهَانَةُ فِى الْعَرَبِ قَبُلَ مَبْعَتِ مِيْدَنَا وَهُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيَّا بُعِتَ نَبِينَا وَحُوسَتِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ الْعُرْنُ مِنْ السّرَاقِ الشّيَاطِيْنُ مِنْ السّرَاقِ الشّيَاطِيْنُ مِنْ السّرَاقِ الشّيَاطِيْنُ مِنْ السّرَاقِ الشّيَاطِيْنُ وَالشّيَاطِيْنُ وَالشّيَاطِيْنَ وَالنّيَاطِيْنَ وَالشّيَاطِينَ وَالنّيَاطِيلُ وَالطّلَعَ اللهُ سُبْعَانَ فَ وَالْمَنْ هَلَ اللّهُ سُبُعَانَ فَ وَالْمَنْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عِلْمَ اللّهُ وَمَنْ عِلْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عِلْمَ اللّهُ وَمَنْ عِلْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمَنْ عِلْمَ اللّهُ وَمَنْ عِلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَمَنْ عِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

"از ہری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہے پہلے کمانة کارواج عرب میں عام تھا۔ جب حضور کو نبی بناکر مبعوث کیا گیا اور شاب فاقب سے آسانوں کی حفاظت کا اہتمام کر دیا گیا اور جون اور شیاطین کو آسانی باتیں چوری چھپے سننے ہے روک دیا گیاتو کہانة کا علم باطل ہو گیا۔ اور اللہ تعالی نے فرقان حمید کے ساتھ کاہنوں کی کذب بیانی کانام ونشان مٹادیا اور اس کتاب نے حق وباطل کے در میان تفریق کر دی اور اللہ تعالی نے اپنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی تفریق کر دی اور اللہ تعالی نے آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ علوم غیب پر مطلع فرمایا جتنا چاہا۔ جس کے احاطہ سے کاہن عاجز تھاس کے آج کہانت کاوجو دختم ہو گیا اللہ تعالی کے اس احسان پر ہم اس کی حمد بجالاتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کے ذریعہ سے ان جھونے کی حمد بجالاتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کے ذریعہ سے ان جھونے لوگوں سے مستغنی کر دیا۔ "

مختلف علاء اسلام اور ائمہ لغت نے کمانة اور کائن کے بارے میں جو تحریر فرمایا ہاں کا مطالعہ آپ نے فرمایا۔ اب ہم آپ کے سامنے علامہ ابن خلدون کی رائے ہیں کرتے ہیں جوان امور کے بارے میں انہوں نے اپنے شہرہ آفاق مقدمہ آریخ میں بڑی شرح وبسط ہے لکھی ہو ہے۔ اس ساری بحث کا نقل کر ناقار کمین پر گراں گزرے گا اس لئے اس کا خلاصہ ہیں خدمت ہے اگر آپ بنظر غائر اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ علامہ ذکور کی ڈرف نگائی کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ اس مشکل بحث کو بھی سیجے طور پر سجھ لیس نے درانشاء اللہ کا فراتے ہیں۔

نفوس بشريه کے تمن اصناف میں۔

ا۔ پہلی صنف ان نفوس بشرید کی ہے جوانی ناقص طبیعت کے باعث روحانی اور اک تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کی ساری تک و دو کا حاصل تصور اور تصدیق کے علوم ہیں۔ جن کی ابتداء بدیسات سے ہوتی ہے ان کے بارے میں علامہ ند کور فریاتے ہیں۔

مندَا هُوَ فِي الْاَغْلَبِ يِطَاقُ الْإِذْ دَاكِ الْبَشَيْرِي الْجِسْمَافِي "انسان كَ بشرِي اور جسماني اوراك كى سرحد عام طور پريسال آكر ختم ہو حاتى ہے۔"

۔ دوسری صنف ان نفوس بشریہ کی ہے جو اپنی فکری حرکت سے عقل روحانی تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور اس اور اگ کے لئے وہ بدنی آلات کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ قدرت نے عقل روحانی تک پہنچنے کی جواستعدادان کو ود بعت کی ہوتی ہے اس کے بل ہوتے ہیں۔ ان کا دائرہ اس کے بل ہوتے ہیں۔ ان کا دائرہ ادراک اولیاسے آ گے بڑھ کر مشاہدات باطنیہ کی فضامیں مصروف پرواز ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جمال تک ان علماء کی رسائی ہوتی ہے جو زمرہ اولیاء میں سے ہوتے ہیں اور جو علوم لدنیہ اور معارف ربانیہ کے وارث ہوتے ہیں۔

۔ تیسری صنف ان نفوس بشرید کی ہے جو بیک وقت اپنی بشری، جسمانیت اور روحانیت کے قفس سے آزاد ہو کر افق اعلی کے ملا ککہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور انہیں ملااعلی کے مشاہدے کاشرف ارزانی کیا جاتا ہے۔

یہ نفوس انبیاء کرام کے ہیں صلوات اللہ و سلام علیہم۔ جن کی فطرت میں اللہ تعالی نے یہ قوت رکھی ہے کہ وہ نزول وحی کی حالت میں تمام بشری نقاضوں سے پاک ہو کر ملااعلی کے فیوضات سے سرشار ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں۔

وَهُو يَتَوَجَّهُونَ إِلَى ذَلِكَ الْأُنْقِ بِذَلِكَ النَّوْعِ مِنَ الْإِنْسَلَامِ مَتَى شَاءُ وَالِتِلْكَ الْفِطْرَةِ الَّتِيُّ فُطِرُوْا عَلَيْهَا لَا بِإِكْتِسَابٍ وَلَاصَنَاعَةِ -

"اس کلی انسلاخ کی وجہ ہے وہ اس افق اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس فطرت کے باعث جس پر ان کی آفر پنش کی گئی ہے جس میں کسی کب اور فنی مہارت کا دخل نسیں وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ " (1)

یہ لکھنے کے بعد علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں۔

آهَا الْكُهَانَةُ فَهِى اَيُضًا مِنْ خَوَاصِ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَةِ وَاَنَ لِلنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَةِ إِسْتِغْدَا دَّالِلْإِنْسِلَاخِ مِنَ الْبَشَرِيَّةِ إِلَى الرُّوْحَانِيَّةِ الْكِيْ فَوَقَهَا -

" یعنی کمانۃ بھی نفس انسانی کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے کہ نفس انسانی میں جب یہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ بشریت کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے مقام روحانیت کی طرف پرواز کر سکے۔"

کونکہ ان میں یہ استعداد ناقص ہوتی ہے اس لئے بھی وہ صبح بتیجہ پر چینچے ہیں اور بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔

> وَهٰنِهِ الْقُوَّةُ الَّتِي فِيهِمْ مَبْسًالِنْ لِكَ الْوَدْرَاكِ هِي الْكَهَانَةُ وَلِكُوْنِ هٰذِهِ النَّفُوسِ مَفْطُوْرَةً عَلَى النَّقْصِ وَالْفَصُورِيَنِ الْكَمَالِ كَانَ إِدْرَاكُهَا فِي الْجُنْرُسُاتِ ٱلْمُرْمِنَ الْكُلِيّاتِ

"جس نفس بشری میں جامہ بشریت کو آثار پھینکنے کی قوت اور استعداد پائی جاتی ہے جس سے وہ ان علوم جزئیہ تک رسائی حاصل کر آ ہے اس قوت اور استعداد کو کمانت کتے ہیں۔ " (1)

علاء کی ان مندر جہ بالا تصریحات اور اقتباسات ہے ہم باسانی یہ ہمیجہ افذ کرتے ہیں کہ جو لوگ کمانت کا کام کیا کرتے ہے ان کو اللہ تعالی نے ایک خاص ملکہ اور قوت عطافر ہائی تھی۔ جس ہے وہ مستقبل میں وقوع پزیر ہونے والے جزوی واقعات کا علم حاصل کر لیتے تھے اور ہم رکھتے ہیں کہ معاشرے میں کئی افراد کو ایک انو کھی قسم کی قوت عطائی جاتی ہے جس ہے وہ اپنی نوع میں ایک ممتاز مقام پر فائز ہو تا ہے وہ لوگ جو "کھوجی" کملاتے ہیں وہ کی انسان یا حوان کے پاؤں کا نشان و کھو کر بہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں محض کا یافلاں جانور کے پاؤں کا نشان ہے ۔ حالانکہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نسیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالی نشان ہے ۔ حالانکہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نسیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے یہ تو ت ارزانی فرمائی ہوتی ہے کہ وہ زمین کو سوگھ کریے ہتا تھے ہیں کہ یسال پانی دستیاب ہے یا نسیں اور اگر ہے تو کتنی گرائی پر۔ اس طرح کی قوتوں میں سے کمانتہ یعی آیک قوت تھی جس سے یا نسیس اور اگر ہے تو کتنی گرائی پر۔ اس طرح کی قوتوں میں سے کمانتہ یعی آیک قوت تھی جس سے یا نسیس اور اگر جو کتنی گرائی پر۔ اس طرح کی قوتوں میں سے کمانتہ یعی آیک قوت تھی جس سے وہ لوگ جزئیات کا علم حاصل کر لیتے تھے۔ علامہ ابن ظلدون نے لکھا ہے۔

ا ، مقدمه ابن خلدون صغحه ۵۷۱

"کاہنوں میں سے عمد جاہیت میں شق بن انمار اور سطیح بن ماذن کو ہوی شرت نصیب ہوئی۔ ان کی حکایات میں سے بید حکایت مشہور ہے کہ انہوں نے ربعید بن مصر کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یمن پر حبشیوں کی حکومت ہوگی ان کے بعد قبیلہ مصر حکران ہوگا اور ان کے بعد حضود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور آپ کے دین کے غالب آنے کی چیش گوئی تھی۔ اس طرح کسری نے موہذان کو جب اپنا خواب سایا تو اس نے عبد المسیح کو سطیع کے کو جب اپنا خواب سایا تو اس نے عبد المسیح کو سطیع کے باس اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے بھیجا سطیح نے اسے بتایا کہ تمہاری باس اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے بھیجا سطیح نے اسے بتایا کہ تمہاری مملکت تباہ و بر باد ہوگی اور نبی آخر الزمان کے نور نبوت سے ایک عالم منور بوگا۔ یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو درجہ شرت کو پنچ ہوئے ہیں۔ " ( ۱ )

جن و و و اقعات کی طرف علامہ ابن خلدون نے اشارہ کیا ہے کیونکہ ان میں رحمت دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی ولادت اور بعثت کے جال فرام دے ہیں۔ اس لئے ہم متند مور خین کی تھنیفات سے ان و اقعات کاذکر کرتے ہیں۔ مضہور سیرت نگارامام ابن ہشام اپنی سیرت نبویہ میں تحریر فرماتے ہیں اور علامہ ابو القاسم سیلی نے سیرت نبویہ کی جو شرح الروض الانف کے نام میں نقل کیا ہے۔ بہن میں تح ح فراندان کے حکم انوں کے بعدر بعد بن نفر یمن کافرماز و امقرر ہوا میں نقل کیا ہے۔ بہن میں تح خاندان کے حکم انوں کے بعدر بعد بن نفریمن کافرماز و امقرر ہوا ربعہ نقل کیا ہے۔ بہن میں تح خاندان کے حکم انوں کے بعدر بعد بن نفریمن کافرماز و امقرر ہوا نے بہتے کے سارے کامنوں جاد وگروں ، ماہرین نجوم ، اور انالی قیافہ کو اپنے دربار میں نے اپنی مملکت کے سارے کامنوں جاد وگروں ، ماہرین نجوم ، اور انالی قیافہ کو اپنے دربار میں طلب کیااور انہیں کہا کہ ہیں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے جمجھے سراسیم اور مضاطر ہوا ہے۔ بہتے ہوائی کہ ہیں نے خواب کیا تو بہتیں بیان کر بیا ہواں کی تعبیر بیان کر بیا ہور سید بھی بتاؤ کہ اس کی تعبیر بیان سیاسی تعبیر بیان کر سے بی جھے اطمینان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہااگر تم اپنا خواب کیا دیکھا ہواں بیا جی تعبیر بیا چھی بتاؤ کہ اس کی تعبیر بیان جو بی میں ہوگا۔ انہوں نے کہااگر تم اپنا خواب کیا دیکھا ہواں وقت جزیرہ عرب میں دو شخصیتیں ہیں جو بن بتائے تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر سے ہیں وہ وقت جزیرہ عرب میں دو شخصیتیں ہیں جو بن بتائے تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر سیتے ہیں وہ وقت جزیرہ عرب میں دو شخصیتیں ہیں جو بن بتائے تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر سیتے ہیں وہ وقت جزیرہ عرب میں دو شخصیتیں ہیں جو بن بتائے تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر سیتے ہیں وہ وقت جزیرہ عرب میں دو شخصیتیں ہیں جو بن بتائے تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر سیتے ہیں وہ وہا

۱ - مقدمه ابن خلدون صغحه ۱۸۹

شق اور سطیح ہیں۔ شق بی انمار کا ایک فرد ہاور سطیح کا تعلق قبیلہ غسان ہے۔ پی اس نے ان دونوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ سطیح، شق ہے پہلے پہنچا۔ ربیعہ نے اسے کما کہ میں نے کیا ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوفزدہ اور پریشان کر دیا ہے۔ یہ بھی بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ سطیح نے کما۔ میں آپ کی دونوں فرمائشیں یوری کرنے کے لئے تیار ہوں۔

خواب کے بارے میں اس نے کما۔

دَأَيْتَ حَمَدَةً لَخَرَجَتُ مِنْ ظُلْمَةٍ فَوَقَعَتْ بِأَرْضِ تَهَامَة فَأَكْلَتْ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ جَمْجَمَهُ

"اے باد شاہ تونے بھڑکتے شعلے اور ا نگارے دیکھے ہیں جو تاریکی ہیں ہے نکلے اور سرزمین تمامہ میں آگرے اور وہاں ہر کھوپڑی والی چیز کو ہڑپ کر گئے۔"

بادشاہ نے کہاا سطیح تم نے بالکل سیح خواب بیان کیا ہے۔ اب اس کی تعبیر بتاؤ۔
اس نے کہا۔ میں صلفیہ کہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں اہل حبثہ اتریں گے اور ابین ہے جرش کک قابض ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہااے سطیح! تیرے باپ کی قتم! یہ امر ہمارے لئے برا المناک ہے۔ یہ کب ہو گا کیا میرے دور حکومت میں یااس کے بعد۔ سطیح نے کہا۔ تیرے معمد کے ساٹھ سترسال بعد۔ پھر ربعہ نے پوچھا کیاان کا ملک بھیٹ رہ گا یا ختم بھی ہو گااس نے بواب دیاستی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعدان کو یمن سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس نے بعدان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعدان کو یمن سے بلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس نے بوجھا کون ایساکرے گا۔ سطیح نے جواب دیا۔ ذی یزن کی اولاد میں سے جو عدن سے خروج کریں گے اور حبشہ میں سے کی فرد کو یمن میں باتی نہیں ہوجوڑیں گے۔ ربعہ نے وجھا کیااس کی بادشائی بھیٹ رہے گی۔ سطیح نے کہانہیں۔ وہ بھی ختم ہوجائے گی۔ بادشاہ نے بوجھا کیااس کی بادشائی بھیٹ رہے گی۔ سطیح نے کہانہیں۔ وہ بھی ختم ہوجائے گی۔ بادشاہ نے بوجھا کیااس کی بادشائی بھیٹ رہے گی۔ سطیح نے کہانہیں۔ وہ بھی ختم ہوجائے گی۔ بادشاہ نے بوجھا کیااس کی بادشائی بھیٹ رہے گی۔ سطیح نے کہانہیں۔ وہ بھی ختم ہوجائے گی۔ بادشاہ نے بوجھا کیا کون ختم کرے گا سطیح نے جواب دیا۔

نَبِیْ ذَکِیُ یَاْمِیْهِ انْوَتَیْ مِنْ قِبَلِ الْعَلِقَ "ایک نی جو پاک نماد ہو گاجس کی طرف. خداوند ہزرگ کی طرف سے وحی نازل ہوگی۔"

بادشاہ نے پوچھاوہ کس قبیلہ ہے ہوگا سطیع نے کماکہ وہ غالب بن فربن مالک کی اولاد میں ہے ہوگا اور اس کی قوم کی حکومت زمانے کے اختیام تک باتی رہے گی۔ بادشاہ نے پوچھاکیا

زمانے کی انتمابھی ہے۔ سطیح نے کما بے شک وہ دن جب اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا نکو کار اس میں سعادت مند ہوں گے اور بد کارشقی ویزیخت ہوں گے۔ (1)

اس کے بعد شق آیا اس سے بھی جو سوال جواب ہوا اس کے جوابات میں اور سطیح کے جوابات میں ربیعہ نے کھل کیسانیت یائی۔

علامہ ابوالقاسم المبیلی لکھتے ہیں۔ کہ سطیح نے کمی عمر پائی۔ یماں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کاواقعہ اس کی زندگی میں ظہور یذریہ ہوا۔

اس رات کو کسری نوشیروان نے دیکھا کہ اس کے قصرابیض میں زلزلہ آیا ہے اور اس کے چورہ کنگرے گر گئے ہیں۔ اور ایران کے آتش کدے کی آگ بچھ گئی ہے حالانکہ ایک ہزار سال سے وہ روشن تھی اور ایک لمحہ کے لئے بھی نسیں بجھی تھی۔ جب صبح ہوئی کسریٰ بیدار ہوا تو اس خو فٹاک خواب نےاس کاصبرو سکون چھین لیااس کے باوجود اس نے اپنا شاہی دربار لگایا اور حسب سابق اپنا آج سجا کر اپنے اور تک شای پر جلوس کیا۔ جب اہل دربار جمع ہو گئے اس نے یو چھاکہ تم جانتے ہو آج میں نے کیوں تمہیں یمال طلب کیا ہے انہوں نے کمانسیں۔ ابھی اس نے اپناخواب سنایاتھا کہ اس کے پاس خط پہنچا کہ اس کے آتش کدوں کی آگ بجھ گئی ہے حلانکہ جب سے اہل ایران نے آتش پر سی قبول کی تھی۔ اس وقت سے آج تک بھی آگ بجھی نہ تھی بیہ اطلاع سن کر اس کے غم واندوہ کی کوئی حد نہ رہی ۔ اسی اثنامیں موبذان (مملکت ایران کا قاضی القصناة یامفتی اعظم ) نے کمااللہ تعالی باد شاہ کو سلامت رکھے۔ میں نے بھی آج ایک ڈراؤ ٹاخواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آگے آگے سرکش اونٹ ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے عربی گھوڑے ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کو عبور کیااور ہمارے ملک میں پھیل گئے کسریٰ نے یو چھااے موبذان! ان خوابوں کے بارے میں تمہار اکیا خیال ہے اس نے کہا یوں معلوم ہوتا ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی حادثہ رونماہوا ہے۔ چنانچہ کسرٹی کی طرف سے ایک خط نعمان بن منذر کو لکھا گیا جس میں مدایت کی گئی کہ شاہی دربار میں کسی ایسے عالم اور حاذق آ دمی کو بھیج جواس کے سوالوں کاجواب دے سکے۔ نعمان نے عبدامیج بن عمرو بن حیان الغسانی کوروانہ کیا۔ جب عبدانسیج کسرٹی کی خدمت میں حاضر ہواتو کسرٹی نے یو جھاکہ جس امرك بارے ميں. ميں تھے سے يوچھناچاہتا ہوں كياس كائمہيں علم بے عبداً سيح نے كما ياتو آپ مجھے بتائمیں یاجو آپ چاہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھیں اگر میرے پاس آپ کے استفسار کاجواب ہواتو

ا - سيرت ابن بشام مع الروض الانف. مطبوعه بيروت. صفحه ٢٩

میں بتادوں گلورنہ ایسے آ دمی کی طرف آپ کی راہنمائی کروں گلجو آپ کے سوال کے جواب کو جانتا ہو۔ باد شاہ نے اپنا اور موبذان کاخواب اسے بتایا اس نے کما کہ شام کی سرحد کے پاس میرا ایک ماموں رہتا ہے جس کا نام سطیع ہے وہ اس سوال کاجواب دے سکتا ہے۔ کسریٰ نے اسے کہا اس کے پاس جاؤ اور جواب لے کر آؤ۔

جب عبداُمیح سطیح کے پاس پہنچاتو وہ بستر مرگ پر اپنے وقت مقررہ کا انتظار کر رہاتھا۔ عبداُمیح نے اسے سلام دیا۔ لیکن سطیح نے کوئی جواب نہ دیا پھراس نےاشعار میں اپنے آنے کی غرض وغایت بیان کی اس وقت سطیح نے سراٹھایا۔

> يَقُولُ عَبْدُ الْمَسِيْحِ عَلى جَمَلِ مَشِيْحِ - اَنْ سَطِيْعِ وَقَدُ اَوْلَى عَلَى الضَّرِيْحِ بَعَثَكَ مَلِكُ بَنِي سَاسَان لِارْتِجَاسِ الْاَيْوَانِ وَ خُمُودِ النِّيْرَانِ وَدُوْيَا الْمُوْبِذَ انِ دَأْى الِلَّاصِعَامُ التَّوُدُ خَيْلًا عِمَامًا قَدُ فَطَعَتْ دَجْلَةَ وَاَنْسَتَنَى تَنْ فِي بِلَادِهَا .

"بدالیج کتا ہے کہ جب وہ تیزر فار اون پر سوار ہوکر سطیح کے پاس آ یا جبکہ وہ جال بلب تھااور قبر کے کنارے پر پہنچ چکا تھااس وقت سطیح نے اے کما کہ تجھے بو ساسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے آکہ تو قصر شاتی کے ارزئے، آگ کے یکافت بجھ جانے اور موبذان کے خواب می جمھ سے دریافت کرے موبذان نے خواب میں تند و تیزاونوں کو دیکھا جو عربی انسل محموروں کا تعاقب کر رہے تھے وہ عربی محمورے وجلہ کو عبور کرکے ملک کے مختلف اطراف میں پھیل گئے تھے۔ "

ان مسجع اور مقفّی چھوٹے چھوٹے فقروں میں سطیع نے کسری اور اس کے قاضی القصناۃ کے خوابوں کاذکر کر دیا۔

> اس كى بعداى طرزى عبارت سے وہ خوابوں كى تعبير بيان كر آ ہے۔ يَاعَبْدَ الْمَسِيْعِ إِذَ اكْتُرْتِ البِّلَاوَةَ وَظَهَرَ صَاحِبُ الْهَرَاوَةِ وَفَاضَ وَادِى التَّمَاوَةِ وَعَاضَتُ بَعِيْرَةً سَاوَةً وَخَمَدَتُ تَارُفَادِسَ - فَلَيْسَ الشَّامُ لِسَطِيْعٍ شَامًا يَمْلِكُ مِنْهُمْ مُلُوكُ وَمَلَكَاتٌ عَلَى عَلَى وَالشَّى وَالشَّارِ وَكُلُّ مَا هُوَاتِ اَتِ،

( سطیح نے کما) اے عبدالمیح جب علاوت کارت سے کی جائے گی اور عصاوالا ظاہر ہوگا

اور سلوہ کی وادی بنے لگے گی اور سلوہ کا بحیرہ خٹک ہوجائے گافلاس کی آگ بچھ جائے گی تو یہ شام سطیع کانمیں رہے گااور محل کے گرنے والے کنگروں کی تعداد کے مطابق ان کے باد شاہ اور ملکات تخت نشیں ہوں گی۔ ہر آنے والی چیز آکر رہتی ہے۔"

جب عبد المسيح. سریٰ کے پاس آ یا اور اس سطیحی تغییر ہے آگاہ کیا۔ جب اس نے یہ ساکہ ہمارے خاندان ہے ابھی چودہ بادشاہ اور ہوں گے تواس کا خوف و ہراس دور ہوگیا اور کئے الگا۔ اس کے لئے مدت دراز در کار ہوگی اور ابھی ہماری حکومت طویل عرصہ تک ہر قرار رب گیا۔ اس کے لئے مدت دراز در کار ہوگی اور ابھی ہماری حکومت طویل عرصہ تک ہر قرار رب گی۔ فوری تخت و آج ہے محروم ہونے کاجو خوف اس پر مسلط ہوگیا تھاوہ و قتی طور پر دور ہوگیا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انداز عجیب ہوتے ہیں ان چودہ میں ہے دس کی حکومت ہو سال کے اندر ختم ہوگئیں اور باقی چار کا عمد حکومت حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عمد خلافت میں اختیام پذر ہوا۔ کیونکہ آخری بادشاہ پر دجرد آپ کے زمانہ میں مقتول ہوا اور تین ہزار ایک سوچونسٹھ سال حکومت کرنے کے بعداریا نیوں کی حکومت کا آفیاب ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ اور سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود آفیاب جمال آب کی طرح چمک رہا ہے اور آبا جہ چمکیار ہے گا۔

إذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَاكِسُرَى بَعْدَةُ

جب سریٰ ہلاک ہوجائے گاتواس کے بعد کوئی اور سریٰ ضیں ہوگا۔ '( آریخ ابن کثیر )
علامہ ابن کثیر نے اسیرۃ النبویہ میں بواسطہ حضرت ابن عباس یہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ
سطیح مکہ مکرمہ میں آیا۔ اور قرایش مکہ کے رؤسانے اس سے ملاقات کی۔ ان میں قصی کے دو
فرز ندع بد مشس اور عبد مناف بھی تھے۔ انہوں نے بطور امتحان اس سے مختلف سوالات کئے۔
اس نے ان کے سیح جوابات دیئے۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ آخر زمانہ میں کیا ہوگا۔
اس نے کہا

خُدُوْامِنِي وَمِنْ إِلْهَا مِراللهِ إِنَاى : انته الأن يامضرالعرب فى زمان الهرم سواء بصائركه وبصائر العجم لاعلم عندكم ولافم .... لَيَغُرُجُنَّ مِنْ ذَا الْبَلدِ بَيِّ مُهُنَّدٍ - يَهْدِى إِلَى الرُّشُدِ يَرْفَضُ يَغُونَ وَالْفَنَدُ وَيُبَرَأُ عَنْ عِبَادَةِ الضِّدِ يَعْبُدُ رَبَّا إِلْفَهُ تُمَ ذَكَرَعُتُمَان وَمَقْتَلَهُ وَمَا يَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ آيَا مِرْبَيْ أُمَيْة تُحَرِّبِي الْعَبَاس

"الله تعالی نے بچھے جوالهام کیا ہے وہ مجھ سے لے لو۔ اے گروہ عرب!
تم اب بیرانہ سالی میں ہو۔ تمہاری بھیر تیں اور اہل مجم کی بھیر تیں ارباب
ہوگئی ہیں نہ تمہارے پاس علم ہے اور نہ سمجھ تمہاری اولادوں میں ارباب
عقل و فہم پیدا ہوں گے جو طرح طرح کے علوم حاصل کریں گے بتوں کو
توز دیں گے مجمیوں کو قتل کریں گے اور بھیڑ بکری کو تلاش کریں گے۔
اس نے مزید کہا بد تک باقی رہنے والے کی قتم۔ اس شہرے ایک ہدایت
یافتہ نبی ظاہر ہو گاجو لوگوں کو حق کی طرف راہنمائی کرے گایغوث اور فند
مامی بتوں کا افار کر دے گا اور ان کی عبادت سے برأت کا اظہار کرے
گاور اس رب کی عبادت کرے گاجو ایک ہے اس کے علاوہ اور بھی اس
گاور اس رب کی عبادت کرے گاجو ایک ہے اس کے علاوہ اور بھی اس
نے بہت ی باتیں بتاً میں۔ " (۱)
سطیح نے بری طویل عمر پائی کسی نے اس کی عمر سات سو سال کسی نے
سطیح نے بری طویل عمر پائی کسی نے اس کی عمر سات سو سال کسی نے

سطیع نے بڑی طویل عمر پائی کسی نے اس کی عمر سات سو سال کسی نے پانچ سو سال اور کسی نے تمین سو سال بیان کی ہے۔ (۲)

## شب میلاد اور عجائب قدرت الهی کاظهور

علماء سیرت نے اپنی کتب سیرت میں ان محیرالعقول واقعات کا تذکر ہ کیا ہے جواس مبارک رات میں و توع پذریر ہوئے ان میں سے چندامور درج ذیل ہیں۔

۱۔ اس رات کعب میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ سر کے بل تجدہ میں گر گئے کیونکہ آن کی رات بت شکن کی پیدائش کی رات تھی۔

۔ ۔ حضور کی ولاء ت کے وقت ایک ایسانور ظاہر ہوا جس کی روشنی سے حضرت آمنہ کو شام کے محلات و کھائی دینے لگے۔

۔ امام ابن اسحاق نے پی سیرت میں بشام بن عروہ سے بید روایت نقل کی ہے کہ ان کے والد نے دالد نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک یبودی تجارت کے لئے مگہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا جب شب میلاد آئی تو اس نے قریش کی ایک محفل میں آگر ہو چھاا ۔ گروہ قریش ایک ایک محفل میں آگر ہو چھاا ۔ گروہ قریش ایسا آئے رات تمہارے ہاں کوئی بچے پیدا ہوا ہے لوگوں نے کہا بخدا! جمیں کوئی علم نسیس اس

۱ - السيرة النبوية لا بن كثير . جلداول . صفحه ٢١٩ ٢ - السيرة النبوية لا بن كثير . جلداول . صفحه ٢٢١

نازراہ تعجب کمااللہ اکبر۔ تم اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں ضرور دریافت کر نااور میری اس بات کو بھی فراموش نہ کرنا کہ آج کی رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔
اس کی نشانی بیہ ہے کہ اس کے دو کندھوں کے در میان بالوں کا ایک تجھاا گاہوا ہو گالوگ مجلس کر خلمت کر کے اپنے اپنے گھر وں کو چلے گئے ہرایک نے اپنے گھر جاکر اپنا خانہ سے پوچھاکہ کیا قریش کے کمی گھر میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے انہیں بتایا گیا کہ آج عبداللہ بن عبدالمطلب کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے انہیں بتایا گیا کہ آج عبداللہ بن عبدالمطلب کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس نے محمد رکھا ہو وہ لوگ اس ببودی کے پاس گئے دیا جاتا کہ ان کے قبیلہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس نے کما میرے ساتھ چلو میں بھی اس بچہ کو مجمع اپنا بچہ اپنا اور بالوں کا گاہوا ایک تجھاد کھا اور دیکھتے ہی وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب اس ہوٹی کیٹرااٹھا یا اور بالوں کا اگاہوا ایک تجھاد کھا اور دیکھتے ہی وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب اس ہوٹ کر اس کے گھرانہ سے بوچھا تیرا خانہ خراب تھے کیا ہو گیا تھا اس نے بصد حسرت کما کہ آج بنی اسرائیل کے گھرانہ سے نبوت رخصت ہوگئی۔ اے گروہ قراش ! جمیس خوش ہونا چاہئے کہ بیم مولود تمہیں بڑی بلندیوں کی طرف لے جائے گامشرق و مغرب میں تمہارے نام کی گونج سائی دے گی۔

۳۔ اس رات سریٰ کا بوان لرز گیااور اس کے چودہ کنگرے گر گئے۔ ۵۔ ایران کا مرکزی آتش کدہ جس میں ایک ہزار سال سے آگ بھڑک رہی تھی وہ آگ اجانک بجھ گئی۔

اس قتم کے متعدد واقعات ہیں جن کو عصر حاضر کے بعض سیرت نگاروں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے لیکن عمد جدید کے بالغ نظر عالم امام محمد ابو زہرہ نے اپنی سیرت کی کتاب خاتم النبیین میں ان واقعات کا ذکر کیا ہے اور ان لوگوں کی پر زور تر دیدگی ہے جو ایسے واقعات کو تسلیم کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ روایات کی صحت وعدم صحت کا دار ومدار اس بات پر ہے کہ سند کے اعتبار ہے ان روایات کا کیامقام ہے ان کی سند قابل اعتبار ہے یا سنیں اگر علماء حدیث ان کی سند کے بارے میں شک کا اظہار کریں توالی روایات کو در خور اعتبا نہیں سمجھا جائے گالیکن اگر ان کی سند معتبر ہو جن راویوں نے ان واقعات کو روایت کیا ہے وہ تابل اعتباد ہوں تو پھر وہ روایات کیا ہوں گی ان کے بارے میں عدم صحت کا فتو کی صادر کرتا ان قواعد و ضوابط سے بے خبری کی علامت ہوگی جو اہل شخفیق نے کسی روایت کے صحیح یا

ضعیف ہونے کے لئے مقرر کئے ہیں۔

شیخ محمرابوزہرہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر نے اپنی سیرت میں ان واقعات کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے بعض روایات کو انہوں نے مفکوک قرار دیا اور بعض کے بارے میں سکوت اختیار کیا وہ روایات جن کے بارے میں انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن جن روایات کے بارے میں ابن کثیر جیسے محقق نے کوئی طعن نہیں کیا بلکہ سکوت اختیار کیا ہے ان کو ہم صبحے تسلیم کرتے ہیں اور ان کی صدافت کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ (۱)

# بشرائين يدى رئخبته

ابھی رات کی تاریجی سارے عالم پر چھائی ہوئی ہے کہ مشرقی افق پر صبح صادق کا جالا نمو دار ہو تا ہے اور اس کی سمانی روشنی ہے اعلان کرنے لگتی ہے کہ شب دیجور کا طلسم ٹوٹے والا ہے جلد ہی آفتاب عالم تاب طلوع ہوگا۔ اور سار اجمان اس کے انوار سے جھمگانے لگے گا۔

طویل ختک سالی کے باعث کلفن ہستی کی رونقیں جب وم توڑ دہی ہیں۔ اسلاتے ہوئے کھیتوں، سر سبزو شاداب وادیوں میں خاک اڑنے گئی ہے چیو نیماں کمی پانی کی ایک بوند کے لئے ترخے گئی ہیں تو رب العالمین جوار حم الراحمین ہے باران رحمت سے ہر تشنہ لب کو سیراب کرنے کا ارادہ فرما آ ہے تو پہلے محمدت کی ہواؤں کے جمو کموں سے اپنی رحمت کی خوشنجری سنا آ کے سے سے کہ کارادہ فرما آ ہے تو پہلے محمدت کی ہواؤں کے جمو کموں سے اپنی رحمت کی خوشنجری سنا آ

" وبی خدا ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری سانے کے لئے۔ " (الاعراف: ۵۷)

بعینہ ای طرح مطلع نبوت وہدایت پر آفتاب محری کے طلوع ہونے ہے پہلے۔ بہت پہلے بشار توں پیٹین کوئیوں ، شماد توں اور اعلانات صادقہ کاسلسلہ شروع کر دیا گیا ہے در ہے ایے واقعات ظہور پذیر ہونے لگے جواس ابر رحمت کی آ مکی نوید سنار ہے تھے کہ جب وہ محرکر آئے گااور برے گاتواس سے انسانی زندگی کاکوئی ایک مخصوص شعبہ ہی نہیں بلکہ اس کا ہر شعبہ اور ہر پہلو سراب ہوگا۔ اس کا ہر قطرہ حیات بخش ہوگا۔ ہردل کرفتہ غنچ اس کے فیض سے کھل کر پھول ہے گا۔ ہرافر دو کلی مسکرانے لگے گی۔ حرمال نصیبوں اور غم زدوں کے گھروں میں پھول ہے گا۔ حرمال نصیبوں اور غم زدوں کے گھروں میں

۱ عناتم النبيين، جلداول. صفحه ۱۱۸

مسرت کے چراغ روشی پھیلانے لگیں گے جس کے بابر کت چھینٹوں سے ہر چیزی خفتہ صلاحیتیں جاگ انھیں گی۔ سب سے اہم ہید کہ حضرت انسان کے شکتہ پروں کو قوت پرواز عطاہوگی۔ وہ خود فراموش، خود شناس بن جائے گا۔ اور اپنے مقام رفیع پر خیمہ زن ہونے کی لگن اس کو بیتاب کر دے گی اور اسکے لئے کم جمت بائدھ کر معروف عمل ہوجائے گایہ نویدر حمت سنانے بیتاب کر دے گی اور اسکے لئے کم جمت بائدھ کر معروف عمل ہوجائے گایہ نویدر حمت سنانے جلیل القدر انبیاء اور اولوالعزم رسولوں کو خور سنداور شاد کام کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے جلیل القدر انبیاء اور اولوالعزم رسولوں کو ختنب فرمایا۔ ان پر جو آسانی کتب اور صحیفے نازل کی گئے گئے تصان میں جگہ جگہ الی خوشخبریاں درج تھیں اور الیمی صفات وعلامات کا تفصیل بیان کی گئے اللہ اپنی خانقاہوں میں اور علاء ربنین در سگاہوں میں اس محبوب کریم کی دلواز اداؤں کو بار گاہ النی اپنی خانقاہوں میں اور علاء ربنین در سگاہوں میں اس محبوب کریم کی دلواز اداؤں کو بیان کر کے آشفتہ دلوں اور پریشان حالوں کی تسکین کا سامان فراہم کرتے تھے۔ اس کی آمد بیان کر کے آشفتہ دلوں اور پریشان حالوں کی تسکین کا سامان فراہم کرتے تھے۔ اس کی آمد کی منادی کرنے والوں میں اہل کتاب کے احبار ور حبان بھی تھے اور عمد جاہلیت کے کاہن بھی منادی کر سلاطین بھی تھے اور فلک علم و حکمت کے آفاب و ماہتاب بھی۔

جن کے واسط سے یہ بشار تھی اور خوشخبر یاں ہم تک پنچیں وہ پیشہ ور داستان سرا، چرب زبال قصہ گو، نوعیت کے لوگ نہیں تھے بلکہ سرپر آور دہ مفسرین، نامور محدثین، عالمی شرت کے مالک مور خین اوب و لغت کے مسلمہ انکہ۔ صوفیاء اور فقہاء کا ایک مقدس گروہ تھا۔ جنبوں نے امت احمریہ تک ان حقائق کو ہڑی و یا نتد اری سے پنچایا۔ ان پاکباز حضرات نے اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اس کی مخلوق کے ہادی ہر حق محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی حیات طیبہ کے موضوع پر پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ بڑی گراں قیت کتابیں بالیف کیس اور انہیں اپنی نجات اور بخشش کا ذریعہ سمجھا اور اپنی ان آلیفات میں انہوں نے ان بالیف کیس اور انہیں اپنی نجات اور بخشش کا ذریعہ سمجھا اور اپنی ان آلیفات میں انہوں نے ان بالیف کیس اور انہیں اپنی نجازی کی در آ یا تھا اس سے قار مین کو آگاہ کیا اور اگر کوئی دائعہ جس روایت کی سند میں کوئی غیر ٹقہ راوی در آ یا تھا اس سے قار مین کو آگاہ کیا اور اگر کوئی دائعہ فن روایت و درایت کے معیلہ پر پور انہیں از آخواتو کھل کر اس کو بیان کر دیا آگہ کوئی پڑھنے میں روایت کے معیلہ پر پور انہیں از آخواتو کھل کر اس کو بیان کر دیا آگہ کوئی پڑھنے والیان غلط اور ضعیف روایات و حکایات کے باعث کی غلط فنمی کا شکار نہ ہوجائے یہ ان کی علمی و اگریا و رکن نہ سکی علط و نمی کی شخصیت بھی ان کو اظہار حق سے روک نہ سکی۔ اور کن نہ سکی۔

سلف صالحین کی ان مخلصانہ کاوشوں اور جدوجمد کا بتیجہ یہ لکا کہ جولوگ اپنے نبی کمرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے لئے ان حضرات کی تصنیفات کی طرف رجوع کرتے انہیں ایک تواس پاکیزہ زندگی کے ماہ وسال، شب وروز بلکہ ہر صبح اور ہر شام میں رویڈ ریر ہونے والے واقعات کا میچے علم ہو جا تھا۔ دو سراجب وہ اپنے مرشد ہر حق کے ان مملات کو ان کتابوں میں پڑھتے جن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے خالق نے آراستہ اور مزین فرما یا تھا تواس ذات اقد ہی واطری محبت کی شمع ان کے دلوں میں فروز اں ہو جاتی تھی اور جب وہ مجبوب رب العالمین کے عشق کی شراب طمور سے سرشار ہو کر جاد وزیت جاتی تھی اور جب وہ توان کے کیف و مستی کا انداز ہی نرالا ہو تا تھا۔ احکام شریعت کی پابندی کو رو ناگوار ہو جھ خیال نہیں کرتے تھے بلکہ بڑے ذوق وشوق کے ساتھ احکام اللی کو بالاتے تھے۔ ان کے دن میدان جہاد میں شمشیر ذنی کرتے گزرتے توان کی راقبی اور خلوتیں اپنی خال تھی کی یاد میں آنسو بہاتے، آ ہیں بھرتے اور ماہی بے آ ب کی طرح تز پتے خالق حقیق کی یاد میں آنسو بہاتے، آ ہیں بھرتے اور ماہی بے آ ب کی طرح تز پتے خالق حقیق کی یاد میں آنسو بہاتے، آ ہیں بھرتے اور ماہی بے آ ب کی طرح تز پتے خالق حقیق کی یاد میں آنسو بہاتے، آ ہیں بھرتے اور ماہی بے آ ب کی طرح تز پتے خالق حقیق کی یاد میں آنسو بہاتے، آ ہیں بھرتے اور ماہی بے آ ب کی طرح تز پتے اس آ بہت

لَا تُلْمِعُكُهُ آمُوَاكُكُهُ ۗ وَلَآ اَوْلَاَ اَوْلَاَ كُوْعَتُ ذِكْمِ اللّهِ "تهیس غافل نه کر دیں۔ تمہارے اموال اور نه تبہاری اولاد الله کے ذکرے۔"

(المنافقون<sub>:</sub>9)

میں انسیں پاکبازوں کا تذکرہ ہے۔

جب انسیں دین حق کو سربلند کرنے کے لئے مال وجان کا نذرانہ پیش کرنے کا تھم دیا جا آتو وہ اس کو اپنے لئے کمال سعادت خیال کرتے۔ بے دریغ اور بے آتال ہر قتم کی قربانی پیش کرنے کے لئے تیار نظر آتے ہر کلمہ کو کی کم و بیش میں کیفیت ہوتی جس کا ذکر حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ نے اپنے اس شعر میں کیا ہے۔

فَهُوْنَا بِهَا يَأْمِينَكَ مِنْ وَمِي رَبِّنَا وَانْ كَانَ فِنْهَا جِنْتَ شَيْهُ اللَّهُ الْبَهِ "اے نی مکرم ہمارے پرورگار نے بذریعہ وحی جوارشاد آپ کوفرمایا ہے اس کاہمیں حکم دیجے ہم بصد مسرت اس کو بجالا کیں گے۔ خواواس کے بجا لانے میں ہمارے بال بھی کیوں نہ سفید ہو جاکمیں۔"

کین جب وشمنان اسلام، جنگ کے میدانوں میں اپنی تمام تر مساعی کے باوجو د اسلام کا یر چم سرنگوں نہ کر سکے توانہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے اور ان کی صفوں کو ورہم برہم کرنے کے لئے ساز شوں کے دام بننے اور بچھانے شروع کر دیئے۔ اس طرزِ عمل ہے انسیں کافی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں انتقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ محنڈی نہ ہوئی وہ تواسلام کانام و نشان ہی صفحہ ہتی ہے مٹادینے کے آر زومند تھے چنانچہ انہوں نے اسلامی مملکت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹاہوا یا یا تو پورپ کے ندہبی پیشواؤں نے اسلام اور پیغیبراسلام کے خلاف جھوٹے پر و پیگنڈے کی مہم اس زور شور سے چلائی کہ یورپ میں ہنے والا ہر فرد امیر ِ فقیر ، باد شاہ اور رعا یا فوج کاعام سپای اوراس کے جرنیل . بیتالمقدس کو فتح کرنے کے جنون میں ایک طوفان بن کر شام وفلسطین کی سرحدوں پراند آئے۔ انہیں یقین تھاکہ وہ اپی اجتاعی، عسکری قوت کے بل ہوتے پر اس مہم کو سر كركيس ك- ان كے بادريوں نے بھى ان كويقين دلايا تھاكه يبوع مسيح انے جمله خدائى اختیارات کے ساتھ ان کی مدد فرمائے گا۔ لیکن ہربار فرزندان توحید نے صلیب کے پر ستاروں کی امیدیں خاک میں ملاویں ۔ مسلم دنیا کے حکمران اگر چہ متحد نہ ہوسکے لیکن غازی نور الدین محمود اور غازی صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں عثمع جمالِ مصطفوی کے پروانوں اور دین اسلام کے شیدائیوں نے اپنی شجاعت کے ایسے جوہر د کھائے اور اس عدیم المثال جرأت و ثابت قد می ے ان ملغاروں کا مقابلہ کیا کہ وشمنوں کے دانت کھے کر کے رکھ دیئے۔ اور پورپ کے نوابوں۔ پاد شاہوں اور شہنشاہوں کو ورطہ جیرت میں مبتلا کر دیا۔ اٹلی ، جرمنی ، فرانس اور دیگر چھوٹے بڑے یورپین ممالک کے حکمرانوں کے علاوہ برطانیہ عظمیٰ کاشہنشاہ رجرڈ جو شیر ول "كے لقب ہےملقب تھا بذات خو داني فوجوں كى قيادت كر رہاتھاليكن غازى صلاح الدين اور اس کے مجاہدوں کے نعرہ تکبیری کڑک اُن کے اوسان خطاکر دیتی اور وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے تقریباً دو سو سال تک مسلسل جاری رہنے والی صلیبی جنگوں کا نتیجہ سے نکلا کہ ۱۱۸۷ء میں غازی صلاح الدین ایو بی نے اپنے جانباز اور سرفروش مجلہدوں کی معیت میں القدس، فرنگیوں سے چین لیا۔ صلیب کے پرچم کو سرنگوں کر کے اسلام کا بلالی پرچم الرا

۔ اس سے پہلے بھی مسلمان مجاہدوں نے عیسائیوں کو کئی صدیوں تک شکستوں پر شکستیں دی تھیں انسوں نے شرق اوسط کے تمام ممالک شام، فلسطین، لبنان، وغیرہ رومی عیسائیوں

ہے بزور شمشیر چھین لئے تھے۔ مسلمانوں نے ایشیااور افریقہ کے براعظموں میں ہی عیسائی مملکتوں کا خاتمہ کرنے پر اکتفانہ کیا بلکہ طارق نے آھے بڑھ کر پورپ پر حملہ کیااور پین کے وسیع و عریض ملک پر قبضه کر کے جگه جگه ایسی معجدوں کا جال بچیادیا۔ جن کے فلک ہوس میناروں سے دن میں یانچ مرتبداذان کی دلکش صدائیں کو بجی تھیں اور صلیب کے پیرو کاروں كے ملك ميں الله وحده لا شريك كى توحيد اور محمر عربي صلى الله تعالى عليه وسلم كى رسالت كاعلان کرتی تھیں ان صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے در ہے ہزیمتوں کاجو داغ ان کے دل پر اور جو چ کے ان کے دماغ کو لکے تھے انہوں نے ناسوروں کی شکل اختیار کرلی تھی جو ہر لحظہ رہے رہے تھے اور ان شکستوں کی اذیت ناک یاد کو آزہ کرتے رہتے تھے لیکن بیت المقدس کی شکست اور وہاں صلیبی پر چم سرمگوں ہونے اور اسلامی علم کے لہرائے جانے کے صدمے نے تو کو یاان کو نیم جان بنا كرركه دياس مشكل يرقابو پانے كے لئے انهوں نے اپنے دانشوروں، ماہرين علم نفسیات، اپ مایهٔ ناز مور خین سیاستدانون اور ند ہبی رہنماؤں پر مشتل کئی کمیشن تفکیل دیے اور انہیں یہ کام تفویض کیا کہ وہ اس بات کا سراغ لگائیں کہ اس ناقابل تسخیر قوت کا سرچشمہ کماں ہے جوان نہتے مسلمان سیاہیوں میں بجلی بن کر دوڑتی ہے جس کے اعجاز سے ہرمجلید حیدر کر ار کی خیبر شکن طاقت کاعلم دار بن جا آ ہے اور ان کے ہاتھوں میں لیرانے والی تکوار ذوالفقار بن کران کے دشمنوں کو کاٹ کرر کھ دیتی ہے۔

سالهاسال کے مطالعہ ، سوچ بچار اور باہمی مشورہ سے دواس بھیج پہنچ کہ اس توت کاس پشمہ عشق مصطفیٰ علیہ اطیب التعقیۃ واجمل الثنا ہے جب تک عشق غیور کا یہ جذبہ زندہ رہے گا۔ جب تک عشق غیور کا یہ جذبہ زندہ رہے گا۔ جب تک اپنے مجوب بنی کے ساتھ مسلمانوں کی والمانہ محبت کا چراغ روشن رہے گا. جب تک اپنے ہادی اور مرشد کے لائے ہوئے دین کو سربلندر کھنے اور اس کی ہر آن پر کٹ مرنے کا شوق سلامت رہے گاان مسلمانوں کو فلست نمیں دی جا سکتی۔ اس کا واحد طریقہ بی ہے کہ عشق و محبت کے اس چشمہ صافی کو گدلاکر دیا جائے ۔ اس میں فلوک و شبمات کی زہر گھول دی عشق و محبت و نیاز مندی کی ہر اوا پر شرک کا فتوی صادر کر دیا جائے اور اگر یہ ممکن نہ ہوتو کم از کم بد عت کی تہمت ضرور لگادی جائے اور ہی کام اس سرگر می اور جوش و خروش سے ہوتو کم از کم بد عت کی تہمت ضرور لگادی قوت دفاع کو اگر کا پیٹر تم نہ کیا جائے تو اس کو کمزور میں جائے اور کر دیا جائے ۔ اگر اپنے تو اس کو کمزور کیا جائے ۔ اگر اپنے جو نود صیاد کو اب تک صید زبوں بنا لینے کا معجدو اور میں وہ شوخی اور بانگ بن باتی نہ رہے جو خود صیاد کو اب تک صید زبوں بنا لینے کا معجدو

و کھا آرہا ہے اس ندموم مقصدی بھیل کے لئے تشراق کی تحریک کاسٹک بنیادر کھا گیا۔ جذبہ اسلامی کو ماند کرنے کے لئے دشمنان اسلام کی بیہ بڑی گمری چال بھی اور اس کو بڑی ممارت اور چابک دستی ہے آگے بڑھا یا گیا۔

اس تحریک ی زمام کار کسند مشق اور تجربه کاراساتذہ اور پروفیسروں کے ہاتھ میں دے دی گئی جو شرہ آفاق یو نیورسٹیو ں میں تدریس کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کی شخصیتوں کوقد آور بنانے کے لئے ان کے گر د تقدی اور جلالت علمی کا لیک مصنوعی ہالہ بنادیا گیاان کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ وہ بے لاگ نقاد ہیں علمی تحقیقات کے میدان میں ان کی غیر جانبداری ہرشک و شہرہ بالاترہ ہرقیمت پر حق کرچم کو بلندر کھناان کا شعار ہاس طرح بورے برا القابات کی غلط بخشیوں سے طالبان علم و دانش اور حق و صداقت کے متلاشیوں کی بورے بروے القابات کی غلط بخشیوں سے طالبان علم و دانش اور حق و صداقت کے متلاشیوں کو بلند و بالاگر دیا گیاان کی آلیفات اور مقالات کا مطالعہ کرنے والا بیک مطالعہ کرنے والا بے مطالعہ کرنے والا بھر سے نیان کی علمی شہرت اور ان کی فئی دیا نتداری پر ایمان لاچکاہو آ بان کے مطالعہ کرنے ہا جاتا ہے اور لوح قلب پر نقش کرتا جاتا ہے اس کے بعد جب وہ شد سے نیا ہر ان کے نظریات کو بلا آبال طبق سے نیچو اثار آباجا جاتا ہے اور لوح قلب پر نقش کرتا جاتا ہے اس وار فتگی کے عالم میں اسے یہ بھی خبر نمیں ہوتی کہ جس کو وہ شد سجھ رہا ہے اس میں بڑی عمیاری سے اس کے جان لیوالٹرات اے اس کے افکار و عمیری سے اس کے جان لیوالٹرات اے اس کے افکار و علی نیور سلادیں گے۔

ان متشرقین نے جس موضوع کو اپنی جار صانہ تقید کا ہدف بنایا وہ کملات مصطفوی کا موضوع ہے وہ کملات جمیدہ ..... وہ صفات جمیلہ جن سے کی انسان نے نہیں بلکہ خود خداوند رحمٰن نے حضور کو متصف اور مزین فرمایا ہے۔ ان لوگوں کا انداز بیان بڑا دلکش اور از صد خطرناک ہوتا ہے اس کی ز دسے بچ کر نکل جانا توفیق اللی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ ان کا طریقہ وار دات یہ ہے کہ وہ صفحات پر صفحات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا گستری میں وقم کرتے چلے جاتے ہیں پڑھنے والااگر سادہ لوح ہو تو وہ ان کی اس تعریف اور ثنا گستری میں وقم کرتے ہیں جہ کہ ان کی غیر جانبداری پر عش عش کرنے لگتا ہے۔ لیکن انہیں صفحات کے در میان وہ ایک آ دھ جملہ ایسالکھ جاتے ہیں کہ وہ تمام تعریفات ایک سراب بن کر رہ جاتی ہیں۔ مجت اور فدائیت کا جو جذبہ اس ثنا گستری کے مطالعہ سے پیدا ہوتا چاہئے اس کا دور دور تک کمیں سراغ فدائیت کا جو جذبہ اس ثنا گستری کے مطالعہ سے پیدا ہوتا چاہئے اس کا دور دور تک کمیں سراغ نہیں ملاآ۔ اور بی ان کی اس شب وروز کاوش کا صلہ ہے۔

اس تحریک کواپنے منطقی نتائج پر پہنچانے کے لئے بڑے بڑے مملک کی دولتمند مکومتوں کے خرانوں کے منہ کھول دیئے جاتے ہیں اس ناپاک مہم کو سرکرنے کے لئے جن نابغہ روز گار ہستیوں کو منتخب کیا جاتا ہے ان کو بھاری بھر کم سخواہوں اور وظائف سے نوازا جاتا ہے ان کی تصنیفات بڑی دیدہ زیب صورت ہیں شائع کی جاتی ہیں ان کو قبول عام کی سند سے ہسرہ ورکر نے کئے ان کی غیر معمولی اشاعتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اپنی پند کے لوگوں سے بھاری رقوم دے کر ان پر بھرے تکھوائے جاتے ہیں اور انہیں بڑے اہتمام سے عالمی شمرت کے مالک روز ناموں ، ماہناموں میں شائع کر دیا جاتا ہے اس طرح قلیل مدت میں ایک گمنام محفی شمرت کے مالک رو تا سان پر روشن ستارے کی طرح چیلئے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی حق گوئی ، بالاگ تحقیق ، غیر جانبدارانہ تنقید کاؤ ھنڈور ابھی چیا جاتا ہے تاکہ اس کے قار کمین اس کی نگار شات کو بخطی نے ساتھ ہی اس کی حق گوئی کو دل و جان سے تسلیم کر لیں اور بڑے شرح صدر کے ساتھ جو نظریات وہ چیش کر تا ہے اس کو کمی بچکچاہٹ کے بغیر قبول کرتے جاتمیں اور اگر کوئی محفی جسارت کر کے اس کی خرافات کا پر دہ قبالے ہا کہ ان رجعت پہند، کور ذوق اور اندھی جسارت کر کے اس کی خرافات کا پر دہ طعن و تشنیع بنایا جاتا ہے۔

سرحال بیہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو کام رچرؤشیر دل کی فولادی تموار نہ کر سکی صلیبی نشکر جو مور پے اپنے ان گئت جوانوں کی جوانیاں قربان کر کے فتح نہ کر سکے وہ کام یونیور سٹیوں کی کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے ان بو ڑھے مستشرق پروفیسروں اور اساتذہ کے قلموں نے بڑی آسانی سے انجام دے دیۓ۔

استخراق کے زہر ملے اثرات ہم اپنی قومی اور دینی زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں طور پر محسوس کر رہے ہیں لیکن سیرت نولی کے میدان میں جو خدمات مستشرقین کی تصنیفات سے متاثر ہمارے مسلم سیرت نگار انجام دے رہے ہیں وہ ہماری چھم ہوش کھول دینے کے لئے کافی ہیں ان کی تحقیق کے کلماڑ ہے کہ پہلی ضرب معجزات نبوی علے صاحبہا الف الف صلوة و سلام پر پرتی ہے وہی اعتراضات جو کسی یور پین مستشرق نے انہیاء کرام کے معجزات پر سے ہیں ان کو نقل کر کے صفحات پر صفحات کالے کئے جاتے ہیں اور ان کو ناممکن اور عقل و دانش کے خلاف جات کی ساجہ اگر ان آیات بینات میں سے خلاف جات کی ساجہ اگر ان آیات بینات میں سے خلاف جات ہیں کاروگ نہ ہوتو پھر اس روایت کی سند پر بر سنا شروع کر دیے ہیں کاروگ نہ ہوتو پھر اس روایت کی سند پر بر سنا شروع کر دیے ہیں یساں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایک روایت متعدد طریقوں اور مختلف شروع کر دیے ہیں یساں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایک روایت متعدد طریقوں اور مختلف

سندوں سے مروی ہے اور اگر اس کی ایک سند میں کسی ایے راوی کانام آگیا ہے جو ضعیف یا غیر ثقتہ ہے تو پھر اس روایت پر قلم تمنیخ پھیرنے میں ذرا دیر نہیں کرتے یہ سوچنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی کہ اس روایت کی اگر ایک سند میں کوئی راوی مجروح ہے تو اس کے علاوہ اس کے دوسرے طرق بھی ہیں جن کے سارے راوی ثقتہ ہیں تو ان سب کو نظر انداز کرنا کیونکر قرین انصاف ہو سکتا ہے۔

اس طرح وہ روایات جن کا تعلق آگر چہ معجزات سے نمیں لیکن ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان محبوبیت آشکار ہوتی ہے جس پر دل بیساختہ قربان ہونے کے لئے بہ آب ہو جاتا ہے توالیں روایات کو بھی بخشانہیں جاتا بلکہ ان کے بارے میں بھی اپنے قارئین کے ذہنول میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یادانستہ ان کے ذکر سے گریز کیا جاتا ہے۔ آگر سینے میں دھڑ کے والا دل ایسی بھونڈی حرکت پر احتجاج کرتا ہے تواسے یہ کہ کر دلاسہ دیا جاتا ہے کہ حضور کے مقام رفیع کو آگر زیادہ عیاں کیا جائے گا اور اس کی دل آوین اداؤں کے ذکر کے سلسلہ کو طول دیا جائے گاتو حضور کی زندگی عام انسانوں کے لئے اسوہ حنہ نہیں بن سکے گی اور حضور کی بعثت کا مقصد پورانہ ہو گااگر ان کمالات نبوت پر پر دہ پڑار ہے اور لوگوں کے سامنے حضور کی بعثت کا مقصد پورانہ ہو گااگر ان کمالات نبوت پر پر دہ پڑار ہے اور لوگوں کے سامنے حضور کی بشریت کے پہلو کو اجاگر کیا جائے تواس سے بعثت نبوی کے مقصد کی بہتر طور پر پھیل ہو سکے گی ایک عام انسان عام انسان کی تقلید باسانی کر سکتا ہے اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی فوق البشر حیثیت بیان کرنے پر زیادہ زور دیا جائے گاتوایک عام بشرکے لئے فوق البشر کی اطاعت و بیروی کرناممکن نہ رہے گا۔

یہ نیک بخت اتنائیں سوچنے کہ آگریہ کملات، آگریہ بلند شامیں ، جوخود اللہ تعالیٰ نے اپ محبوب کو ارزانی کی ہیں مقصد بعثت کی تحمیل میں حجاب ہو تیں تواللہ تعالیٰ اپ حبیب کو عطائی نہ فرما آیا گاکہ مقصد بعثت کی پوری طرح تحمیل ہو سکے کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ انہیں بعثت نبوی کے مقاصد کی تحمیل کا یاس ہے۔

بىوخت عقل ز حیرت که این چه ابوالعجیست

حقیقت توبیہ ہے کہ اس علیم و حلیم و پرور دگار نے آپنے محبوب کو محبوبیت کی ان گنت شانوں سے نواز اہی اس لئے ہے کہ جمال سرمدی کے ان جلووں کو دیکھ کر حسن ازل کی ان اواؤں کو دیکھ کر اس کے بندے ، اسکے محبوب کے ہر فرمان کے سامنے بلا آمل سر جھکاتے جائیں۔ اس کے قدم ناز پراپنے دلوں کو نثار کرتے جائیں آگہ نبوت مصطفوی کامقصد باحسن جائیں۔ اس کے قدم ناز پراپنے دلوں کو نثار کرتے جائیں آگہ نبوت مصطفوی کامقصد باحسن

طریق انجام پذریہو تا جائے۔

ہے تو یہ ہے کہ جو استخراق کے مہیا گئے ہوئے سرمہ سے اپنی آکھوں کو سرمگیں کرتے ہیں انہیں جمال محمدی کماحقہ نظری نہیں آیا۔ اس پیکر نورانی کو جن رعنائیوں اور دلربائیوں سے سجایا گیا ہے اور بادیہ صلالت میں بھٹکنے والے کاروان انسانیت کوراہ ہوایت پر گامزن کرنے کا فریف سونیا گیا ہے وہ فریضہ اسی وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب داعی وین حق کی حقانیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دل و نگاہ بھی اس داعی کے کمال و جمال پر نگر ہو جانے کے شوق سے معمور ہوں جدید در سگاہوں، مکی اور غیر کمکی دانش کدوں کے فضلاء اور اعلیٰ ذگری یافتہ معمور ہوں جدید در سگاہوں، مکی اور غیر کمکی دانش کدوں کے فضلاء اور اعلیٰ ذگری یافتہ معمور ہوں جدید در سگاہوں، مکی اور غیر کمکی دانش کدوں کے فضلاء اور اعلیٰ ذگری یافتہ معمور ہوں جدید در سگاہوں، مکی اور غیر کملی دانش کدوں کے فضلاء اور اعلیٰ ذگری یافتہ ہوئے دام معمور ہوں کاشکار ہوتے توان کے لئے عذر چیش کیا جا سکتاتھا۔ مقام ناسف تو یہ ہے کہ ہماری دینی در سگاہوں کے کئی فضلاء بھی مستشرقین کی اس گمری سازش کاشکار ہو گئے۔

سیرت طیبہ کے موضوع پر آج کل جو لٹر پچربازار میں آرہا ہے ان میں بھی عام طور پر کملات محمدی اور شائل مصطفوی کے ذکر میں بخل ہے کام لیا جانے لگا ہے اس لئے عصر جدید کے مصنفین کی کتب سیرت کا مطالعہ کرنے ہے واقعات تواپنے آریخی تسلسل کے ساتھ ذہن نشین ہو جاتے ہیں ان کا باہمی ربط و صبط بھی کافی حد تک سمجھ آ جا آ ہے مخالفین کی طرف ہے افعائے گئے کئی اعتراضات کے معقول جوابات پر بھی آگائی حاصل ہو جاتی ہے لیکن عام طور پر افعائ کے گئی اعتراضات کے معقول جوابات پر بھی آگائی حاصل ہو جاتی ہے لیکن عام طور پر افعائی مطالعہ سیرت کی روح ہے بہرہ رہتا ہے۔ محبت نبوی کا جذبہ طوفائ بن کر اس کے تاری مطالعہ سیرت کی روح ہے بہرہ رہتا ہے۔ محبت نبوی کا جذبہ طوفائ بن کر اس کے خضرراہ بنانے کے لئے آبادہ نہیں ہوتا۔

میری تمنایہ ہے کہ میرے خالق کریم، میرے معبود پر حق نے کمال فیاضی ہے اپنے حبیب اور ہمارے محبوب رسول کو جو کملات، جو خوبیاں اور جن صفات جمیدہ ہے مزین کیا ہے اور اس کے اسوہ حنہ کو جن دلاً ویزیوں اور رعنائیوں کا پیکر جمیل بنایا ہے حتی الامکان ان کو بیان کر نے کی کوشش کروں۔ ہاکہ اس ذات قدی صفات، اس طور تجلیات رحمانی کی سیرت طیبہ کا مطابعہ کرنے کی جے سعادت نصیب ہو اس کا دماغ بھی اس منبع انوار کے جلووں ہے روشن ہو۔ اور اس کا دل بھی اس کی از صد حسین اواؤں پر فریفتہ ہو۔ رب کا کتات نے جس کی شان کو ہو اور اس کے ذکر کو بلند فرمایا ہے کس کی مجال ہے کہ اس کی شان کو کم کر سکے اور اس کے ذکر کو بلند فرمایا ہے کس کی مجال ہے کہ اس کی شان کو کم کر سکے اور اس کے ذکر کو بہت کر سکے یا کس مسکیین کی بید طاقت ہے کہ اس میں اپنی طرف سے پچھوا ضافہ کر سکے ذکر کو بہت کر سکے یا کس مسکیین کی بید طاقت ہے کہ اس میں اپنی طرف سے پچھوا ضافہ کر سکے ذکر کو بہت کر سکے یا کس مسکیین کی بید طاقت ہے کہ اس میں اپنی طرف سے پچھوا ضافہ کر سکے ذکر کو بہت کر سکے یا کس مسکیین کی بید طاقت ہے کہ اس میں اپنی طرف سے پچھوا ضافہ کر سکے ذکر کو بہت کر سکے یا کس مسکیین کی بید طاقت ہے کہ اس میں اپنی طرف سے پچھوا ضافہ کر سکے

الله تعالیٰ نے جب خود اپنے محبوب کو ارفع ترین درجات پر فائز فرما دیا ہے تو کوئی لا کھ مغز کھپائے، کوئی لا کھ سرپٹنے، وہ پیچاراا پی طرف سے کیااضافہ کر سکتا ہے۔

یہ بحث موضوع سے بظاہر کچھ ہٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور شائد بعض کو ضرورت سے زیادہ اس میں طوالت کااحساس بھی ہوا ہولیکن ان معروضات کو پیش کرنے کے علاوہ میرے کئے کوئی چارہ کارنہ تھااور اللہ رب العزت نے اپنے بے مثال بندے اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی الله تعالی وسلم کواس عالم آب وگل میں جیجے سے پہلے اس کی آ مدی اتنی تشمیر فرمائی که آسانی صحیفے، تاریخی کتب، مذہبی نوشتے ان اعلانات اور بشار توں سے بھرے پڑے ہیں ہارے بعض معاصر سیرت نگاروں نے ان امور کو ذکر کرنے سے کافی حد تک اجتناب کیاہے اور اس طرز عمل کواپنے محقق اور مدقق ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔ بعض نے توایک قدم آ گے ہڑھا یااور الیی جملہ روایات کوموضوع ضعیف اور متروک کمہ کر داد بخن دی۔ میں اپنے اندر ایساکر نے کی ہمت نمیں پاتا۔ قرآن کریم میں اس موضوع سے متعلق جو آیات ہیں۔ کتب حدیث و سیرت میں جو معتبرروا یات ہیں۔ و فاتر تاریخ میں جو متند واقعات مندرج ہیںان سب کو نظر انداز کر دوں محض اس لئے کہ فلاں مستشرق نے فلاں پر وفیسر نے، عالمی شرت کے مالک فلاں مورُخ نے ان کو تسلیم نمیں کیا اگر میں ایسا کروں تواہیے آپ کو اظہار حقیقت میں بخیل، برول بلکہ خائن قرار دوں گاالبتہ یہ میرا فرض ہے کہ صرف ان احادیث، روایات اور تاریخی و قائع کے ذکر پر اکتفاکروں جن کو ہمارے سلف صالحین نے ، ہمارے علماء ربانیین نے ، ہمارے اہل تحقیق فضلاء نے اور ہمارے اعلیٰ پایہ کے ثقہ مؤرخین نے صحیح اور قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ اب آئے! اپنے موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

# قرآنی بشار تیں

وَاذُ اَخَذَ اللهُ مِنْ قَالَ النَّبِينَ لَمَا النَّيْكُمُ وَنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

ثُمَّ جَاءَكُو رَسُولُ مُّصَدِقٌ لِمَا مَعَكُو لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَةُ

ثُمَّ جَاءَكُو رَسُولُ مُّصَدِقٌ لِمَا مَعَكُو لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَةُ

قَالَ ءَ اَقُرُرْتُهُ وَ اَخَذَ تُوعَلَى ذَٰ لِكُولُولِ مِنْ قَالُوا اَقُرُرُنَا قَالَ

قَالُهُ مَا وُانَا مَعَكُومِ الشّهِدِينَ ٥ وَمَمَنُ تَوَلَّى بَعْدَ الشّهِدِينَ ٥ وَمَمَنُ تَوَلَّى بَعْدَ اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللهُ الله الله ١٨١٨)

ذلك فَأُولِ إِكَ هُو الفسِقُونَ ٥ (ال عمران ١٨١٨)

"اور یاد کروجب لیااللہ تعالی نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قتم ہے تہیں اس کی جوہدوں میں تم کو کتاب و حکمت سے پھر تشریف لائے تمہار ہے ہاں وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہوان کتابوں کی جو تمہار ہے ہاں ہیں تم ضرور ضرور ایمان لا تااس پر اور ضرور مدد کر نااس کی (اس کے بعد) فرما یا تم نے اقرار کر لیااور اٹھالیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ سب نے فرما یا تم کے اقرار کر لیاافر اٹھالیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ سب نے مرض کی ہم نے اقرار کیااللہ تعالی نے فرما یا تو گواہ رہااور میں بھی تمہار سے ماتھ گواہوں میں سے ہوں پھرجو کوئی پھرے اس پختہ عمد کے بعد تو وہ کوئی اس تم اس میں ہے ہوں پھرجو کوئی پھرے اس پختہ عمد کے بعد تو وہ کوئی اس جی فاسق ہیں۔ "

( سورة آل عمران: ٨١ - ٨٢) (ترجمهاز جمال القرآن)

تشریح : حضرت سیدناعلی اور ابن عباس رضی الله عنم سے مروی ہے الله تعالی نے ہرایک بی سے یہ بختہ وعدہ لیا کہ اگر ان کی موجو دگی میں سرور عالم و عالمیاں محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ و سلم تشریف فرماہوں تواس نبی پرلاز م ہے کہ وہ حضور کی رسالت پرایمان لاکر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کر سے ۔ اور ہر طرح حضور کے دین کی آئید و نصرت کر سے ۔ اور تمام انبیاء نے ہی عبد این این امتوں سے لیا۔

اليدالمحقق محمود آلوى صاحب روح المعانى تحرير فرمات مين-

مِنْ هُنَا ذَهَبَ الْعَادِ فُوْنَ إِلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ هُوَ النَّبِيُّ الْمُطْلَقُ وَالرَّسُولُ الْحَقِيْقِيُّ وَالْمُتَنْمِعُ الْإِسْتِقْلَا لِيُّ وَأَنَّ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْاَنْمِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ فِي كُلُو التَّبْعِيَةِ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

" یعنی ای لئے عارفین نے فرمایا ہے کہ نبی مطلق رسول حقیقی اور مستقل شریعت کے لانے والے حضور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ہیں اور جملہ انہیاء حضور علیہ السلام کے آبیع ہیں۔"

( ضاءالقرآن )

ان دو آیات میں دوامور کی وضاحت کی مخی ہے ایک تو دکھی انسانیت کو سر کار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آید کامژد و جاں فزاسایا گیا۔ دوسراحضور کی شان کواس طرح واضح کیا گیا کہ حضور کی ذات وہ ذات ہے جس پرایمان لانااور اس کے دین کی نصرت کے لئے سرگرم عمل

رہناانبیاء کرام پرلازم کیا گیاہے جو نبی تمام انبیاء ورسل کامقندااور رہنماہے اس کی شان رفیع کا کون اندازہ لگاسکتا ہے۔

تعمیر کعبہ کا کام یخیل کے قریب ہے رحمت اللی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سید ناابر اہیم دعاکے لئے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں خلیل مانگ رہا ہے اساعیل آ مین کمہ رہا ہے اور ان کا رب جلیل اجابت دعائی بشارت سے سرفراز کر رہا ہے دعا کے ابتدائی حصہ میں سید ناابر اہیم اپنے لئے اور اپنوں کے لئے عرض پر داز ہیں اور دعا کے آخری حصہ میں خدائی ساری خدائی کے لئے مصروف التجابیں عرض کرتے ہیں۔

رَبَّنَا وَالْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَسُلُواْ عَلَيْهِمُ الْيَتِكَ وَلُعَزِيْهُمُ الْكِتَا وَلُعَزِيْهُمُ الْكَتِلَ وَلُعَزِيْهُمُ الْكَتِلَ وَلُعَزِيْهُمُ الْكَتِلِيمُ الْكَتِلِيمُ الْكَتِلِيمُ الْكَتِلِيمُ الْكَتِلِيمُ الْكَتِلِيمُ الْكَتِلِيمُ الْعَرِيمُ الْمُعَلِيمُ وَالْكَتَا الْعَزِيمُ الْمُعَلِيمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

"اے ہمارے رب! بھیجان میں ایک برگزیدہ رسول نمیں میں ہے باکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں سے کتاب اور دانائی ک باتیں اور پاک صاف کر دے انہیں بیٹک توہی بہت زبر دست اور حکمت والاے۔ " (البقرہ: ۱۲۹)

ہرصاحب ایمان کاول اس یقین ہے معمور ہے کہ قبولیت کی ان ساعتوں میں حضرت خلیل نے مجرو نیاز ہے جو دعا مانگی رب کریم نے اسے یقینا قبول فرما یا ہوگا۔ اور اس دعامیں جس رسول کی بعثت کے لئے التجاکی گئی ہے وہ ، وہ رسول ہے جو حضرت ابر اہیم اور حضرت اساعیل کی نسل سے ہے۔ اور آدریخی حقائق اس پر گواہ ہیں کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے نسب سے بجز رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کوئی رسول پیدا نہیں ہوا۔ اس لئے اس دعامیں جس رسول کی بعثت کے لئے التجاکی جار ہی ہے وہ فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات قدی مسال کے اس میں کے التجاکی جار ہی ہے وہ فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات قدی منا ہے۔ میں

مزید بران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک نے بھی اس عقدہ کو واضح کر دیا علامہ ابن جوزی، الوفامیں روایت کرتے ہیں۔

> عَنِ الْعِمْ بَاعِن بُنِ سَارِيةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الِّنْ عِنْدُ اللهِ لَخَاتُمُ النَّبِينَ وَاتَ ادَمَ لَمُنْجَدِكُ فِحْ طِلْمُنَتِهِ وَسَأُخُهِ رُكُمُ بِأَوَّلِ ذَٰلِكَ : اَنَا دَعْوَةُ أَبِنُ إِبْرَاهِ مُو وَبِتَارَةُ عِنْدَى وَرُوْمَا أُفِي الْمِنَ الْحَارَاتُ عِنْدَى وَرُوْمَا أُفِي الْمِنْ الْحَارَاتُ عِنْدَى وَرُوْمَا أُفِي الْمِنْ الْمَ

## وُكَنْ لِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّنَ يَرَيْنَ

" حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیارے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا میں بار گاہ التی میں خاتم انبیین کے مرتبہ پر فائز تھادر آل حالیکہ آ دم علیہ السلام کا خمیر تیار ہور ہا تھالور میں اس امر کی ابتداء ہے حمیس آگاہ کر تا ہوں۔ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ میں وہ ہوں جس کی آمکی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ میں ہوں۔ میں وہ ہوں جو میری والدہ ماجدہ نے دیکھا تھا۔ اس طرح اس خواب کی تعبیر ہوں جو میری والدہ ماجدہ نے دیکھا تھا۔ اس طرح انبیائے کرام کی امہات کو بھی اس تیم کا خواب دیکھایا جاتا تھا۔ " (1)

اس آیت اور اس حدیث نے رحمت للعالمین کی شان رفیع کو آشکار اکر دیا آپ حضرت طلیل علیہ السلام کی دعا کے صدف کا گوہر آبدار ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپ شکتہ خاطر حواریین کو اور اپنی پراگندہ امت کو بلکہ سارے عالم انسانیت کو حضور کی آمد کا مژدہ ساکر خور سنداور مسرور کیااور حضور کی والدہ ماجدہ نے جو خواب دیکھاتھا اس کی تعبیر حضور کے پیکر نور میں ظہور پذیر ہوئی۔

سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ۱۵ ملاحظہ فرمائیں اس میں غور کرنے ہے آپ کو معلوم ہو جائے گاکہ حضور نبی کر ہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاذکر خیر تورات اور انجیل دونوں میں تھا۔ حضور کی صفات حمیدہ اور فرائض جلیلہ بھی وہاں وضاحت ہے بیان کر دیئے گئے تھے۔ اور یہ بھی بنادیا گیاتھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر چہ بہت وسیع ہے لیکن یہ انہیں کو نصیب ہوگی جو نبی ای صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہوں گے۔ اور دونوں جمانوں کی کامیابی کا آئی صرف ان لوگوں کے سروں پر سجایا جائے گاجواس نبی امی پر ایمان لائمیں گے۔ اس کی تعظیم و سرف ان لوگوں کے سروں پر سجایا جائے گاجواس نبی امی پر ایمان لائمیں گے۔ اس کی تعظیم و سرف میں کے اور اس کورکی چیروں کر بی سے دوروں کی پیروی کر بی گئی جو حضور کے ساتھ نازل ہو گاار شاد اللی ہے۔

اَلَّذِيْنَ يَنَّيِعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُفِي الَّذِي يَعِبُدُونَ مَكُنُّوْبًا عِنْدَ هُمُ فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُمُمُ عَنِ الْمُثَكِّرُو يَعِلُ لَهُ وَالْآغِيبِ وَكُيْرِهُمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَارِثُ وَ يَضَعُ عَنْهُمُ وَضَرَهُمُ وَالْآغِلَلَ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِ كَالْآلِدِينَ الْمَثْلَ

۱ - الوفامطبوعه مکتبه نوریه رضویه لابور . جلداول . صفحه ۳۶

يه دَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُّوْهُ وَاتَّبَعُواالنُّوْرَالَيْنِي ٱنْزِلَ مَعَدُاُولِيِكَ هُمُالْمُفُلِحُوْنَ

"جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے جس (کے ذکر) کو وہ

پاتے ہیں لکھا ہواا پنے پاس قورات اور انجیل میں وہ نبی تھم دیتا ہے انہیں

نیکی کا اور رو کتا ہے انہیں برائی ہے اور حلال کرتا ہے ان کے لئے پاک

چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں اور انارتا ہے ان سے ان کا

بوجھا ور (کا نتا ہے) وہ ذنجیریں جو جکڑے ہوئے تھیں انہیں ہیں جو لوگ

ایمان لا سے اس نبی ای پر اور تعظیم کی آپ کی اور امداد کی آپ کی اور کہو سے کہ اور پیروی کی

اس نور کی جو انارا گیا آپ کے ساتھ وہی (خوش نصیب) کامیاب و

کامران ہیں ۔ " (سور کا الاعراف بے 10) (ترجمہ از جمال القرآن)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اسرائیل کو جس خطاب سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ صور قالف کی چھٹی آیت میں اسکاذ کر فرماتے ہیں ۔

مور قالف کی چھٹی آیت میں اسکاذ کر فرماتے ہیں ۔

وَإِذْ قَالَ عِنْسَى ابْنُ مَرْبَعَ لِلْبَغِيَ الْمُوَانِيْلَ إِنِّيْ لَمَا إِنْ رَسُولُ اللهِ اِلْكِكُوْمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بَيْدَ فَى مِنَ التَّوْرِلَةِ وَمُبَيَّنِمَ الْبَرْسُولِ كَالْتِيْ مِنْ بَعْدِى الشُمُّةَ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءُهُو بِالْبَيِّنْتِ قَالُوا هذا المِعْرُقِيدِينَ (الصف: ٢)

"اور یاد کرو جب فرمایا عینی فرزند مریم نے اے بی اسرائیل! میں تمدین کرنے اسرائیل! میں تمدین کرنے اسرائیل! میں تمدین کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی اور مژدہ دینے والا ہوں ایک رسول کا جو تشریف لائے گامیرے بعداس کا نام (نای) احمہ ہوگا پس جبوہ (احمہ) آیاان کے پاس روشن نشانیاں لے کر توانہوں نے کمایہ تو کھلا جادوہ۔ " (سور وَالقف: ۱) (ترجمہاز جمال القرآن)

اس آیت میں حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد جس رسول کریم کی آمد کا مردہ سنایا ہے اس کااسم گرامی بھی بتادیا کہ وہ "احمد" کے مبارک نام سے موسوم ہوگا۔
اس مسئلہ پرہم تھوڑی دیر بعد بحث کریں مے کہ کیاتورات وانجیل میں حضور کاذکر خیرہ بانسیں اور انجیل میں حضور کو "احمد" کے اسم گرامی سے متعارف کرایا گیا ہے یانسیں ابھی تو یانسیں اور انجیل میں حضور کو "احمد" کے اسم گرامی سے متعارف کرایا گیا ہے یانسیں ابھی تو

آپ صرف اس بات کو ذہن نظین کریں کہ قرآن کریم میں سے بتایا جارہا ہے کہ حضرت علیے علیہ السلام نے نام لے کر بنی اسرائیل کو حضور کی آمدی خوشخبری سنائی۔
اس سلسلہ میں آیات تو بے شار ہیں اور سب کایماں ذکر مقصود بھی نمیں صرف ایک اور آیت کے ذکر پراکتفاکر آہوں ار شاد ربانی ہے۔

وَكَانُوُا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفْنِهُ وَنَ عَلَى الَّذِيْنَ كُفُرُوا فَلَمَا جَآءَهُمُ مُّاعَرَفُوْا كُفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِي يَنَ (البقرة: ٩٥) المدول من سل فتح المُثَمِّمَةِ مِعْمِكُافِ ولي دائر في كريه المست

"اور وہ اس سے پہلے فتح مائنگتے تھے کافروں پر (اس نبی کے وسلہ سے) تو جب تشریف فرما ہواان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے توا نکار کر دیاس کے ماننے سے سو پھٹکار ہوائندگی ( دانستہ ) کفر کرنے والوں پر۔ " کے ماننے سے سو پھٹکار ہوائندگی ( دانستہ ) کفر کرنے والوں پر۔ " کے ماننے سے سو پھٹکار ہوائندگی ( دانستہ ) کفر کرنے والوں پر۔ " کے ماننے سے سو پھٹکار ہوائندگی ( دانستہ ) کفر کرنے والوں پر۔ "

صاحبِروح المعانی اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یسود کی بٹ و هرمی اور دانستہ کفر کی ایک اور مثال بیان فرمائی جار ہی ہے۔

یاوری بست و سری ورود سید سری بیت ورسمان بیان سربان جار بات بست و سری بیشتریبود کاشعار تھاکہ جب بھی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی تشریف آ وری سے پیشتریبود کاشعار تھاکہ جب بھی کفار و مشر کیبن سے ان کی جنگ بوتی اور ان کی فتح کے ظاہری امکانات فتم ہو جاتے تواس وقت تورات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام کھول کر جہال حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلیم کی صفات و کمالات کاذکر ہو آ وہاں ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ سے دعاکر تے۔

اَللَّهُ وَانَا نَشَالُكَ بِعِنَ نَبِيكَ الَّذِي وَعَدْ تَمَا اَنْ تَبُعَثُهُ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْحَدُونَ الْمَنْصُرُ وَنَ اللَّهُ وَمَعَلَى عَدُونَا فَيَنْصَرُ وَنَ اللَّهُ وَمَعَلَى عَدُونَا فَيَنْصَرُ وَنَ اللَّهُ وَمَعَلَى عَدُونَا فَيَنْصَرُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعَلَى عَدُونَا فَيَنْصَرُ وَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُونَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعَالَى الْمُعَالِقُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَ

علامه ابن جوزی رقمطراز جیں

وَقَالَ لَهُمْ مَعَادُ بُنُ جَبَلٍ وَبِثُمُ بُنُ الْبَرَآءِ اِتَّعُوااللهُ وَ اَسْلِمُوْا قَدْكُنْتُهُ تَسُتَفْتِحُوْنَ عَلَيْنَا بِمُعَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنَّ اَهْلُ شِرُكٍ تُغْبِرُوْنَا اَنَهُ مَبْعُوْتٌ وَتَصِفُونَ لَنَا

مِصِفَتِهِ فَقَالَ سَلَامُ بَنُ مِشْكَدٍ: مَاهُوَبِالَّذِي كُنَّانَذُكُرُ لَكُوُمَاجَاءَ كَا بِتَنِي وَنَعْ فَهُ .

"معاذین جبل اور بشرین براء رضی الله عنمانے فرمایا اے گروہ یہود!
الله ہے ڈرواور اسلام قبول کرو۔ تمہیں وہ بات بھول گئی جب ہم مشرک
تصاور ہمیں بناتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی صفات
کے بارے میں بھی ہمیں بنایا کرتے تھے۔ سلام بن مشکم نے کمانسیں یہ وہ
نسیں ہیں جن کاہم ذکر کرتے تھے یہ کوئی ایسی چیز لے کر نسیں آئے جے ہم
جانتے ہوں۔ " (۱)

حقیقت کے اس کھلے انکار کو بجز حسد اور بغض باطنی کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے اس واقعہ کو ( ہدانتہ الحیاری صفحہ ۱۸ مطبوعہ الریاض ) میں بڑی وضاحت سے قلمبند کیا ہے۔ وہاں مطالعہ فرمائیں ۔

ان آیات کے مطالعہ سے قارئین پریہ حقیقت واضح ہوگئی ہوگی کہ روز ازل سے اللہ تعالیٰ فی مانیدین کی بعثت کے اعلان کا آغاز فرماد یا اور جملہ انبیاء کواس بات کا پابند کیا کہ وہ حضور پرایمان لائیں اور حضور کی نصرت کریں۔ نیز انبیاء سابقین نے حضور کی آمد کا مردہ ساکر اپنی امتوں کو شاد کام کیا ہے بھی معلوم ہوگیا کہ سابقہ آسانی کتب میں اللہ تعالی نے اس نبی کریم کی صفات و کمالات کا تذکرہ بڑی آن بان سے فرمایا ہے۔

ا به الوفامطبوعه مكتبه نوريه رضويه لابور ، جلداول ، صفحه ۴۴

# حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاذ كرِ خير تورات وانجيل ميں

عطاء بن بیارے مروی ہے آپ کتے ہیں میری طاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے ہوئی میں نے کماحضور کی جن صفات کاذکر خیر تورات میں آیا ہے ان ہے مجھے آگاہ فرمائے آپ نے کمابیشک تورات میں حضور کی وی صفات بیان کی مخی ہیں جوقر آن میں بیان ہیں۔ پھر آپ نے تورات کی مندر جہ ذیل آیت تلاوت کی۔

> يَّا يُهُا النَّيِيُ إِنَّا اَرْسَلُنْكَ شَاهِمًا وَمُبَثِّمًا وَنَنِيْرًا وَجُورُا لِلْاُمِتِيْنَ اَنْتَ عَبُوى وَرَسُولِى سَتَيْنَكَ الْمُتَوَكِّلُ النَّ إِفَا لِمَا وَلا غَلِيْظٍ وَلا صَعَابٍ فِى الْاَسُواتِ وَلا تَجْزِى بِالتِينَ وَالتَّيْثَ وَلَكِنْ تَعْفُووَ تَغْفِرُ وَلَنْ يَعْبِضَهُ اللهُ حَتَى يُقِيمُ هِ الْمِلْكَةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَآ إِلهَ إِلَّا اللهُ فَيَفْتَهُ بِهَ اعْبُنَا عُمْيًا وَاذَا نَاصُمًا وَقُلُومًا غُلُفًا - (انفرد باخراج البخاري)

> > تورات کی آیت کارجمہ ۔

"اے نی! ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بتاکر ، خوشخبری دینے والا۔ بر وفت ڈرانے والا ، اُتمینوں کے لئے جائے پناہ ، تومیرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے میں نے تیرانام المتوکل رکھا ہے نہ تو درشت خو ہنہ بخت ول اور نہ بازاروں میں شور مچانے والا ہے ۔ توبرائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف نہیں بلائے گایماں تک ایک نیز می لمت کو آپ کے ذریعہ درست کر دے اور وہ سب کہنے لگیں لاالہ الااللہ ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ سے اندھی آئکھوں کو بیتا۔ بسرے کانوں کو شنوا۔ غلافوں میں لیٹے ہوئے دلوں کو نور بدایت سے منور کر دے گا۔ " (۱)

اس مغہوم کی بہت ہی روایات ہیں جو علامہ ابن جوزی نے اس مقام پر تحریر کی ہیں۔ یہاں اس ایک روایت کے لکھنے پر اکتفاکر تا ہوں۔

بت ی ایسی روایات بھی ہیں جن ہے واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

ا به الوفالات الجوزي. جيداول منځه ۳۸ ـ ۳۸

علیہ وسلم کو پہچانے تھے لیکن محض حسد اور عناد کی وجہ سے ایمان لانے کے لئے تیار نہ ہوتے تھے۔

علامه ابن قیم لکھتے ہیں۔

حضرت صفیہ (جن کو بعد میں ام المؤمنین بنے کا شرف حاصل ہوا) یہ جی بن اخطب،
رئیس یبود کی بیٹی تھیں ان کے بچا کانام ابو یا سربن اخطب تھا۔ آپ کہتی ہیں کہ میرے والد اور
میرے بچا تمام بچوں سے زیادہ میرے ساتھ مجت کرتے تھے۔ جب بھی میں ان سے ملا قات
کرتی تو مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیتے جب اللہ کے بیارے رسول قبامیں تشریف لائے اور بی عمرو
بن عوف کے محلّہ میں قیام فرمایا تو میرا والد اور میرا بچا صبح اندھرے منہ حضور کی خدمت میں
حاضر ہونے کے لئے گئے اور سورج غروب ہونے کے بعد واپس لوٹے۔ جب وہ واپس آئے میں
ضاخر ہونے کے لئے گئے اور سورج غروب ہونے کے بعد واپس لوٹے۔ جب وہ واپس آئے میں
نے محسوس کیا کہ وہ تھے ہوئے ہیں۔ افسر دہ خاطر ہیں اور بڑی مشکل سے ہوئے ہوئے چل
دے ہیں میں نے حسب معمول ان کو محبت بھرے کلمات سے مرحبا کما لیکن ان وونوں میں سے
کرے میری طرف آ تکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا میں نے اپنے بچا ابو یا سرکوا پے باپ سے یہ کتے
ہوئے ساکیا ہے وہی ہیں ؟اس نے کما بیک خدا کی قسم! پھر پچا ابو یا سرکوا پے باپ سے یہ کتے
بیان کر دہ فٹانیوں اور صفات سے بچپان لیا ہے اس نے جواب دیا بیٹک خدا کی قسم ہو ہے بیان کو جواب دیا جیگ خدا کی قسم ہو ہے۔
بیان کر دہ فٹانیوں اور صفات سے بچپان لیا ہے اس نے جواب دیا بیٹک خدا کی قسم ہو بھر بھی ہو تھا ہیں کہ دہ الی قسم ہو کے ساتھیا ہو کے اللہ میا ہیں۔ "خدا کی قسم ہو سے تھا ہوں گاان سے عداوت کر آن رہوں گا۔ ( ۱ )

بنو قریظ یہودی قبیلہ تھاجو بیڑب میں دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔
عاصم بن عمر بن قادہ بیان کرتے ہیں کہ نی قریظہ قبیلہ کے ایک رئیس نے مجھ سے پوچھا تہیں معلوم ہے کہ شعبہ کے دونوں بیٹے اسداور تعلبہ ،اور عبید کا بیٹا اسد کیو گر مسلمان ہوئے ۔ میں نے کہانہیں! اس نے کہا کہ شام سے ایک یہودی ہملاے پاس آیا ۔ اس کا نام "ابن اہمیان" تھا۔ اور ہملاے پاس آگر رہائش پذیر ہو گیا بخدا ہم نے اس سے بہتر کوئی اور نماز پر صنے والا نہیں دیکھاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے دو سال قبل یہاں آیا تھا جب بھی ہم قبط سالی کا شکار ہوتے توہم اس سے دعائی در خواست کرتے وہ ہمیں صدقہ دینے جب بھی ہم قبط سالی کا شکار ہوتے توہم اس سے دعائی در خواست کرتے وہ ہمیں صدقہ دینے اور بلرش برنے لگتی ۔ یہ ہمار ابار ہا کا تج بہ تھا۔ وہ جب مرنے لگاتو ہم سب اس کے ادر کر د

ا - بدايه الحارى ابن قيم، صفحه ٢٠٠

اکھے ہوگئاس نے کمااے کروہ یہود تم جانے ہو کہ سرز بین شام جو ہرطرح کی آسائٹوں اور فراوانعول کی سرز بین ہے اے چھوڑ کر بیس تمہارے اس شرجی کیوں آیا جہاں افلاس اور بھوک کے بغیر کچھ نہیں۔ ہم نے جواب دیااس کی وجہ تو ہی بہتر جانتا ہے اس نے کما کہ جم اس بھوک کے بغیر کچھ نہیں۔ ہم نے جواب دیااس کی وجہ تو ہی بہتر جانتا ہے اس نے کما کہ جم اس کے اپنا وطن چھوڑ کر یمال غریب الوطنی کی زندگی بسر کر تا رہا اور اب اس حالت جی مرر ہا ہوں۔ کیونکہ جھے ایک نبی کے ظمور کی توقع تھی اور اس کے ظمور کا ذمانہ بالکل قریب آگیا ہے۔ اور یہ شہراس کی جمرت گاہ ہا اس معالمہ جم بازی نہ لے جائے۔ پھروہ مرکبا پس جب وہ رات اور خیال رکھنا کوئی اور تم ہے اس معالمہ جم بازی نہ لے جائے۔ پھروہ مرکبا پس جب وہ رات آئی جب بنو قریظہ کی گڑھیاں فتح ہو تم میں وہ تینوں جو ان آئے وہ بالکل نو عمر تھے انہوں نے کما ہے گر وہ یہود! یہ نی وہی ہے جس کا ذکر تمہارے سامنے ابن البیبان نے کیا تھا یہودیوں نے کما یہ وہ نہیں ہوں کے ان نوب وہ ان کے اور اس میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جن کا ذکر اس نے کیا تھا۔ وہ انزے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوگئے۔ اپ ذکر اس نے کیا تھا۔ وہ انزے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوگئے۔ اپ نوب کے اور مال دولت کی انہوں نے ذرا پر دانہ کی جو یہودیوں کے قبضہ میں تھا۔ (۱)

الغرض اس قتم کے بہت ہے واقعات ہیں جن ہے کتب آریخ بھری پڑی ہیں جواس بات کی شمادت دیتے ہیں کہ یمودیوں میں ہے جواہل علم تتے وہ ان علامات کی وجہ ہے حضور کو بچانے تتے جو تورات میں نہ کورتھیں۔ لیکن حسد کی بناپر وہ ایمان لانے ہے محروم رہے۔

ابن ابی نملہ سے منقول ہے کہ یہود بنی قریظ اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاذکر پڑھاکر تے۔ اور اپنی اولاد کو بھی حضور کی صفات اور اسم مبارک ہے آگاہ کرتے اور یہ بھی بتاتے کہ مدینہ حضور کی ججرت گاہ ہے لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو مارے حسد وعناد کے حضور پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ (۲)

مالک بن سنان کتے ہیں کہ میں ایک روز (ایک یبودی قبیلہ) نی عبدالاشل کے ہاں آیاکہ سفتگو کروں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ ہمارے در میان اور نی عبدالاشل کے در میان عارضی جنگ بندی کامعلمہ ہوچکاتھا۔ میں نے یوشع یبودی کو کتے سناکہ ایک نبی کے ظہور کاوقت قریب آگیا ہے اس کانام نامی احمد ہو گاجو حرم سے نکلے گا۔ خلیفہ بن تعلیہ الاشملی نے ازراہ استراء کماکہ اس کا طیہ تو ہتاؤ۔ یوشع نے کمانہ وہ پست قد ہو گانہ طویل قامت اس ک

۱ - بدّایة الحیاری لابن قیم صفحه ۱۸ - ۱۷ - الوفالا بن الجوزی صفحه ۵۵ ۲ - الوفاا بن الجوزی صفحه ۳۲

آ کھوں میں سرخی ہوگی وہ دستار باندھے گاونٹ پر سوار ہو گااس کی تموار اس کی گردن میں حمائل ہوگی بیہ شہر (بیڑب) اس کی بجرت گاہ ہے۔ مالک کہتے ہیں تو میں بیہ سن کر اپنی قوم کے پاس کیا مجھے یوشع کی بات سے حیرت ہور ہی تھی۔ ہم میں سے ایک آ دمی بولا بیہ بات صرف یوشع تو نہیں کہ تابلکہ بیڑب کا ہر یہودی کہتا ہے مالک بن سنان کہتے ہیں کہ وہاں سے میں بنی قریظ کے پاس آیا وہاں ان کے چند آ دمی جمع تھے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلیم کاذکر شروع کر دیا۔

شروع كرويا-قَالَ الزُّبَعِينُ بَاطا : قَدُ طَلَعَ الكَوْكَ الاَحْمَ الَّذِي كَوْ يَطُلَعُ الاَّلِيَّ اَوْظَهُ وَمِامٍ وَلَحْ يَبْقَ اَحَدُ الِّا اَحْمَدُ وَطْنَ امْهَاجِرُهُ

" زبیر بن باطانے کما کہ وہ سمرخ ستارہ طلوع ہو گیا ہے یہ ستارہ صرف اس وقت طلوع ہو تا ہے جب کسی نبی کاظہور ہواور اب سوائے احمر کے اور کوئی نبی باقی نسیس رہااور یہ شمراس کی ہجرت گاہ ہے۔"

عیسائیوں میں بھی ان کے علاء حضور کی آمد کے بارے میں پوری طرح باخبر تھے۔ اور حضور کی علامات اور صفات ان کے ذہن میں نقش تھیں۔ چنا نچہ اہل نجران کاجو وفد مدینہ طیبہ حاضر ہوا ان میں ابی حاریثہ بن علقمہ ان کاسب سے بڑاعالم، امام اور مدرس تھا۔ اس کے علم و فضل کی وجہ سے روم کے عیسائی بادشاہ اس کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے۔ اور اس پر وقع فقا افعالمت کی بارش کرتے رہتے تھے جس سے اس کی مالی حالت بڑی متحکم ہوگئی تھی۔ ایک روز وہ اپنے فچر پر سوار ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لئے جارہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی کر زبن علقمہ بھی جارہا تھا۔ اچانک ابی حاریثہ کا فچر پے سلاتو کر زنے کہا ابی حاریثہ خور بیست دور ہے وہ ہلاک ہواس کا اشارہ حضور کی ذات پاک کی طرف تھا۔ ابی حاریثہ غصہ سے بے قابو ہوگیا کہنے لگا بیک آئٹ تھیسٹت وہ نسیں بلکہ تم ہلاک ہو۔ کر ذنے کہا بی حاریثہ غصہ سے بحل کا بہا کہ ہو۔ کر ذنے کہا کہ کی بی ہو ہے انہوں نے مالی طور پر ہمیں خوشحال بنادیا ہے وہ ان پر ایمان کو منہ میں سے بھی جمل کی بڑی ہو ان پر ایمان کے ان گائی منصب سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اور مالی نواز شات کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گابیں ہمہ اس کا بھائی کر ذ

اس کومجبور کر تار ہاجب وہ مایوس ہو گیاتو کر زنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کر لی۔ (۱)

ای طرح نجائی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ ملاتواس نے بلا آبال حضور کی دعوت کو منظور کرلیا۔ اور اس بات پربزی حسرت کااظہار کیا کہ حکومت کی مجبور یاں اس کے لئے زنجیر پاہیں ورنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو آباور کفش ہر داری کی خدمت بجالا آ۔ عمد قدیم کے کئی ملوک و سلاطین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی تشریف آوری سے پہلے حضور کی نبوت پر ایمان لے آنے کاعلان کیا۔ ان میں سے خاندان تبع کے ایک بادشاہ سے پہلے حضور کی نبوت پر ایمان لے آنے کاعلان کیا۔ ان میں سے خاندان تبع کے ایک بادشاہ

كانذكره آپ پيلے حصہ ميں پڑھ چکے ہيں۔

آ گے ہونے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ سابقہ آسانی کتابوں میں حضور کے عامد و کملات کاذکر خیر ہے یا نہیں۔ اس وقت عیسائیوں کے پاس چار انجیلیں ہیں جن کو مستند قرار دیا گیا ہے۔ انجیل متی۔ انجیل مرقس ۔ انجیل لوقا۔ انجیل یوحنا۔ ان میں سے کوئی انجیل بھی 20ء سے پہلے مدون نسیں ہوئی انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے یہ الفاظ غور طلب ہیں۔

It's exact date and exact place of origin are uncertain, but it appears to date from the later years of the 1st century

"اس کی متعین تاریخ اور اس کے معرض وجود میں آنے کا صحیح مقام غیر بقینی ہے لیکن ایسا طاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلی صدی کے آخری سالوں ہے ہے۔ " (۲)

اس کے چند سطربعدای کالم میں رقطراز ہیں۔

We have no certain knowledge as to how or where the fourfold gospel canon came to be formed

" ہمارے پاس کوئی بھینی علم نمیں ہے کہ یہ چار متند انجیلیں کیے اور کمال معرض وجو دہمیں آئیں۔"

۱ - بدایة الحیاری صفحه ۲۷ ۲ - انسانیکلوپیڈیا آف بریناتیکا، جلد ۳ . صفحه ۵۱۳

جن لوگوں نے اسمیں مرتب کیا وہ حضرت عیلی علیہ السلام کے صحابہ میں سے نہ تھے بلکہ اس وقت انہوں نے نصرا نیت کو تبول ہی نہیں کیاتھا۔ اور نہ ان مرتب کرنے والوں نہ تھے بلکہ اس وقت انہوں نے نصرا نیت کو قبول ہی نہیں کیاتھا۔ اور نہ ان مرتب کے واسطہ سے ان تک بیانا جیل پہنچی ہیں۔ آپ خور سوچئے کہ سرسال تک جو کتاب مرتب نہیں ہوئی اور اس طویل عرصہ کے بعد جن لوگوں نے اسے مرتب کیانہوں نے یہ بتانے کی زحمت گوار انہیں کی کہ کن لوگوں سے انہیں بید چیز ملی ہے۔ آکہ ان کے بلاے میں جانچ پڑتال کی جاسکے توالے مجموعہ پر کس طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

اس پر طرفہ یہ کہ وہ اصلی ننخ جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھےوہ سرے نے خائب ہیں ان کا سراغ تک نمیں ملتا باکہ ان تراجم کا اصل کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے ان سریانی اناجیل کا ترجمہ بعد میں یونانی زبان میں کیا گیا۔ لیکن ان تراجم کابھی کوئی اصلی نسخہ وستیاب نمیں اناجیل کا جو سب سے قدیم یونانی ترجمہ ملتا ہے وہ چوتھی صدی کا تحریر شدہ ہے۔

جمال صورت حال سے ہو وہاں آپ باسانی اندازہ لگا کتے ہیں کہ اناجیل کیا ہے کیابن گئی ہوں گی۔ اور ان ہیں کس طرح کے تصرفات راہ پانچے ہوں گے اس لئے اگر ایری انجیلوں میں سی بید بشارت نہ ملے توقر آن پراعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ملاحظہ ہو کہ تحریف و بگاڑ کے سیلاب کے باوجو دجو صدیوں موجزن رہا اب بھی بڑی صریح عبارتیں موجود ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آ مہ کے بارے میں بیشن کوئیاں کی گئی ہیں یہاں بطور نمونہ انجیل کی چند آبیتیں ہیش کی جاتی ہیں۔

اگر تم مجھ ہے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اور میں باپ ہے
 درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دو سرا مدد گار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے
 گا۔ (انجیل یوحناباب ۱۳ آیت نمبر۱۹۔ ۱۷)

مدد گار کے لفظ پر بائیل کے حاشیہ میں یاد کیل یا شفیع بھی تحریر ہے۔

۱س کے بعد میں تم ہے بہت ی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سروار آ آ ہے اور مجھ میں اس کا بچھ نمیں۔ (انجیل یو حناباب ۱۳ ۔ آیت ۳۱)

۔ لیکن جبوہ مدد گار آئے گاجس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گالینی سیال کاروح جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا۔ اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ (بوحناباب ۱۵۔ آیت ۲۷۔ ۲۷)
یبال بھی مدد گار کے لفظ پر حاشیہ میں یاو کیل یا شفیع مرقوم ہے۔

"- لیکن میں تم سے مج کمتابوں میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مدد گار تمہارے پاس بھیج دوں وہ مدد گار تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار تحمرائے گا۔ اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار تحمرائے گا۔ (یو حناباب ۱۱ آیت ۹۔ ۸)

۵- اس باب کی تیر حویں اور چود حویں آیات ملاحظه فرمائیں۔

مجھے تم ہے اور بھی بت می ہاتیں کمنا ہے گراب تم ان کی بر داشت نمیں کر کتے لیکن بہب وہ یعنی سچائی کاروح آئے گاتو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گاس لئے وہ اپنی طرف ہے نہ کے گا۔ لیکن جو پچھ سے گاوہی کے گااور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ (کتاب مقدس مطبوعہ پاکتان ہائیل سوسائی انار کلی لاہور)

مندرجہ بالا حوالہ جات سے بیہ بات واضح ہو می کہ کوئی آنے والا ہے جس کی آ ہد کی خبر حضرت میسیٰ بار بار اپنے امتیوں کو و سے رہے ہیں۔ اس آنے والے کی جن صفات وخصوصیات کاذکران آیات میں کیا گیا ہان کا مصداق ججزدات پاک صبیب کبریا صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کے اور کوئی نمیں ہو سکتا۔ لیکن از راہ تعصب اگر کوئی اصرار کرے کہ جھے انجیل میں حضور کا اسم مبارک و کھائو ہم اس کی یہ خواہش بھی پوری کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ بات اس کے ذہن نشین رہے کہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی سریانی زبان میں تھی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی اس اصلی ننے کا کسیں کوئی نام و نشان نمیں ہے میں اس کا بونانی میں ترجمہ ہوا ہے۔ اور یہ بونانی ترجمہ بھی نایا ہے۔ انجیل کے جو بونانی ترجمہ بھی نایا ہے۔ انجیل کے جو بونانی ترجمہ بھی نایا ہوئی زبان میں کیا گیاجو سلطنت رومہ کی علمی زبان تھی اس اطینی ترجمہ سے اس انجیل میں بور دو بدل اور تحریف و تو تھی ہوگی ہوگی وہ محتاج بیان نمیں اگر ان تراجم میں حضور علیہ الصلوق والسلام کا اسم گر امی نہ طے توقع انحل تعجب نمیں۔

لیکن طالبان حق کی خوش فتمتی ملاحظہ ہو کہ جب مسلمانوں نے فلسطین وغیرہ ممالک کو فتح کیا ہواں وقت وہاں کے لوگوں کی زبان بدستور سریانی تھی۔ مسلمان علاء اہل کتاب کے علاء ہو وقع فوقع ملا قات کرتے رہے تھے اور ان ملا قاتوں میں افادہ اور استفادہ کا سلسلہ ان کی مادری زبان میں ہو آتھا۔ اس طرح اناجیل کے بارے میں علاء اسلام کو جو معلومات وہاں کے مادری زبان میں ہو آتھا۔ اس طرح اناجیل کے بارے میں علاء اسلام کو جو معلومات وہاں کے

علاء الل كتاب سے حاصل ہوئم وہ اصل سے زیادہ قریب تھیں كونكہ وہ انہیں سریانی سے بلاواسطہ عربی میں منتقل كرتے تھے ترجمہ در ترجمہ كے جو حجابات عیسائیوں كو در پیش آئے۔ مسلمان علاء كوان سے سابقہ نہیں پڑااس لئے جب ہم سیرت ابن ہشام كامطالعہ كرتے ہیں تو حقیقت بالكل واضح ہو جاتى ہے۔ یا در ہے كہ علامہ ابن ہشام نے جن كی وفات ١١٣ ہے میں ہوئی محمد بن اسحاق سے جن كی وفات ١٥ اھ میں ہوئی اپناستاد ابو محمد البکائی العامری كے واسط سے محمد بن اسحاق سے جن كی وفات ١٥ اھ میں ہوئی اپناستاد ابو محمد البکائی العامری كے واسط سے نقل كی ہے بكائی كی وفات كاسال ١٨٣ھ ہے اس میں یو حنا كے باب ١٥ كی آیت ٢٦ كاعر بی متن یوں ہے۔

فَكُوْقَدُ جَاءَ الْمُنْحَمَّنَا هَذَا الَّذِي يُرْسِلُهُ اللهُ إِلَيْكُمْ مِنْ عِنْدِ الرَّبِ دُوْحِ الْقُدُرِي هِذَا الَّذِي مِنْ عِنْدِ الرَّبِ خَرَجَ فَهُوَ شَهِيُدُ عَلَى وَانْتُوْ اَيُضَّا لِاَ تُكُوْ قَدِيمًا كُنْتُهُ مَعِي فِي هِذَا قُلْتُ لَكُمْ لِكُنْ مَا لَا تَشْكُوا . (1)

"اور جب منحمنا آئے گاجے اللہ تعالی رسول بناکر بھیجے گااور وہ اللہ تعالی کے پاس سے آئے گاتووہ میری سچائی کا گواہ ہو گااور تم بھی میری سچائی کے گواہ ہو گاور تم بھی میری سچائی کے گواہ ہو کیونکہ تم عرصہ درازے میرے ساتھ ہومیں نے تم سے یہ باتیں اس لئے کہی بیں باکہ تم شک میں مبتلانہ ہو جاؤ۔ "

اس کے بعد لکھتے ہیں۔

المنحمنا بالتربانية

محتد صلى الله تعالى عليه وسلودهو بالزدمية البرقليطس ليني منحنا سرياني لفظ المواراس كامعني محرب روى زبان مين اس كارجمه برقليطس ب برقليطس كاروى بجه اگريه بو (PERKLYTOS) پحر تومعالمه صاف ب و اوراس كامعنى ب تعريف كيا كيااور "محر" كابھي بعينم بي معنى ب ليكن اگراس كابجم يوں بو (PARACLETUS) تواگر چه دونوں لفظوں كے تلفظ ميں برى مشابت ب ليكن اس كامعنى پسلے لفظ سے مختف ب خود انجيل كے مترجمين كواس كارجمه كرنے ميں برى دقت پيش آئى۔ اردوكى بائبل كے متن ميں اس كارجمه مدد گار كيا كيا ب اور حاشيه بريا وكيل يا شفيع مرقوم ب كسى نے اس كارجمه اس كارجمه مرتب كي اور حاشيه بريا وكيل يا شفيع مرقوم ب كسى نے اس كارجمه

۱۔ ابن ہشام جلد اول ص۲۵۱ مطبع حجازی مصر

(CONSOLATOR)"تىلى دىنے والا" كى نے (TEACHER) تيجر، استاد اور آر گٹائن نے(ADVOCATE)وكيل كياہے۔

کیا خبرالفاظ کاب ہیر پھیر عیسائی علاء کے معمول کاکر شمہ ہواور اسی وجہ سے وہ خود بھی پریشانی کا شکار ہو گئے ہوں۔

یہ صورت حل تواس وقت ہے جب کہ ان چار انجیلوں پر اعتاد کیا جائے لیکن صدیوں کا گمائی کے بعد پرد و غیب سے ایک انجیل ظہور میں آئی ہے جس کو انجیل بر ناباس کتے ہیں۔
اس کے مطالعے سے بڑے بڑے وجیدہ عقدے حل ہوجاتے ہیں اور شکوک وشبہات کا غبار خود بخود مجود چسٹ جاتا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیسیوں ایسے ارشادات موجود ہیں جن میں نام لے لے کر حضور کی آمد کی بشار تمیں دی گئی ہیں اور بار باراپ امتیوں کو حضور کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لینے کے تاکیدی احکام دیے گئے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم وہ ایمان افروز حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں، پہلے بر ناباس اور اس کی انجیل کے بارے میں کچھ وضاحتیں ضروری ہیں تاکہ کوئی مخص بلاوجہ اور نامعقول اعتراض کر انجیل کے بارے میں کچھ وضاحتیں ضروری ہیں تاکہ کوئی مخص بلاوجہ اور نامعقول اعتراض کر انجیل کے بارے میں کچھ وضاحتیں ضروری ہیں تاکہ کوئی مخص بلاوجہ اور نامعقول اعتراض کر آپ کو بریثان نہ کر سکے۔

برناباس قبرص کاباشدہ تھا۔ اس کاپہلانہ ہب یہودیت تھا۔ اس کانام JOSES تھا۔
لیکن دینِ عیسوی کی اشاعت اور ترقی کے لئے اس نے سرد هزی بازی لگادی تھی۔ حواری اس کو
برناباس کے نام سے پکارتے تھے جس کامعنی ہے " واضح نصیحت کافرزند" بڑا کامیاب مبلغ
تھا۔ جاذب قلب ونظر شخصیت کا مالک تھا۔ حضرت مسیح کے ساتھ مدت العر جو قرب اس
نصیب رہا، اس نے اس کو اپنے صلقہ میں بڑا اہم مقام عطاکر دیا تھا۔

ابتداء می حضرت عینی علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو یہود ہے الگ کوئی امت تصور نمیں کیار تے تھے۔ نہ ان کی علیحدہ عبادت گاہیں تھیں، لیکن یہودی انمیں شک د شہری نظر ہے دیکھتے تھے۔ حضرت عینی کی حقیقت، آپ کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ان کے پہلے مانے والوں کے نزدیک قطعاً وجہ نزاع نہ تھا۔ سب آپ کوانسان اور اللہ کابر گزیدہ بندہ بجھتے تھے۔ اس وقت کے عیسائی، یہودیوں ہے بھی ذیادہ توحید پرست تھے۔ یہاں تک کہ بینٹ پال نے عیسائی ذہب قبول کیا۔ اس طرح عیسائیت وحید پرست تھے۔ یہاں تک کہ بینٹ پال نے عیسائی ذہب قبول کیا۔ اس طرح عیسائیت میں ایک نظریات اور معقدات کا مبع انجیل یا حضرت سے کے اقوال نہ تھے، بلکہ اس کی ذاتی سوچ بچار کا تھجہ تھے۔ پال یہودی تھا۔ طرسوس کا باشدہ تھا۔

كافى عرصه روم مى رہا۔ ان كے فلفه اور مشركانه عقائدے وہ بت متاثر ہوا۔ عيسائيت كو اُس نے اسی مشر کانہ سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جو عوام کو بہت پیند تھا۔ لیکن حضرت عینی کے حواری اس کو تبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ اینے ندہب کی رقی اور اشاعت کے لئے برناباس اور سینٹ پال کچھ عرصہ ایک ساتھ کام کرتے رہے، لیکن امراؤ رؤسا اختلافات کی خلیج بڑھتی گئی۔ پال نے حلال وحرام کے بارے میں موسوی احکام کو بالائے طاق ر کھ دیا۔ نیزختند کی سنت ابر اہمی کو بھی نظرانداز کر دیا۔ برناباس کے لئے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا مشکل ہو گیا، چنانچہ دونوں علیحدہ ہوگئے۔ پال کو عوام الناس کی تائید کے علاوہ حکومت کی ہمدر دیاں بھی حاصل تھیں۔ اس لئے اس کے پھیلائے ہوئے عقائد کولوگوں نے وحرا وحر قبول کرناشروع کر دیا۔ اس طرح برناباس اور اس کے ساتھی پس منظر میں چلے گئے۔ بایں ہمہ چوتھی صدی عیسوی تک برناباس کے ہم عقیدہ لوگ کافی تعداد میں موجود تھے جوخداکی باپ کی حیثیت سے نمیں ، بلکہ مالک الملک اور قادر مطلق کی حیثیت سے عبادت کرتے تھے۔ اس وقت انطاکیہ کے بشپ یال کا بھی نبی عقیدہ تھا کہ حضرت عینی نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے، بلکہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انطاکیہ کا دوسرابشپ جس کا نام LUCIAN تھا اور جو تقویٰ اور علم میں بری شهرت کا مالک تھا، وہ بھی تثلیث کے عقیدے کا سخت مخالف تھا۔ اس نے انجیل سے ایسی عبارتیں نکال دیں جن سے تثلیث ثابت ہوتی تھی۔ اس کاخیل تھاکہ یہ جملے بعد میں بڑھائے گئے۔ اس کو ۳۱۲ء میں شہید کر دیا گیا۔ س کے بعداس کے شاگر د ARIUS نے توحید کا پر چم بلند کیا۔ اے کی بار کلیسا کے عمدے پر تبھی فائز کیا گیااور بھی معزول کیا گیا۔ لیکن اس نے اپنامشن جاری رکھا۔ کلیساکی مخالفت کر نا آ سان کام نه تھا۔ لیکن ARIUS نے ان مشر کانہ عقائد کی ڈٹ کر مخالفت کی اور لوگ جو ق در جوق اس کے نظریات کو قبول کرتے چلے گئے۔

ای اٹناء میں دوایے واقعات رونماہوئے جنہوں نے پورپ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔
شاہ قسطنطین جس نے پورپ کے بڑے جصے پر قبضہ کر لیاتھا، اس نے عیسائیت قبول کئے بغیر
عیسائیت کی امداد شروع کر دی، لیکن عیسائی فرقوں کے باہمی اختلافات نے اسے سراسیمہ کر دیا۔
عیسائیت کی امداد شروع کر دی، لیکن عیسائی فرقوں کے باہمی اختلافات نے اسے سراسیمہ کر دیا۔
شاہی محل میں بھی نظریاتی کھیکش زوروں پر تھی۔ مادر ملکہ تو پال کے نظریات کی حال تھی جب
کہ باد شاہ کی بمن ایریس کی معقد تھی۔ باد شاہ کے پیش نظر تو صرف ملک میں امن وامان کا قیام تھا
اور اس کی صرف سے صورت تھی کہ سارے فرقے ایک کلیسا کو قبول کرلیں۔ ایریس اور بشپ

النگزیڈر کی مخالفت روز بروز شدت اختیار کرتی جاری تھی۔ باد شاہ کے لئے مداخلت نا گزیر ہو گئی، چنانچہ ۳۲۵ء میں " نیقیا " کے مقام پر ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ متواتر کئی روز تک اس کے اجلاس ہوتے رہے۔ فیصلہ نہ ہوسکا۔ باد شاہ نے امن و امان کی خاطر کلیسا کی حمایت حاصل کرناضروری سمجھا،اس لئےاس نےابریس کو جلاوطن کر دیا۔ اس طرح توحید کے بجائے تثلیث کا عقیدہ ملک کار سمی مذہب بن گیا۔ کلیساکی منظور شدہ انجیل کے بغیر کوئی انجیل اپنے پاس رکھنا جرم قرار دیا گیا۔ دو سوستر مختلف انجیلوں کے نیخے نذر آتش کر دیئے مے۔ شزادی قطنطا نین کو یہ بات تاپند ہوئی۔ اس کی کوشش ہے ۳۶ء میں اریس کو واپس بلا یا گیا۔ جبوہ فاتخلنہ انداز میں قسطنطنیہ میں داخل ہور ہاتھا،اس کی موت واقع ہو گئی۔ باد شاہ نےاہے قتل عمد قرار دیا۔ اس جرم کی پاداش میں سکندریہ کے بیشپ کو د داور بشپوں کے ساتھ جلاوطن کر دیااور خود اریس کے ایک معقد بشپ کے ہاتھ پر عیسائیت قبول کرلی توحید سر کاری مذہب قرار پایا۔ ۳۴۱ء میں انطاکیہ میں ایک کانفرنس ہوئی اور توحید کو عیسائی ندہب کا بنیادی عقیدہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ ۳۵۹ء میں سینٹ جروم (S JEROME) نے لکھا کہ ایریس کا غدمب مملکت کے تمام باشندوں نے قبول کرلیا۔ پوپ ہونوریس (HONORIOUS) (يه حضور عليه الصلوة والسلام كابم عصرتها) كابھي نبي عقيده تھا۔ ۸۳۸ء میں اس نے وفات پائی۔ لیکن ۱۸۰ میں پھر تثلیث کے حق میں ایک لہرا تھی قسطنطنیہ میں مچراجلاس ہوا جس میں پوپ ہونوریس کو مطعون اور مردود قرار دیا میااور اس کے نظریات کو مسترد کر دیا گیا۔ اگر چہ آج عیسائی دنیا تکلیٹ کوایک مسلمہ اصول کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے، اس کے باوجود ان میں ایسے لوگ بکٹرت موجود میں جواللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل میں. لیکن اس کے اظہار سے کتراتے ہیں۔

بر ناباس کی انجیل ۳۲۵ء تک متند انجیل تسلیم کی جاتی رہی۔ ایرانیس IRANAEUS نے جب بینٹ پال کے مشر کانہ عقائد کے خلاف مہم شروع کی، تواس نے بر ناباس کی انجیل سے بکٹرت استدلال کیااس سے پتہ چلنا ہے کہ پہلی دوصدیوں میں بیہ انجیل معتبرتسلیم کی جاتی تھی اور اپنے دین کے بنیادی مسائل ہابت کرنے کے لئے اس کی عبار توں کو بطور ججت پیش کیا جاتا تھی، اس میں بیہ طبح پایا کہ عبر انی زبان میں جتنی انجیلیں موجود ہیں، ان سب کو ضائع کر دیا جائے۔ جس کے پاس بیہ انجیل ملے، اس کی گر دن ازادی جائے۔

سام میں پوپ نے انجیل بر ناباس کا نسخہ حاصل کیااور اپنی پرائیویٹ لائبریری میں اے محفوظ کر لیا۔ زینو باو شاہ کی حکم رانی کے چوتے سال بر ناباس کی قبر کھودی گئی۔ اس انجیل کا ایک نسخہ جو اس نے اپنے قلم سے لکھا تھا، اس کے سینے پر رکھا ہوا ملا۔ پوپ (SIRITUS) نسخہ جو اس نے اپنے قلم سے لکھا تھا، اس کے سینے پر رکھا ہوا ملا۔ پوپ (FRAMARINO) تھا۔ (190- ۱۵۸۵ء) کا ایک دوست تھا۔ جس کا نام فرالدینو (FRAMARINO) تھا۔ اسے پوپ کی ذاتی لائبریری میں اس کاوہ نسخہ ملا۔ فراکواس سے بردی دلچی تھی۔ کیونکہ اس نے ایرانیس کی تحریروں کا مطالعہ کیا تھا جس میں اس نے بر ناباس کی انجیل کے بکڑت حوالے دیا رائیس کی تحریروں کا مطالعہ کیا تھا جس میں اس نے بر ناباس کی انجیل کے بکڑت حوالے دیئے تھے۔ اطالوی زبان میں لکھا ہوا یہ مسودہ مختلف لوگوں سے ہوتا ہوا ایسٹر ڈم دیئے تھے۔ اطالوی زبان میں لکھا ہوا یہ مسودہ میں کے ہاں پہنچا۔ یساں سے پرشیا کے بادشاہ کے مشیر ہے۔ ایف کر پمر کو ملا۔ اس سے سیوے کے ایک علم دوست شنزادے یو بادشاہ کے ساتھ یہ نسخہ بھی وائنا پہنچا۔ اب بھی یہ نسخہ وہاں محفوظ رکھا ہے۔

بُولِینڈ (TOLAND) نے اپنی تصنیف "MISCELLANEOUS WORKS" پوئی کر کیا کہ انجیل بر تاباس اس کی وفات کے بعدے ۲۵ ء میں شائع ہوئی ، کی جلد اول صفحہ ۳۸۰ پرذکر کیا کہ انجیل بر تاباس کا قلمی نسخہ اب بھی محفوظ ہے۔ اس کتاب کے پندر ہویں باب میں لکھا ہے کہ ۴۹۱ء میں ایک حکم کے ذریعے اس انجیل کو ان کتب میں شامل کیا گیاجن کو کلیسانے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اس سے پہلے ۲۵ ء میں پوپ انویسنٹ (POPE INVECENT) نے بھی اس قتم کا حکم جاری کیا تھا۔ نیز ۳۸۵ء میں مغربی کلیسانے متفقہ طور پر اس پر بندش عائدی تھی۔ جاری کیا تھا۔ نیز ۳۸۲ء میں مغربی کلیسانے متفقہ طور پر اس پر بندش عائدی تھی۔

مسٹراور مسزریگ (RAGG) نے ۱۹۰۷ء میں ایک لاطینی نیخے ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جو اب جارے سامنے ہے آکسفورڈ کے کلیرنڈن پریس نے اسے چھاپا۔ آکسفورڈ یونیورٹی پریس نے اسے شائع کیا۔ جب اس کا انگریزی ترجمہ چھپ کر بازار میں آیاتواس کے سارے نیخ پراسرار طریقے پر بازار سے غائب کر دیے گئے۔ صرف دو نیخ محفوظ رہے۔ ایک برٹش میوزیم میں اور دو سراواشکٹن کی کا نگریس لا بسریری میں۔ یہ پیش نظر انگریزی ترجمہ انگیرو فلم کے ذریعے پبلشر نے ایک دوست کی وساطت سے واشکٹن کی کا نگریس لا بسریری ہے۔

بر ناباس کے حالات اور اس کی انجیل کی آریج کوقدر سے شرح وبسط کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے آکہ قارئین کرام کو حالات کاپوری طرح علم ہوااور اس الزام کی قلعی کھل جائے جو بعض عیسائی طلقوں کی طرف سے لگایا جارہا ہے کہ اس انجیل کامصنف کوئی ایسا فض ہے جو عیسائیت سے مرتد ہوکر مسلمان ہوا اور دجل و تزویر سے ایک کتاب تعنیف کر کے اسے بر ناہاس کی طرف منسوب کر دیا۔

جیساکہ پہلے عرض کیاجاچکا ہے کہ پیغیراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے کئی سو سال پہلے کلیسانے اس کتاب کو ممنوعہ لنزیچر میں شامل کر دیا تھااور اس فض کو واجب الفتل قرار دیا تھا جس کے پاس سے کتاب پائی جائے۔ نبی کریم علیہ العسلاۃ والسلام کے بارے میں جو بشار تیں اس میں بکٹرت موجود ہیں، کلیسا کے غیظ و غضب کا کو سبب نہ تھیں، لیکن ان کے علاوہ اس میں بکھرائی تعلیمات تھیں جو سینٹ پال کے چیش کر دہ عیسائی نہ ہب کی بچ تنی کرتی تھیں، اس میں بھی محمدہ تعلیمات تھیں جو سینٹ پال کے چیش کر دہ عیسائی نہ ہب کی بچ تی کرتی تھیں، اس لئے کلیسا کو سے آخری اقدام کرتا پڑا۔ قدم قدم پر اس میں عقیدہ تطلیمہ کا ابطلان کیا گیا ہے۔ خود ہے۔ اللہ تعلیٰ کی توحید کو زور دار دلائل ہے بڑے حسین انداز میں چیش کیا گیا ہے۔ خود معنرت عیسیٰ کے ارشادات ہے یہ خابت کیا گیا ہے کہ آپ نہ خدا تھے نہ خدا کے حضرت عیسیٰ کے ارشادات ہے یہ خابت کیا گیا ہے کہ آپ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ اس کے بندے اور رسول تھے۔ کلیسا کے زدیک سے باتیں نا قابل پر داشت تھیں، اس لئے انہوں نے اس کوانی مقدس کتبی فہرست سے خلاج کر دیا۔

برناباس نے اپ رسول کی تعلیمات کو بلا کم و کاست بیان کیا۔ اس طرح حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں حضرت عیلیٰ نے ایک بار سیں . بلکہ بار بار دی تعییں ، ان کااس میں مندرج ہونا بھی قدرتی امر ہے ، چنا نچہ ان بے شار بشار توں میں سے صرف چند پیش کرنے پر اکتفاکر آبوں۔ ان کا مطابعہ سیجے اپنایان کو آزہ سیجے اور اننی کی روشنی میں اس آیت کی صحیح تغییر طاحظہ فرمائے ،۔

انجل برناباس کے باب ۱ کالیک حوالہ ساعت فرمائے ،۔

"BUT AFTER ME SHALL COME THE SPLENDOUR OF ALL THE PROPHETS AND HOLY ONES, AND SHALL SHED LIGHT UPON THE DARKNESS OF ALL THAT THE PROPHETS HAVE SAID BECAUSE HE IS THE MESSENGER OF GOD"

"لکین میرے بعدوہ ہتی تشریف لائے گی جو تمام نبیوں اور نفوس قدسیہ کے لئے آب و تاب ہے اور پہلے انبیاء نے جو ہاتیں کی ہیں. ان پر روشنی ڈالے گی. کیونکہ وہ اللہ کار سول ہے۔"

THE TIES OF THE HOSEN OR THE LATCHETS OF THE SHOES OF THE MESSENGER OF GOD WHOM YE CALL "MESSIAH" WHO WAS MADE BEFORE ME, AND SHALL COME AFTER ME, AND SHALL BRING THE WORDS OF TRUTH, SO THAT HIS FAITH SHALL HAVE NO END.

" یعنی جس ہتی کی آمد کائم ذکر کر رہے ہو، میں تواللہ کے اس رسول کی جو تیوں کے تیمے کھولنے کے لائق بھی نسیں جس کوئم مسیحا کہتے ہو۔ اس کی تخلیق مجھ سے پہلے ہوئی اور تشریف میرے بعد لے آئے گا۔ وہ سچائی کے الفاظ لائے گااور اس کے دین کی کوئی انتہاء نہ ہوگی " (باب۳۳)

"I AM INDEED SENT TO THE HOUSE OF ISRAEL AS A PROPHET OF SALVATION, BUT AFTER ME SHALL COME THE MESSIAH SENT OF GOD TO ALL THE WORLD, FOR WHOM GOD HATH MADE THE WORLD AND THEN THROUGH ALL THE WORLD WILL GOD BE WORSHIPPED. AND MERCY RECEIVED."

حضرت عیلی علیه السلام فرماتے ہیں: "بے شک میں تو فقط اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لئے نبی بناکر بھیجا گیاہوں، لیکن میرے بعد مسیحا تشریف لائے گا جے اللہ تعالی سلاے جمال کے لئے مبعوث فرمائے گا۔ اس کے لئے اللہ تعالی نے سلری کائنات تخلیق کی ہے اور اس کی کوششوں کے باعث سلری و نیا میں اللہ تعالی کی پرستش کی جائے گی اور

اس کی رحمت نصیب ہوگی " (باب ۸۲) آپ پریشان ہیں کہ لوگوں نے آپ کوخد الور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا ہے۔ روی گور نر

اورباد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ہم روم کے شہنشاہ ہے ایک ایسافر مان جاری کروائیں مے جس میں سب کو آپ کے متعلق ایسی باتیں کہنے ہے روک دیا جائے گا۔ ان کے

جواب میں آپ فرماتے ہیں مجھے تماری ان باتوں سے اطمینان حاصل نہیں ہوا۔

"BUT MY CONSOLATION IS IN THE COMING OF MESSENGER-WHO SHALL DESTROY EVERY FALSE OPINION OF ME, AND HIS FAITH SHALL SPREAD AND SHALL TAKE HOLD OF THE WHOLE WORLD, FOR SO HATH GOD PROMISED TO ABRAHAM OUR FATHER."

" بلکہ میرااطمینان تواس رسول کی تشریف آوری ہے ہو گاجو میرے بارے میں تمام جھوٹے نظریات کو نیست ونابو دکر دیے گا۔ اس کادین تھلے گااور سارے جہال کواٹی گرفت میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ ابراہیم سے اس طرح کا وعدہ کیا ہے۔ "

اس کے بعد پاوری نے ایک اور سوال پوچھا کہ کیااس رسول کی آمہ کے بعد اور نبی بھی آئس مے؟ آپ نے ارشاد فرمایا.

"THERE SHALL NOT COME AFTER"
HIM TRUE PROPHETS SENT BY GOD,
BUT THERE SHALL COME A GREAT
NUMBER OF FALSE PROPHETS,
WHERE AT I SORROW-FOR SATAN

" یعنی آپ کے بعداللہ کا بھیجاہوا کوئی سچانی شیں آئے گا البتہ کثرت ہے جمعو نے نبی آئیں مے جنہیں شیطان کھڑا کرے گا۔ " اس پاوری نے دوسرا سوال کیا: اس مسیحا کانام کیاہو گااور کن علامات ہے اس کی آمہ کا پتہ جلے گا؟اس کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں:

"THE NAME OF THE MESSIAH IS ADMIRABLE, FOR GOD HIMSELF GAVE HIM THE NAME WHEN HAD CREATED HIS SOUL, AND PLACED IT IN CELESFTIAL SPLENDOUR. GOD SAID: "WAIT MOHAMMED FOR THY SAKE I WILL TO CREATE PARADISE, THE WORLD, AND A GREAT MULTITUDE OF CREATURES."

...I SHALL SEND THEE INTO THE WORLD I SHALL SEND THEE AS MY MESSENGER OF SALVATION AND THY WORD SHALL BE TRUE, IN SO MUCH THAT HEAVEN AND EARTH SHALL FAIL, BUT THY FAITH SHALL NEVER FAIL."

"MUHAMMAD IS HIS BLESSED NAME"-

"مسیحاکانام قابل تعریف" ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی روح مبارک
کو پیدا کیااور آسانی آب و آب میں رکھاتو خود ان کانام رکھا۔ اللہ نے
فرمایا: "اے محمر! انظار کرو، میں نے تیری خاطر جنت کو پیدا کیا ہے۔
ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور بے شار محلوقات کو پیدا کیا ہے۔ جب میں تجھے
دنیا میں بھیجوں گاتو تمہیں نجات دہندہ رسول بناکر بھیجوں گا۔ تیری بات
تی ہوگی۔ آسان اور زمین فنا ہو سکتے ہیں، لیکن تیرادین بھی فنا نہیں ہو
سکتا"۔ آپ نے کہا کہ محمراس کا باہر کت نام ہے۔
پر تمام سامعین نے یہ س کر یہ کتے ہوئے فریاد کرنی شروع کی:۔

"O GOD SEND US THY MESSENGER-O MOHAMMED. COME QUICKLY FOR THE SALVATION OF THE WORLD"-

"اے خدا!اپنے رسول کو ہماری طرف بھیج ۔ یار سول اللہ! دنیا کی نجات کے لئے جلدی تشریف لے آئے۔ " (باب۹۷) حضرت میں اپنے حواری برنا ہاس سے اپنے آخری طلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میرے فل کی سازش کی جائے گی۔ چند کلوں کے عوض مجھے میراایک حواری کر فار کرا دے گا۔ لیکن وہ مجھے بھانی نمیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالی مجھے زمین سے اٹھالے گااور جس نے میرے ساتھ دھو کا کیا ہے، اس کو میرے بجائے سولی پر چڑھادیا جائے گا۔
فرماتے ہیں:

I SHALL ABIDE IN THAT DISHONOUR FOR A LONG TIME IN THE WORLD, BUT WHEN MOHAMMED SHALL COME, THE SACRED MESSENGER OF GOD, THAT INFAMI SHALL BE TAKEN AWAY-AND THIS SHALL GOD DO. BECAUSE I HAVE CONFESSED THE TRUTH OF THE MESSIAH, WHO SHALL GIVE ME THIS REWARD, THAT I SHALL BE KNOWN TO BE ALIVE AND TO BE A STRANGER TO THAT DEATH OF INFAMI.

"طویل عرصہ تک لوگ مجھے بدنام کرتے رہیں گے، لیکن جب مجمہ تشریف لائمیں گے جو خدا کے مقد س رسول ہیں، تب میری بید بدنای انقتام پزیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ یوں کرے گا، کیونکہ میں اس مسیحاکی صداقت کا اعتراف کر تاہوں، وہ مجھے یہ انعام دے گا۔ لوگ مجھے زندہ جانے لگیں گے اور انسیں معلوم ہو جائے گاکہ اس رسوا کن موت سے میرا دور کابھی واسطہ نسیں۔ " (باب ۱۱۲)

آپ نے متعد و مقامات پراس بات کی تصریح کی ہے کہ بید ذی شان رسول حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ اس مقام کی تکب و امانی اس بات کی اجازت نسیں و جی کہ میں ان تمام حوالوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امید ہے اگر بنظر انصاف آپ ان اقتباسات کا مطالعہ کریں گے تو حقیقت کاروئے زیبایقینا ہے نقاب ہوجائے گا۔

ر با آخری سوال که جس مخص کانام غلام احمد ہو، وہ اس آیت کامصداق بن سکتا ہے اور اے احمد قرار دیا جاسکتا ہے؟

اس كےبارے ميں اتابى سجو ليس كه ايك فخص جس كانام عبدالله موده اپنام ہو عبد مذف كر كے اگر الله نهيں كملاسكاتوا ى طرح غلام احمہ ناى فخص غلام كالفظ كائ كراپ آپ كو احمہ كملائے گاتواس ہے بڑھ كر قرآن كى كوئى تحريف نهيں ہو سكتى۔ پس جب ده رسول جس كا عام ناى احمہ ہے حضرت سے كى چيش كوئى كے مطابق تشريف لے آ يا اور روشن مجرات ہے اپنى صداقت كو آ شكارا كر ديا۔ تو ان لوگوں كو ايمان لانے كى توفق نصيب نه ہوئى اور مجرات نبوت كے بارے ميں كئے گے كہ يہ تو كھلا ہوا جاد و ہے۔

## مختلف ممالک کے حکمرانوں کی خوشخبریاں

آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ یمن پر جیشیوں نے بعنہ کرلیاوراس کے بعداللہ تعالی نے سیف بن ذی بین کو یمن پر غلبہ عطافر مایا۔ اور اس نے اہل جیش کو یمن سے جلاوطن کر دیا۔ بیدواقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دوسال بعدر و پذیر ہوا۔ عرب کے قبائل کے سر داروں اور شعراء کے کئی وفد سیف کو اس کامیابی پر مبارک چیش کرنے کے لئے یمن عاضر ہوئے ان جی مکہ کے قرایش کا بھی ایک وفد تھا۔ جس جی عبدالمطلب بن ہاشم۔ امیہ بن عبد سمس ۔ عبداللہ بن جدعان وغیرہ اکابر قرایش شامل تھے۔ بید وفد صنعاء پہنچا۔ معلوم ہوا کہ سیف غیران نامی محل جی سکونت پذیر ہے۔ انہوں نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی انہیں بلنے بر یا بی کی اجازت ملی۔ جب بید سیف کے دربار جی حاضر ہوئے تو اس کے دائیں بائیں مختلف ممالک کے بادشاہ ، شنزادے اور رؤساء کا ایک جماعتا تھا۔ عبدالمطلب اس کے قریب پنچ اور محلکو کرنے کا اذن طلب کیا۔

سیف نے کما: ۔ اگر حمیس باد شاہوں کے دربار میں لب کشائی کا سلقہ آتا ہے توہم حمیس

اجازت ديتي -

معزت عبدالمطلب نے کہا: ۔ اے بادشاہ! اللہ تعالی نے بچے جلیل القدر مقام پر فائز کیا ہے۔
تو حب اور نب کے اعتبار سے قابل رشک ہے۔ تو سارے عرب کاسردار ہے۔ تواس کی وہ
بہار ہے جس سے ساراعرب سر سبز وشاداب ہوتا ہے تیرے بزرگ ہمارے لئے بہترین سلف
تعے۔ اور توان کا بہترین خلف ہے۔ جس کا جانشین تیرے جیسا ہووہ فنانمیں ہوگا۔ اور جس
کے آباء واجداد تیرے آباء واجداد کی طرح ہوں وہ بھی ممتام نہیں ہوتا۔ اے بادشاہ! ہم اللہ
تعالیٰ کے حرم کے رہنے والے ہیں۔ اور اس کے گھر کے خدام ہیں۔ ہم تیری خدمت میں
تعالیٰ کے حرم کے رہنے والے ہیں۔ اور اس کے گھر کے خدام ہیں۔ ہم تیری خدمت میں

ہدیہ تمنیت ہیں کرنے کے لئے آئے ہیں۔ سیف نے کما۔ اے گفتگو کرنے والے! تم ایناتعارف کراؤ۔ آپ نے کہا۔ میں عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ بادشاہ نے کہا۔ پھر تو تم ہمارے بھانج ہو۔ آپ نے فرمایا: ۔ بے شک

باد شاہ نے کیا. ۔

مَرْحَبَّاوَا هُدَّ وَنَاقَةً وَرِحْلًا وَمُسْتَنَاحًا سَهُلَّا وَمَهِكَارِيَحُلَّا

مرحبااور خوش آ مدید! تمهارے لئے یہاں اونمنی بھی ہے اور کباوہ بھی۔ اور خیمہ زن ہونے کے لئے کشادہ میدان بھی اور ایساباد شاہ جوعظیم الشان ہے جس کی جود و عطاکی حد نسیں۔ میں نے تمہاری گفتگو سی اور تمہاری قریبی رشتہ داری کو پہچانا ہے اور تمہارے وسیلہ کو قبول کیا ہے جب تک تم یمال اقامت گزیں رہو کے تمہاری ہر طرح عزت و تھریم کی جائے گی اور جب تم سفر کر و گے توخمہیںانعامات سے نوازا جائے گا۔ اب تم مهمان خانے میں تشریف لے جاؤ وہاں تساری ہر طرح معمان نوازی کی جائے گی۔

وہ ایک ممینہ وہاں تھسرے۔ نہ انہیں وہ واپس جانے کی اجازت دیتا اور نہ انہیں اپی ملاقات کاموقع دیتا۔ پھرا جاتک اس نے ایک روز علیحد گی میں عبدالمطلب کو بلایااور اے اپی مخصوص محفل میں شرف باریابی بخشا۔

اور اے کما بے۔ اے عبدالمطلب! میں اپناایک راز تمہارے سامنے افشاکر نا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم اے پوشیدہ رکھو مے یہاں تک کداللہ تعلیٰ اس کو ظاہر کرنے کی اجازت

ہمارے پاس ایک کتاب ہے۔ جس کو ہم سب سے مخفی رکھتے ہیں ہم نےاہے اپنے لئے مخصوص کر رکھا ہے کئی غیر کواس پر آگاہ نہیں ہونے دیتے۔ اس میں آپ کے لئے ایک خصوصی فضیلت مرقوم ہے۔

عبدالمطلب نے کما ۔ اے باد شاہ! خدا حمہیں خوش رکھے اور نیکی کی توفق دے۔ وہ

باد شاونے کہا۔ ۔ کہ جب تمامہ میں ایک بچہ پیدا ہو گاجس کے کندھوں کے در میان ایک نشان ہوگا۔ وہ سارے عرب کاسردار ہوگا۔ اور اس کے ذریعہ سے حمہیں بھی سارے عرب کی

قيادت نفيب ہوگی روز قيامت تک۔

عبدالمطلب نے کما: ۔ اگر بادشاہ سلامت اجازت دیں تو میں درخواست کروں گا کہ وہ اس بشارت کی تفصیل بیان کریں ماکہ میری خوشی میں اضافہ ہو۔

سیف نے کہا: ۔ اس بچکی پیدائش کا زمانہ آگیا ہے۔ یاوہ پیدا ہو چکا ہے اس کانام نائی محر ہے اس کے دونوں کندھوں کے در میان نشان ہے۔ اس کاوالداور مال فوت ہوں گے اور اس کا دارا اور چیااس کی کفالت کرے گا۔ وہ خداوندر حمٰن کی عبادت کرے گا اور شیطان کو ٹھرا دے گا۔ آگ کو بجھادے گا۔ بتوں کو توڑ دے گا۔ اس کی بات فیصلہ کن ہوگی۔ اس کا تھم مرایا انصاف ہوگا۔

عبدالمطلب نے کما ب اے بادشاہ! تیرا ہمسایہ بیشہ باعزت رہے۔ اور تو بیشہ معادت مند رہے۔ تیری عمر لمبی ہو۔ تیری حکومت بیشہ رہے کیا تو مزید وضاحت کی زحمت گوارا کرے گا۔

سیف بن ذی برن نے کما: - اس غلافوں والے گھر کی قتم! اے عبدالمطلب! تواس کا دادا ہےاس میں ذراجھوٹ نہیں-

عبدالمطلب عدے میں گریزے۔

باد شاہ نے کما یہ۔ سراٹھائے۔ تیماسینہ محنڈ اہو۔ کیاتو نے اس چیز کو محسوس کیا ہے جس کامیں نے تیرے سامنے ذکر کیا۔

عبدالمطلب نے کما: ۔ بے شک اے بادشاہ! بے شک میراایک بیٹاتھا۔ جس پر میں فریفتہ تھا۔ میں نے اس کی شادی ایک عفت آب خاتون سے کی جس کانام آ مند بنت و ھب ہے۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کامیں نے محمہ نام رکھااس کاباپ اور والدہ فوت ہو چکے ہیں۔ میں اور اس کا چچااس کی کفالت کرتے ہیں اس کے کندھوں کے در میان ایک نشان ہے اس میں تمام وہ علامتیں موجود ہیں جن کا تو نے ذکر کیا۔

سیف نے کیا: ۔ پھراپناس بچی حفاظت کیا کر واور یہود سے مختاط رہا کر و کیونکہ وہ اس کے وغمن ہیں اور اللہ تعالیٰ انسیں بھی اس پر غالب نہیں ہونے دے گا۔ اور جو ہاتمیں میں نے تمہارے ساتھ کی ہیں ان سے اپنے ساتھیوں کو مت آگاہ کرنا کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ حسد نہ کرنے لگیں اور اگر مجھے یہ علم نہ ہو ہا کہ عنقریب اس کی بعثت سے قبل میں اس دار فانی سے نہ کرنے لگیں اور اگر مجھے یہ علم نہ ہو ہا کہ عنقریب اس کی بعثت سے قبل میں اس دار فانی سے رخصت ہو جاؤں گاتو میں اپنے گھڑ سوار دستوں اور پیدل سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے ترک

سكونت كركے يثرب كواپنا دارالسلطنت بنا آ۔ كيونكه ميرى كتاب ميں بد لكھا ہے كہ يثرب ميں اس كادين مستحكم ہو گاور اى شهر ميں آپ كا مدفن ہو گا۔ اور وہاں كے لوگ آپ كے انصار ہوں گے۔ ۔

اس کے بعد سیف بن ذی بن نے قریش کے وفد کواپے دربار میں طلب کیا ہرا کہ کو سوسو اونٹ دس دس مطلب کیا ہرا کہ کہ کو سوسو اونٹ دس دس مطل موتا۔ عبر کا بحرا ہوا ایک ظرف دیا۔ لیکن عبد المطلب کو ہر چیز دس دس گنازیادہ دی۔ اور رخصت کرتے وقت کما کہ آئندہ سال آٹاور مجھے اس مولود مسعود کے حالات سے آگر آگاہ کرنا۔ لیکن سال کے ختم ہونے سے پہلے بی سیف بن ذی بزن وفات پا کیا۔

عبدالمطلب جب روانہ ہوئے توانہوں نے اپنے ساتھیوں سے کما۔

اے گروہ قریش! باد شاہ نے تم ہے دس گنا مجھے جوانعلمات دیئے ہیں تم اس پر رشک نہ کرنا کیونکہ بسرحال یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں لیکن اگر رشک کرنا ہے تواس چیز پر کر وجو بیشہ باقی رہنے والی ہے انسوں نے پوچھاوہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ پچھے عرصہ بعداس کا علان کیا جائے گا۔

اس روایت سے صاف واضح ہو آ ہے کہ سیف بن ذی بزن جو یمن کافرماز وا تھااس کو بعثت محمری کاپوری طرح علم تھا۔ (۱). (۲). (۳)

چر آئی ۔ سلطنت رومہ کاشہنشاہ تھا۔ خسر و پر ویز نے حملہ کر کے اس کی مملکت کا بہت بڑا حصہ اس سے چھین لیا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سورہ الروم کی ابتدائی آ بیوں میں پیشین گوئی فرمائی کہ چند سال بعد حالات کا پانسہ پلیٹ جائے گااور آج کا فکست خور دہ روم کا بادشاہ کل خسر و ایر ان کو فکست فاش دے کر اپنی سلری مملکت اس سے واپس لے لے گا چنا نچہ ایسائی بوا حرقل کی شجاعت ، اولوالعزی کا سکہ سلرے عالم پر بیٹھ گیا۔ اور اس کی رعایا اس پر جان چیز کئے گئی انہی دنوں کا ذکر ہے جب کہ وہ اپنی زندگی سب سے بڑی کا میابیاں حاصل کر چکا تھا اور اس کی سطوت کا ڈ نکا ہر طرف نے رہا تھا ۔

ابن ناطور بیان کر تاہے کہ ایر انیوں پر فتح کامل حاصل کرنے کے بعد ایلیا آیا کہ وہ مقد س

ا سيت ابن كثير جلداول مني ٣٣٥

۲ - الوفا بإحوال المصطفیٰ لاین جوزی مطبوعه مکتبه نوریه رضویه لابور ، جلداول . صفحه ۱۲۵ - ۱۲۸

٣ - الروض الانف مطبوعه وارا لفكر بيروت. صفحه ١٩١

صلیب جوار انی چین کر لے گئے تھے اور اس نے اپنے زور بازو سے اسے واپس لیاتھا اسے ایلیا میں لوٹا دے ایک دن وہ صبح بیدار ہوا۔ اس کے چرسے پر مایوی کے آٹلر نمایاں تھے اس کے بعد اس کے ایک بادری نے کہا آج آپ کی طبیعت در ست معلوم نمیں ہوتی۔ حرقل نے کہا میں نے آج رات دیکھا ہے کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا جو اس بات کی گوائی دے رہا تھا کہ اس قوم کا باد شاہ ظاہر ہو گیا ہے۔ جس قوم کا شعار ختنہ کر انا ہے اس اثناء میں غسان کے باد شاہ کا قاصد پنچا اور اس نے حرقل کو مطلع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اس کے نام حضور کا ایک گرامی نامہ لے کر آیا ہے۔ حرقل نے کہا اس قاصد کو لے جاؤ اور دیکھو کیا یہ مختون ہے کا ایک گرامی نامہ لے کر آیا ہے۔ حرقل نے کہا اس قاصد کو لے جاؤ اور دیکھو کیا یہ مختون ہے بیانہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تو ختنہ شدہ ہے۔ حرقل نے کہا ہے فتا سرت کا باد شاہ ظاہر ہوگیا ہے لیکن مزید تحقیق کے لئے اس نے ایک اور عالم کوروم کے شہرے بلا بھیجا جو علم و فضل ہیں اس کا ہم پلہ تھا حرقل وہاں سے روانہ ہو کر جمس آگیا اور اس عالم کے جواب کا انظار میں اس کا ہم پلہ تھا حرقل وہاں سے روانہ ہو کر جمس آگیا اور اس عالم کے جواب کا انظار میں اس کا ہم پلہ تھا حرقل وہاں سے روانہ ہو کر جمس آگیا اور اس عالم کے جواب کا انظار کی نے لگا۔ اس کا خط آیا کہ واقعی سے نبی ہیں۔ (۱)

ائنی دنوں میں اتفاقا ال مکہ کا ایک قافلہ وہاں آیا ہواتھا حرقل نے انسیں بلایا اور ان سے
پوچھاتم میں کون آدمی رشتہ میں حضور سے زیادہ قریب ہے۔ ابوسفیان نے کہا میں۔ حرقل
نے ابوسفیان کو اپنے سامنے بٹھالیا اور اس کے رفقاء کو ابوسفیان کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دیا اور
انسیں کہا میں ابوسفیان سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ غلط جواب دے تو تم اشارہ سے
ہتا دیتا۔ حرقل نے پوچھاان کے خاندان کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔ ابوسفیان نے
ہتا یا خاندان کے اعتبار سے وہ ہم میں اعلی وار فع ہے۔

حرقل کیانبوت کادعوی اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کیا ہے؟ ز

ابوسفيان بنتيس

ھرقل : کیااس مخص کے آباء واجدا دمیں کوئی باد شاہ ہو گزرا ہے؟ ... نید شد

ابوسفيان : شيس

حرقل کیاروُسااس کی پیروی کرتے ہیں یاضعیف لوگ؟ ابوسفیان مضعیف لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں

ہو حین : حرقل: کیاوہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ؟

ابوسفيان وه بره رعي

ا به فتح الباري. جلداول، صفحه ۸۲ به ۸۵

حرقل: کیاکوئی مخص اس کے دین سے ناراض ہو کر اس سے مرتد بھی ہوا؟ ابوسفيان كوئي نهيس

هرقل : کیاان کے اس دعویٰ سے پہلے تم ان پر جموث کی تھت لگاتے تھے؟ ابوسفيان . شيس

حرقل کیاس نے بھی دھو کا کیاہے؟

ابوسفیان نے اس کے جواب میں بڑا چھے و آب کھایا اور چلہا کہ جھوٹ بولے لیکن جرأت نہ ہوئی۔ کہنے لگا۔ نمیں لیکن اب ہماراان کے ساتھ معلیرہ ہوا ہے معلوم نمیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں یانئیں۔

حرقل. کیاتم نے بھی اس سے لڑائی بھی کی ہے؟

ابوسفيان بال

هرقل اس لزائی کا نتیجه کیار ہا؟

ابو سفیان مجمعی ہم جیتے ہیں مجمی وو

حرقل وو تہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟

ابو سفیان کواپنے اوپر جبر کرتے ہوئے یہ کمنا پڑا کہ وہ کتے ہیں ایک خداکی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کی چیز کو شریک مت محسراؤ۔ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ تج بولنے پاکدامن رہے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

حرقل نے ان تمام سوالات کے جوابات من کر کھا۔ اگر تم یہ بچ کہتے ہو تووہ اس جگہ کے بھی مالک بن جائیں گے جہاں میں نے اپنے دونوں قدم رکھے ہوئے ہیں میں جانیا تھا کہ ایسا نی تشریف لانے والا ہے لیکن میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہو گا۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں اس کے لئے مخلص ہو سکتا ہوں تو میں اس کی ملاقات کے لئے سغر کی زخمتیں بر واشت کر آ۔ اور اگر میں اس کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر سکتاتو میں اس کے پاؤں و حو کر پیتا۔ محض ان کی محبت اور ان کی قدر ومنزلت کی خاطر۔ کسی مرتبہ اور حکومت کی طلب کے لئے نسیں۔ حرقل نے اپنے وزراء و رؤساء اور ندہبی علاء کو طلب کیا جب وہ آئمے محل کے دروازے بند کر دیئے گئے اور انہیں کمااے گروہ روم! کیاتم کامیابی اور ہدایت کے متلاثی ہو۔ کیانمہاری خواہش ہے کہ تمہار املک سلامت رہے تواس نی کی بیعت کر لو۔ حرقل کے منہ ہے جو نئی ہیے جملہ نکلاوہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دولتیاں جھا ڑنے لگے۔ اور دروازوں

کی طرف بھاگے لیکن جب انہیں مقفل پایاتورک گئے۔ حرقل نے جب اسلام سے ان کی نفرت
کی میہ کیفیت دیکھی توان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیااور کماانہیں میرے پاس لے آؤ۔
جبوہ آگئے توان سے کماکہ میں نے یہ بات صرف تممارے ایمان کی پختگی کو پر کھنے کے لئے ک
تھی۔ یوں تخت و آج کے لالچ نے اس کو ایسے حق کو قبول کرنے سے محروم کر دیا جس ک
حقانیت اس پرروزروشن کی طرح واضح ہو چکی تھی۔ (۱)

### سلمان الفارسي

آپاران کے مشہور شہراصفهان کے رہنے والے تھے۔ آپ کلوالدایے شہر کاسر دارتھا۔ اور اے اپنے بیٹے سلمان سے شدید محبت تھی۔ یہاں تک کہ وہ انہیں ہروقت اپنے گھر میں محبوس ر کھتا تھا آگہ وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کلبپاہے دین مجوسیت کی آپ کو تعلیم دیتاتھا۔ یمال تک کہ آپ کواس فن میں کمل حاصل ہوگیا۔ ایک دن آپ کےباپ نے اپن زمینوں کی خبر میری کے لئے آپ کواپن ڈیرے یر بھیجا۔ راستہ میں عیسائیوں کالیک گر جاتھا آپ اس کے پاس سے گزرے تووہ اپی عبادت میں مشغول تھے۔ یہ اندر چلے گئے ان عیسائیوں کی دعائیں اور طریقہ عبادت انہیں بہت پند آیا۔ وہ شام تک وہیں بیٹھےان کو دیکھتے رہےاور ان کی دعاؤں اور تشبیحوں کو سنتے رہے۔ ادھرہاپ ان کی وجہ ہے بہت پریشان تھا۔ اس نے ان کی تلاش میں اِد ھراُد ھر آ د می دوڑائے۔ جب آپباپ کے پاس آئے توانسوں نے عیسائیوں کی عبادت کا تذکرہ کیاباپ نے اس اندیشہ سے کہ وہ اپنے آبائی دین کو چھوڑنہ دے اس کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال دیں ایک قافلہ وہاں ے شام کے ملک کی طرف جار ہاتھا ہے کسی طریقہ ہاس قافلہ میں شامل ہو گئے جب شام پہنچ تو وہاں ایک کنیہ میں گئے کنیہ کے یادری کواپنے حالات سے آگاہ کیاوہاں اس کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے قول وعمل میں واضح تصاد دیکھا۔ بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے۔ انہوں نے دیکھاکہ وہ لوگوں کوصد قد کرنے کا تھم دیتاہے۔ اور لوگ جب صدقہ کی رقم اس کو دیتے ہیں کہ وہ غربیوں میں تقتیم کر دے تو وہ انہیں اپنے پاس رکھتا ہے۔ جب وہ مرگیا تو سلمان نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے پادری کے بیہ کر توت تصاور سومنکے جو سونے چاندی کے بھرے ہوئے تھےوہ یہ نمانہ سے نکال کران کے حوالے کر دیئے۔ لوگوں نے اس پادری کو

ا - فتح الباري. جلد اول. صفحه ۸۸ = زاد المعاد . جلد دوم . صفحه ۱۵۵ - ۱۵۲

سولی پر چڑھایااس پر سنگ باری کی پھر جا کر اے دفن کیا۔ اس کی جگہ ایک اور پادری مقرر ہوا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کے بارے میں سلمان کہتے تھے کہ میں نے کوئی اور آ د می ایسانسیں دیکھاجو خضوع فخشوع ہے پانچ نمازیں اس کی طرح اداکر تاہو۔ دنیا کی جاہت کا تواس کے ہاں کوئی تصور تک نہ تھا۔ کچھ مدت کے بعدوہ مخص فوت ہو گیااور سلمان کووصیت کی کہ وہ موصل میں فلاں شخص کے پاس جائیں اور اس کی اتباع کریں۔ حضرت سلمان موصل سنچے یہ مخص بھی بزازایدومتقی تھا۔ اور آپاس ہے بزے متاثر ہوئے جب وہ مرنے لگاتو حضرت سلمان نے اس سے پوچھا کہ آپ تواس جہان فانی ہے رخصت ہورہے ہیں میں اب سس کی خدمت میں حاضری دوں ۔ اس نے کمانصیبین میں ایک شخص ہے جس کاوی طریقہ ہے جو ہمار ا طریقہ ہے تماس کے پاس چلے جاؤ۔ آپ موصل سے نصیبین پنچےاوراس مخص کی خدمت میں رہے لگےاس کی زندگی کی مسلت جب پوری ہو گئی تو آپ نےاس سے بوچھا کہ اب میں کس کا قصد کروں۔ اس نے کہابخدا! صرف ایک مخص ہے جو ہمارے راستہ پر صدق دل ہے گامزن ہے وہ عموریہ میں رہتا ہے تم اس کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری صحیح طور پر رہنمائی کریں گے۔ سلمان نصیبین سے عموریہ پنیج اور اس نیک خصلت فخص کی خدمت میں زندگی بسر کرنے لگے۔ اس مخص کی زندگی نے بھی وفانہ کی اس نے بھی جباس دار فانی سے رخت سفر ہاندھا آپ نے اس سے یو چ**یا**ب آپ بتائے میں اب کد ھر کارخ کروں۔ اس نے کمابخدا!میری نظر میں اب کوئی ایسا آ دمی شمیں ہے جس کے پاس جانے کامیں تنہیں تھم دوں۔ لیکن ا ب اس نبی کی بعثت کازمانہ قریب آعمیاہے جوابراہیم کے دین کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اوران کی ججرت گاہ نخلتان میں ہے جو د و جلے ہوئے میدانوں کے در میان ہے ۔ اگر تووہاں پہنچ سکتا ہے تووہاں پہنچ ۔ اور اس نبی منتظر کی چند نشانیاں میں کہ وہ صدقہ نسیں کھا آلیکن مدید کھا آ ہے ۔ اور اس کے رو کندهوں میں اپن نبوت کانشان ہے۔ جب تم دیکھو کے توپیجان لو گے۔ سلمان کتے ہیں کہ جب ہم نے اس مخص کو دفن کر دیا تو بنی کلب کے تاجروں کاایک قافلہ وہاں ہے گزرامیں نے ان کے وطن کے بارے میں یو چھاانسوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں میں نے انسیں کمااگر تم مجھے اپنی سرزمین میں پہنچا دو تو میری میہ گائیں اور بکریاں اس کے عوض میں تم لے لو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے وہ اسیس لے کر وادی القری پہنچے لیکن انسوں نے مجھ یر ہے ظلم کیا کہ مجھے اپنا غلام بنا کر وادی قری کے یبودی کے ہاتھ فروخت کر دیا بخدا وہاں میں نے نخلستان دیکھااور میرے دل میں بیہ خیال پیداہوا کہ شایدیہ وی علاقہ ہے جس کے

بارے میں اس راحب نے مجھے بتایاتھا۔ (۱)

چھے عرصہ بعداس بیودی نے مدینہ طیبہ کے ایک بیودی کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا۔ وہ مجھے لے کر مدینہ طیبہ آیاجوئی میں نے اس شہر کود یکھا میں نے اس کو پچان لیا اور میں اپنے مالک کا نظام بن کر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انظار کرنے گا۔ مجھے معلوم بواکہ کہ میں ایک بی مبعوث ہوا ہے۔ میں غلامی کی زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا۔ اپنی مرضی ہے وہاں جانمیں سکتا تھا یماں تک کہ اللہ تعالیٰ کا پیار ارسول کمہ ہے ہجرت کر کے قبامیں تشریف فرماہوا۔ ایک روز میں اپنے مالک کے خلتان میں محبور کے در ختوں کی خدمت میں مصروف تھا کہ میرے مالک کا پچازاد بھائی آیا اور کہنے لگا اوس اور فزرج کا ستیاناس ہویہ لوگ اس مسافر کے ار دگر دجمع ہیں جو مکہ ہے ترک وطن کر کے قبامیں پہنچا ہے۔ اور اس کے بارے میں وہ خیال کرتے میں کہ وہ بواتھا مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کمیں میں اپنے مالک کے اوپر نہ جاگروں اس لئے میں اتر آیا اور میں نے پوچھا کہ تم کیا بات کر رہ جتھے۔ میرے مالک نے اپنا ہاتھ اٹھا یا اور مجھے ایک زور دار مکہ رسید کیا اور غصہ سے کما مجھے اس بات سے کیا واسطہ۔ تم اپنا کام کرو۔ میں نے کہا کہ اس بارے میں تصدیق سے تو کوئی واسطہ نمیں لیکن میں نے ایک بات سی میں نے چاہا کہ اس بارے میں تصدیق

روں یہ جب شام ہوئی میرے پاس کھانے کی گوئی چیزتھی میں قبامیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نیک شخص ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی ہیں اور آپ مسافر ہیں میرے پاس صدقہ کا کچھ طعام ہے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں لیجئے اسے تناول فرمائے۔ سلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک تو اس صدقہ کے طعام سے روک لیا اور اپنے ساتھیوں کو فرمایا کھی جائی اور خود نہ کھایا۔ میں نے اپنے دل میں کھا کہ آپ کے بارے میں جو نشانیاں مجھے جائی قرمایا کھی سان میں سے ایک نشانی پوری ہوگئی کہ آپ صدقہ نمیں کھاتے۔

ی میں ان میں سے بیت سال پروں اور کہ ہے ہے۔ سچھ روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے چندروز بعد میں کوئی چیز لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا میں نے دیکھا ہے کہ آپ صدقہ نہیں

۱ - ولائل النبوة ، جلداول ، صفحه ۳۵۸ - ۳۷۳ - السيرة الحلبية ، صفحه ۱۷۹ - ۱۸۰ الطبقات الكبرى لابن اسعد ، جلد چهارم ، صفحه ۷۶ - ۷۷

کھاتے یہ چیزبطور ہدیہ میں لے آیا ہوں یہ صدقہ نمیں ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اسے تکول فرمایا میں نے دل میں کما دونشانیاں پوری ہو گئیں۔

دن گزرتے گئے۔ سلمان ایک غلام کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اور اس مجتس میں رہے کہ اس کے راھب نے اس نبی کے بارے میں جو نشانیاں انہیں بتائی تھیں کیا حضور کی ذات والا صفات میں بیہ نشانیاں کمل طور پر پائی جاتی ہیں۔

ایک دن میں حضور کے پاس آیا آپ اپنایک نیاز مند کے جنازہ کے سلمہ میں بقیع شریف میں تشریف فرما تھے۔ میں پیچھے مڑا آکہ میں پشت مبارک پر خشم نبوت کامشاہرہ کروں۔ جب حضور نے مجھے دیکھاکہ میں پیچھے سے محموم کر آیا ہوں تو حضور نے اپنی پشت مبارک پر پڑی ہوئی چادر اٹھالی۔ حضور کے دونوں کندھوں کے در میان ختم نبوت کو میں نے دیکھ لیاجی طرح میرے راھب نے مجھے بتایا تھا۔ تو میں جذبات سے بے قابو ہو کر گر پڑا میں وار فتگی میں حضور کو بوسے دے رہا تھا اور رور ہاتھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تھے ور کیا ہے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ آگے آؤ میں اٹھ کر حضور کے سامنے میٹھ گیا اور اپنی ساری داستان حضور کی خدمت میں پیش کی ۔ یہ واقعہ آپ نے حضرت ابن عباس کی خدمت میں بیان کرنے کے بعد گزار ش کی اے ابن عباس اجس طرح میں نے آپ کواپی ساری داستان سنائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خوابش کے مطابق میں نے حضور کے صحابہ کو بھی بالتفصیل اپنی کمانی سائی تھی۔

میں غلام تھااور اپنے آ قاکی خدمت گزاری میں دن رات مشغول رہتا تھا۔ اس لئے بدر
اور احد کے غروات میں میں شرکت کی سعادت سے محروم رہا۔ ایک روزنی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے جھے فرمایا کہ اے سلمان! اپنے مالک کے ساتھ مکا تبت کرو۔ پس میں نے اپنے مالک
کے ساتھ اس شرط پر مکا تبت کی کہ میں اسے محبور کے تمن سوپودے لگا کر اور ہرے کر ک
دول گاان کے علاوہ چالیس اوقیہ چاندی پیش کروں گاجب میں نے اس کی اطلاع سرکار دوعالم
کو دی تو حضور نے اپنے صحابہ کو تھم دیا "اعینواا خاکم" اپنے بھائی کی مدد کرو۔ انہوں نے
میری مدد کی کسی نے محبور کے تمیں پودے کسی نے بیس ۔ کسی نے پندرہ کسی نے دس دیئے۔
میری مدد کی کسی نے مجبور کے تمیں پودے کسی نے بیس ۔ کسی نے پندرہ کسی نے دس دیئے۔
یاں تک کہ تمین سوپورے ہوگئے۔ حضور مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان جاؤ ان
پودول کے لئے گڑھے کھو دو اور جب اس کام سے فلاغ ہو جاؤ تو میرے پاس آؤ۔ میں خود ان
پودول کو اپنے ہاتھ سے لگؤں گا۔ میں نے جاکر تمین سوگڑھے کھودے جس میں میرے دنی

بھائیوں نے بھی میرا ہاتھ بٹایا۔ پھر میں نے حاضر ہوکر عرض کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ہمراہ لے کر اس جگہ کی طرف مجے ہم وہ پودے اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک ہے ان گڑھوں میں لگاتے جلتے تھے سلمان کتے ہیں وَالَّذِی نَفْسُ سَلَمَانَ بِیکِدِ ہِ مَا مَانَتُ مِنْهَا وَ دُیکَةٌ وَاحِدَةٌ مُحے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں سلمان کی جان ہے کہ ان میں سے ایک پود ابھی نمیں مراسب کے سب ہرے ہوگے۔

لیکن ابھی چالیس اوقیہ کی اوائیگی میرے ذمہ باتی تھی ایک روز مرغی کے انڈے کے برابر
موناکسی کان سے بارگاہ رسالت میں چیش کیا گیا حضور نے دریافت کیااس فارس مکاتب کا کیا
بنا۔ میں حاضر ہوا حضور نے وہ سونے کا انڈا مجھے دیا اور فرمایا کہ جوبقیہ زر مکاتبت تیرے ذمہ
ہو وہ اس سے اواکر دو۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ وہ کثیر زر مکاتبت ایک بیفٹہ زر سے
کیو کرا واہوگا۔ تو قاسم خزائن اللی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خُن ھا فَاِنَ اللّٰہ سَیُودِ دِی کیوکٹر اواہوگا۔ تو قاسم خزائن اللی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خُن ھا فَاِنَ اللّٰہ سَیُودِ دِی کیوکٹر اواہوگا۔ کے لویہ قلیل نمیں بلکہ اللہ تعالی اس سے سلاازر مکاتبت اواکر دے گا۔ میں نے
لیاا ہے مالک کے پاس گیا اور اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں سلمان کی جان
ہوائی ہودی کی
غلامی سے نجات پائی۔ اب میں آزاد تھا۔ ہروقت حضور کی خدمت میں رہتا پہلی جگ غروہ
خدق تھی جس میں ایک آزاد مومن کی حیثیت سے میں نے شرکت کی اور اس کے بعد کوئی جماد
خدق تھی جس میں ایک آزاد مومن کی حیثیت سے میں نے شرکت کی اور اس کے بعد کوئی جماد
الیا نہیں ہوا جس میں ، میں نے شمولیت نہ کی ہو۔ (۱)

مندرجہ بالاواقعات اور روایات کے مطالعہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ییرب کے اہل کتاب کواپئی دینی کتب کے مطالعہ سے یہ معلوم ہو گیاتھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعث کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ اور ہجرت کے بعد جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو انہوں نے ان علامات سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خوب پہچان لیاتھا۔ لیکن حسد کے باعث ان میں سے اکثر نعت ایمان سے محروم رہے۔

ا به سیرت ابن بشام مع الروض الانف، جلد اول. صفحه ۲۵۲ تا ۲۵۲

# كتابيات

| سال لمباصف | مطبوعه                  | tم معنف                 | ام كتاب                         |
|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|            |                         |                         | القرآن الكريم                   |
|            |                         |                         | كب بيرة                         |
|            | دادا لفكر بيروت         | المحدث ابوالكاسم اليعبد | الروض الانف                     |
|            | •                       | الله الجثعمي الهيلي     | (شرح سرة اين بشام)              |
| 1945       | بحروت                   | احمدين زعي وحلان        | اليرةالتبوي                     |
|            | وارالكت العلميد ووت     | الماوردي                | اعلام النبوة                    |
|            | عالم الكتب بيروت        | ابن قيم                 | دلاكل النبوة                    |
| 1947       | الاحرام تجاريه قابره    | محمين يوسف الثناي       | سیل الهدئ                       |
| 1940       | دارالكتب العلميد بدوت   | محردضا                  | محدرسول الشد                    |
| 1900       | واراهم ومطق             | محرصادق العرجون         | محدر سول الشد                   |
| 1944       | وارالفكر بيروت          | المام ابن كثير          | السيرةا لنبوبيه للبن كثير       |
| 1904       | مطعجدوت                 | این سعد                 | طبقات ابن سعد                   |
| 192        | مجازي القاهره           | ابن ہشام                | سيرة ابن بشام                   |
| 1945       | فيخ غلام على لاجور      | قامنى محرسليمان         | رحمته للعالمين (اردو)           |
|            |                         | ايژينرمح طغيل           | ماهنامه نعوش (رسول نمبراردو)    |
|            |                         |                         | تاريخ                           |
|            | معر                     | امام طبری               | تاریخ طبری                      |
| 1477       | وارالكتب اللبناني ويروت | علامدابن خلدون          | ابن خلدون                       |
| 1970       | وار صاور بيروت          | ابن الحجر               | الكال في الارخ                  |
|            | احياء الزاث العربي معر  | واكثر حسن ابراهيم حسن   | تاريخ الاسلام                   |
| 1924       | اصح الكتب كراچى         | ابن قیتبه               | المعارف                         |
| 1477       | عروت                    | المسعودي                | مروج الذهب                      |
|            |                         |                         | تاريخ جزيرة العرب               |
|            | دارالكتب العلميه بيروت  | سيدمحمود البغدادي       | بلوغ الارب في معرفة احوال العرب |

| 194. | دارانطم كلملايمن بحييت | د کتورجوا د علی          | المنصل في تاريخ العرب عمل الاسلام |
|------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1910 |                        | د كتور ظب بني            | تاريخ العرب                       |
|      |                        |                          | متغرق                             |
| ISOA | حيد آباد وكن           | البيرونى                 | فخقيق اللبند                      |
| 1961 | المجمن ترقى اردو       | پوفیسر آر قم کرشن        | ايران بعيد ساسانيان               |
|      |                        | ترجمه اردو داكر محراقبال |                                   |
| 1904 | فكافت اسلاميه لابود    | مبدالجيد مالك            | مسلم فكافت بندوستان مي (اردو)     |
| 194. | سكا لريكى لندن         | جمر، سيشيكس              | انسائيكو پيديا آف ريلجن ايندُ     |
|      | 0.000                  |                          | فيتھ (انکش)                       |
| 1977 |                        | ر <b>عد</b> ر.           | انسائيكويي إبرعانيكا              |
| 1900 | 975                    | ول و يورانت              | قعدا لمصنارة (مربي)               |
| 194+ | بنجاب بيغورش يريس      | مغاب بوغورش              | دائره معارف اسلاميه (اردو)        |
| 1444 | لندن                   | برتميثية جزل             | سنری آف پرشیا (انکش)              |
|      | الكينة                 | ويوران                   | الع آف نيتم (الكش)                |

